

Marfat.com

المعزوفي جلداول التقراب سيقول ا \_ تلك الرسل ا Cal 11-21 112

﴿ جِملَهُ حَقُّوقَ تَجَقُّ شِيخُ الأسلام تُرستُ (احمراً بإد،انذيا) محفوظ ﴾

اشاعت هٰذابها جازت شخ الاسلام ٹرسٹ

'سيدالتفاسيرالعروف بتفسيرا شرفي' ﴿ جلداول ﴾

النغزا محدث اعظم مند ،حضرت علامه سيدمحمد اشرف جيلاني قدس سره

معقول؟ مشخ الاسلام حضرت علامه سيدمحد مني اشر في جيلا في منظله العالى تلك الدسل-

کورڈیزائن و منصوراحداشرفی ﴿نویارک، یوایس اے ﴾ کپیوٹرائز ڈکتابت:

يا كستان ، ذ والحبة ٣٣٣١ ه بمطالق اكتوبر١١٠ و

محد حفيظ البركات شاه ، ضياء القرآن پېلى كيشنز ، لا بهور ، كرا حي

ضارافسسان بي يمينز

نام كتاب:

مفسراول:

اشاعت اول:

واتا كَنْ بِخْشُ رودُ ، لا بمورفون: 37221953 فيكس: \_ 042-37238010 9\_الكريم ماركيث ، اردوباز ار ، لا بور فون: 37247350 فيكس: 37225085 و042-37225085 14 \_ انفال سنشر ، اردوبازار ، كراچى نون: 32212011 - 021 قيكس: 32210212 - 021



## فهرست

| 4        | /tij/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⟨r⟩</b>              |
| ۵۱       | مخقرة كره حضور كدث اعظم بند تدك مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>(r)</del>          |
| ۵۵       | عفرية كروضور في الاسلام على المال المسلام المسلوم المسلام المسلام المسلام المسلوم المس | <b>(*)</b>              |
| 4.       | معورب كراش احوال داتعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(0)</b>              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIM                     |
| 43 C     | ::11 / 14 % . Sp. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| F - J- Z |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ΑI       | وعن عي ظيف عائع بانكاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(4)</b>              |
| ٨٣       | شيطان في دولول كو يمسلاد يا ( معرت آدم الفيدة ومعرت نواطيالهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(1)</b>              |
| 14       | ين امرائل كوانعامات يادولا في كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€</b> n <b>}</b>     |
| 91       | عامرائل كفرم غول علمات دلائك كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €IF}                    |
| 45       | عنام الكل كاكوم الدكورت مالين كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>€</b> 17 <b>&gt;</b> |
| 41       | عامرائل ياس ملوى اتريكادكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€18°</b>             |
| 44       | ورود و معرت مول الفعاد كرمها على إلى الما فيض يمون كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <del>(10)</del>         |
|          | عامرائل كريزى ركارى وفيرها كليكاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 1.7      | عامرائل كمرون كويافركوالها ليفكاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (u)                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|          | SIKFEL SCILLEWEING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|          | المدت واروت ادر جادو کے کیا نے کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|          | موضى كالم يوى العاند كالمان المان المان كالمان كالمركاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|          | عام ايما ويوسل عالي عام كالرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 14-      | معرمداما الم الله الله الكور الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>(")</del>          |
|          | معرساما المحال كاحتور الما كوافي عن ال عنهما في دما كالر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|          | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 144      | 116 A 1260 L 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | drak :                  |

| الل كماب كي فيم اسلام الله كو يجانع كاذكر مساده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4rz    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| _ حتم ميراذ كركروه ش تميارا جرجا كردول كالم كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| بان والول كومير اورتمازے مددحاصل كرنے كاذكر 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dr94   |
| والله كى راويل قبل كياجائي اسكوم دوند كين كاذكر مسمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.9   |
| سيت ير إِنَّالِلُهِ وَإِنَّا النِّهِ وَجِعُونَ كَهُمَاذَكَر ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4rib   |
| مقااورم وه الشرك تا تول سے بين اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6rrà   |
| لله كي مواكو كي معبود ته موني معبود ته موني الماني  | 1 drrb |
| زين يس علال يا كيزه جزي كعانة كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4m2    |
| 194 \$25.50 Delas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4rab   |
| كمّاب الله كيد التموري قيت لين والول كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4FTA   |
| الله كى محت ش لوكون برمال تربي كرية كاذكر مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6FLX   |
| ایمان والول پر قصاص کینے کے علم کاذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67AZ   |
| ایمان دالول پردست کرنے کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6r12   |
| _ ايران دانول پرروزه فرض ك جانے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6r-b   |
| ــــ الشركة ديك الاعتراد كاذكر ـــــ الشركة ديك الاعتراد كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6mb    |
| ۔۔۔ روزوں کے تعلق ہے مزیر قوانین کاذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der    |
| الشرى راهش الرقع الأركاد كر والمسارد من الشرك المسارد من المسارد م | 60°    |
| الشكاراه شرق كرك كاذكر الشكاراه شرق كرك كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 b  |
| 500 alcolo 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4ma    |
| ان دانوں کواسلام میں بورے بورے داخل ہونے کاظم ۔۔۔۔۔۔۔ ۲۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4ry2   |
| سارے انسان ایک می امت تھے کارکیا ہوا؟ اسکاذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4002   |
| كياكيااوركن كن يرشري كرفي كرفيكاكم مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| شراب اورجوئے کے بارے ش مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6796   |
| فيمول كيار عيل محم المستند المست       | · (0·) |
| شرك واليول عاكان دكر في كالحم واليول عاكان دكر في كالحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| حض كيار عص احكام كاذكر وسيدو المسادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| اللاق والي مورتول كمليخ احكامات كاذكر المساحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| الكل كالى اولادورى دوده بالفكاكم مساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| مورون کی در مناز کی این مناز کی تکمیانی کاتم مید در الامان داری کاتم میدان داری تکمیانی کاتم میدان در الامان کاتم میدان کاتم کاتم کاتم کاتم کاتم کاتم کاتم کاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (00)   |
| . مساتمازون اورورميان وال تمازي تلويال كالم مستحد المساتما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6rab   |

| (عد) طاعون زوہ شمرے موت کے فوق ہے بھا گنے دالوں کی موت کاذکر 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (an) الشركة في حدد ين كاذكر (an)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱۵۹) قوم عاد كااية في ساية لئي باد شاه مقرد كردية كي خوابش كاذكر ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٠) طالوت كوباد شاه ينا في الشاه ينا في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿١١﴾ معرت موى و إرون جيماله ك يج يوع تمرك كاذكر ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۲) معرت داؤر الله كي حالوت أول كردي كاذكر معرت داؤر الله كي حالوت أول كردي كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿١٢﴾ د مولول كوايك دومر يريز الى عطافر مائ جائك اذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿١٥﴾ ۔۔۔۔۔ موتین کوانشری وی ہو کی روزی سے فرج کرنے کا تھم ۔۔۔۔۔ ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (۱۲) آیت اگری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وين شركوني زيردي نيس كوني زيردي نيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مرام) معرت ایرایم الفلائے جت بازی کرنے والے کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| アアド ジャンションシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (2) حفرت ايراجم الطيع كرفوايش يرمرو عدنده كرف والاواقعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| واع) الله كي راوي قري كرت والعاوران كيد في معظ علي كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (44) فرج كرك احمال شربتائي والول كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (44) احمال د کارای مدقات کوشائع ندکرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وعه د معاوے كيلي فرق كرتے والول كافل ضائع بوجائے كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وهه الله الله كارضا ما يت كيلي قري كرت والول كاانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ארדים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (مع) شيطال مين هائ يون عاد الماء در برم ماتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وهم المعلى المع  |
| واعل المام ا |
| المه معدد معدد عدد علمان والول اور مود على عادكانات معدد معدد معدد معدد معدد معدد مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| אושוני בבבבבות שולפנוני בולפנוני בולופנות בניפל לי בל אושוני בבבב אושוני בבבב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱۲) مست ترهدارکاملداورمانی دیدکاهم مست در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مرام المرام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۱۲) ران المال العادرات كان عادات المال العادرات كان عادات المال العادرات كان عادات المال المال المال ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| לאל ולה לפני לובט ומניעלנו ביוטוט וול לאל לאל לאל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1777 Olluste england of test in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| P12           | ایک بهترین دعا کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 412                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                   |
| r2r           | الله بی ماؤل کے پیٹ میں صورت پخشا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (19)                |
|               | آیات محمات وقشا بهات کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| F22           | ايك بهترين دعا كاذكر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (91)                |
| 129           | كفركرتے والول كوا كے مال واولا داللہ سے نہ بچا كيس مے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (9r)                |
| rλι           | كافرول مع جنگ ش ملمانون براند كايك فاص كرم كاذكر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (95)                |
| TAT           | ۔ عورتوں، بیٹوں اور تبدبہ تبدمونے جا عدی کے دھیروں دغیرہ کی محبت ایک نظر فریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (41)                |
| PAY           | ۔۔۔۔۔ اللہ کی گوائی اور دوسرول کی گوائی ،خوداللہ کے بارے میں ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (10)                |
|               | والكرين الله كزديك اسلام عى م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| •             | ایک بهترین دعا سکمانی جاری ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ,                 |
|               | الله جس كوچا بي التد حساور جس كوچا بيد سوافي وسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|               | موسنين كيك كاقرول كودوست شيئان كاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|               | ۔۔۔۔ الله كى دوى كے صول كيلئے صنور واللہ كے يہي يہ ملنے كائم ۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|               | آدم كواورنوح كومايراتيم وغران كي آل كوجن ليشكاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|               | عمران کی اہلیہ یعنی حضرت مریم کی والدہ کی منت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|               | معزت مريم طياله كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 F                 |
|               | حضرت ذکر بالشکان کی دعا کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|               | مناسب وعفرت مریم علیهالهای کی کفالت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Wid agreement | معزت مریم طبیانها کوایک ہینے کی بیثارت کاذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|               | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ صغرت میں الظاملاء کے مجزات کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|               | مب الديم ريب سي الور الديم المرين بورب الديم المرين بورب ريا المرين المر | , -                 |
|               | منور الفاكاعيسائيون كومبلله كي دعوت دين كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|               | ميدند يوراكر في والول كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|               | كتاب كالفاظ كوتو زموز كريمان كرف والون كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|               | كُنْ تِي الوكول كوائي بندكى كالحم فيس بيتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|               | حضور الله كي إرب عن وقيرون كي عنى وعدب كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| רויד          | اسلام كيمواكى اورد ين كوتول تل كياجانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - (110)             |
| WALL          | ایمان کے بعد کفر کرنے اوراس میں بیز صوبائے والوں کی تو ہے تا مقبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - <del>(</del> III) |

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ---اَمَّابَعُدُ



## عرض ناشر

اس اقرار کے بعد کہ بیں ہے کوئی اللہ سوائے آلگہ کے ،تمام تعریفیں ای کیلئے ہیں جو
ریف الفلیدی ہے ،جو الدّخلین ہے ،جو الدّخور ہے ،جسکے بہترین نام ہیں ،اور بعداس اقرار کے کہ
میں فرد وہرا پر بھی شک نہیں کر د ضائے الفلیدی ہے بغیر کوئی ہوایت یا سکے اور حب مصطفیٰ ہے گئے کے بغیر کی کا ایسان کا مل ہو سکے ، یمکن نہیں کر د ضائے اللی کے بغیر کوئی ہوایت یا سکے اور حب مصطفیٰ ہے گئے کے بغیر کی کا ایسان کا مل ہو سکے ، یمکن نہیں ۔ اُخروی نجات بھی غلامی رسول ہی گئے اور حب مصطفیٰ ہے گئے کہ ایسان کا مل ہو سکے ، یمکن نہیں ۔ اُخروی نجات بھی غلامی رسول ہی گئے ہی کا ثمرہ ہے۔

اس میں ہمی قد سیر کھنے والوں کو براہ راست اور نہ کے والوں کو انجام دے سیے اور ان کی ادفیٰ ی بھی خدمت کوئی انجام دے سیے بیمکن نہیں ۔ نفوس قد سیدر کھنے والوں کو براہ راست اور نہ رکھنے والوں کو النے و سیلے اور انکی دعاؤں سے جب تائیدالی حاصل ہوجاتی ہے، تو پھر دین اسلام کی مشکل ترین خدمت انجام دینا بھی النے لئے آسان ہوجاتا ہے۔ ووکوئی بھی قربانی دینے ہے در لیغ نہیں کرتے اور خدمت دین کیلئے بمرتن گوش دہت ہیں۔ اللہ فالان سے دعا ہے کہ ووالیوں کے فرریعے امت مرحومہ کی رہنمائی فرما تارہے۔ ﴿ ایمن ﴾ بیس اللہ فالان سے دعا ہے کہ ووالیوں کے فرریعے امت مرحومہ کی رہنمائی فرما تارہے۔ ﴿ ایمن ﴾ بیش اللہ تعالی اور کوئی اسلام کے مشن نے برز رگان دین یعنی علیا جن کے قدموں سے وابست مرحومہ ہوگ وین اسلام یعنی کل م اللہ بین اللہ بیرا دین بیارہ سال قبل جب ہم نے نبوی اور فقد اسلامی کی تروی ویل ہی ہو کہ وہ مرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تھی ۔ ۔ ۔ البت اسے بیر ومرشد ہولہ چودھری محمد اقبال تو بیر میں میں اس اور اللہ کی اللہ کی میں اس اور اللہ کی میں

سبروردی بعد اطعابی کی محبت میں گزارے ہوئے بھین کے پیرلیجات مشعل را وضر ور ہے۔ ارم مشن کو قانونی شخل دی ، اُرح فیضان سبرور دید نے دیکیسری کا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہالتر تیب مسعود طعت و معفرت و اکثر پروفیسر کا مسعود احمد سا سباس میں اور الی مسعود طعنت و معفرت علا مدشا واحمد نورانی معدیق عبد ارمین المقتمین و بھی الاسلام و معفرت علامہ سید محمد بدتی اشر نی جبیانی و بسانی و بین الحدیث و معمد بی مساور سام المعام و معفرت علامہ سید محمد بدتی اشر نی جبیانی و بسانی و بین المدین المدین و الحدیث و معفرت علامہ مفتی العمران شدخان مساور بودین المدین میں المدین مساور بر محد المدین ما المدین میں مساور بر محد المدین المدین المدین میں مساور بر محد المدین المدین میں المدین مساور بر محد المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین المدین میں المدین مساور بر محد المدین الم

شخ الحدیث جناب علامه غلام جیلانی اشر فی صاحب، جناب علامه مفتی محمدالیاس رضوی اشر فی صاحب اور دیگر بزرگانِ دین ومقند رعلاء المستنت کے قدموں ہے وابستگی ہوتی جل می ۔

ان پیکران اخلاص اور بزرگان عظام کی صحبت، شفقت، سر پرتی اور فیضان نظر کاثمرہ بیرظاہر ہوا کہ اس مشن نے تھوڑ ہے بی عرصے بیس کافی کام کرلیا۔ ان بزرگوں سے جب ہم نے بیہ بات سیکھ کی اور اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ فیکی کی حصیب کی نے مقام مجبوبیت پر قائز ہونے کے باوجود ہر مشکل کا سامنا کیا اور خدا کے وین کو خدا کے بندوں تک پہنچایا، تو اب اگر ہم حضور کی کی خلامی کا دم جرتے ہیں، تو زندگی کا کوئی لیے بھی دین اسلام کی ترون کو داشاعت کے بغیر ہیں گزاریں گے۔

رب تعالی نے کرم فرمایا اورجم نے حضور شخ الاسلام کی اجازت سے آپ کے والد ہزرگوار حضور میدے فظم ہند علیارہ کاار دوتر جمہ وقر آن بنام معارف القرآن شائع کیا اور ہزاروں کی تعداو میں علاء کرام اور عوام اسلمین کی خدمت میں تخذ پیش کیا۔ حضور شخ الاسلام کے قدموں سے وابستگی، آپ سے والہانہ محبت اور حد درجہ قربت اس ہا برکت کام کیلئے آیک معاون ضرور بنی لیکن اصل محرک حضور محدث اعظم ہند علیا تھے کارنامہ تھا جو آپ نے اس ترجمہ وقر آن کے تحت انجام دیا۔ امت مسلمہ پر بیا حسان عظیم اورائی افادیت ہماری نظروں میں جمیشہ پیش پیش رہی اور ہمارے لئے آگی تروی واثنا عت ایک فرض میں بن کرروی جسس بی نے سراہا۔

اس ترجمه وقرآن کی شان ، اسکی ایمیت اورابلسنّت کواسکی ضرورت ، کااندازه صرف اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب اعلیٰ معزرت عظیم البرکت ، مجدود مین وملت ، معزرت علامه الشاه احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس مزے اس ترجمہ کا ابتدائی حصہ ملاحظہ فر مایا ، تو ارشاد فر مایا کہ ، مشخراوے آپ

اردوش قرآن لکھرے ہو۔۔

یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کلام الی کی معرفت حب مصطفیٰ وہ کی کا روشن کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔ حب مصطفیٰ وہ کی کیفیت جیسے جیسے تی کرتی جا گیگی ، اسکی روشن میں کلام الی کی معرفت بھی اتن ہی پر حتی جا گیگی۔ قدرتی نظاروں کے ادراک کیلئے سورج کی چمکداراور شفاف شعاؤں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بیوائی کی مجمی ضرورت پڑتی ہے۔ دولوں میں سے کسی ایک کی مجمی ادراک حاصل نہیں ہوسکتا ۔ اور حضور مرودگی یا کسی کی صورت میں مجمیح ادراک حاصل نہیں ہوسکتا ۔ ای طرح ہدایت کا ملہ کیلئے کلام الی ادر حضور سرورکا کئات وہ کی کا میں میں میں دولوں درکار ہیں۔

چونکہ کاام النی لازوال ہے، اسکی ہدایت بھی مدہم نہ بڑے گی اور اسکی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود کلام والے بی نے لے رکھی ہے، البذا سارا معاملہ اب ہمارے بی عشق نبوی بھی کے درجات برخصر ہے۔ لیعنی جتنازیادہ ہم اپنے آپ کو حب مصطفی بھی میں فتا کرتے چلے جا بھنگے ، کلام النبی کی اتن بی معرفت سے بہرہ ور ہوتے چلے جا بھی گے۔۔۔ یہاں سے ایک نکتہ اور سامنے آیا کہ جب خود کلام النبی کی معرفت سے بہرہ ور ہوتے چلے جا بھی گے۔۔۔ یہاں سے ایک نکتہ اور سامنے آیا کہ جب خود کلام النبی کی معرفت سے بہرہ ور ہوتے جلے جا کہ جب خود کلام النبی کی معرفت سے بہرہ ور ہوتے کے جا کہ جب خود کلام ہیں گے معرفت سے بہرہ ور النبی کے مفہوم سے متعارف کرانے کیلئے حضور بھی سے کس قدر محبت و الله سے دو روسروں کو کلام النبی کے مفہوم سے متعارف کرانے کیلئے حضور بھی سے کس قدر محبت و الله سے درکار ہوگی ، اس بات کا انداز و صرف اہل محبت ، اہل در دو اہل نظر ہی رکا کہتے ہیں۔

جوابل محبت اورابل وردنہیں، انگی نظر مصحف قرآئی کے صفحات پرتح بر الفاظ قرآئی اورائے افاہری معنوں تک پہنچ کردک جاتی ہے۔ جبکہ عشق نبوی سے سرشار غلامان رسول اورامت کا ور در کھنے والے وارثین رسول ہوگئے، کلام النبی کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ زن ہوکر ہدایت کے بیش بہاموتیوں کو برآمہ کرتے ہیں۔ انبی سے کلام النبی کی معرفت اور ایمان کی دولت ہارے ہاتھ آئی ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی وکام انبی سے جبری ہمکنار کرتی ہے۔

آیے ایسے بی صاحبان قلب ونظر کے قلموں سے نظے ہوئے ان کو ہر بیش بہا کالفظوں کے جائے ہیں ہم بھی نظارہ کرلیں ۔ پھراکر ہم بھی سیجے معنوں بیں عشق نبوی وہ ان کے سرشار ہوکر غلای رسول کی کی مبارک منزل تک بینے گئے تو کلام اللی کی اصل معرفت ہمیں بھی حاصل ہوجا بینی اور کلام اللی کی اصل معرفت ہمیں بھی حاصل ہوجا بینی اور کلام اللی کی دومعرفت جو حب نبوی وہ کی کے طفیل ہمارے نصیب میں آیکی، وہ ہمارے حب میں واکن پہلی کی وہ معرفت ہو حب نبوی وہ کی اور ہمیں کمالی ایمان کے درجہ تک پہنچاد گئی۔ پھرہم اس دنیا کو صرف بقدر مشرودت استعمال کریں ہے اور اسکے استعمال میں آئے سے نئی جائیں ہی۔

ای کے رئیس استکامین و حضور محدث اعظم ہند میں اور جد ہونے افعا کیس مال محنت کر کے اردو حرجہ وقرآن محل فر ایا۔ میرے اونی خیال جس بے ترجہ وقرآن ، ترجہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیک وقت تعلیم اللہ اور حالت میں ہے ترجہ وقرآن ، ترجہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیک وقت تعلیم تا اور شان اللی اور حظمت وقت تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تا اللہ کا اور حظمت مصطفی وقت کا اور اللہ کا اور حظمت مصطفی وقت کا اور اللہ کا اور اللہ کا اور حظمت مصطفی وقت کے اور جمہ اور ترجہ اور ترجہ و میں اللہ مکان مدود کے اور جمہ وری آب کے ساتھ وقرآن کریم کے مقدم ما دب نے امت مسلمہ کی مزید میں استحد یا وجود و ترجمہ وقرآن محل فرمانے کے اور محدث مساوی میں من یہ استحد یا امت مسلمہ کی مزید

رہنمائی، اردوزبان کے قار کین کی آسانی، اور قرآن کریم کے مغیدم کوذرا تفصیل اور ایک سے انداز ہے سمجھانے کیلئے تفسیر قرآن قلمبند کرنا شروع کردی ۔ تفسیر کا مطالعہ کرنے والا نورائی حضرت کے منفر د انداز کا خود قائل ہوجا تا ہے۔ تفسیر میں ترجمہ کے الفاظ (قوسین میں رکھتے ہوئے) پروٹے کا منفر دانداز کلام اللی کے ول میں اتر جانے اور دماغ میں ساجانے کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ قاری واقع کوچشم دید ساجان لیتا ہے۔ بلکہ قاری واقع کوچشم دید ساجان لیتا ہے۔ اس طرح آپ نے تین پارے اور چوشے کے چندرکوع کی تفسیری فرمائی تھی کہ اس دار فائی میں آپ کے قیام کا وفت پوراہو گیا اور آپ مالک حقیقی سے جالے۔

ابیامعلوم ہوتا ہے کہ رہ تعالی کی قد رہ کا لمہ کو یکی منظورتھا کہ ایک بجیب اور منظر داعدازیں تغییری کام کی داغ بیل تو محدث صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ڈلوادی جائے مراسکوآ کے بڑھانے۔ اور (انشاہ اللہ) پاید ہ بحیل تک پہنچانے کیلئے شنرادہ محدث اعظم ہندہ حضور فیج الاسلام کوچن لیا جائے۔ بہر حال الاش کے ہا وجود محدث صاحب کے تغییر شدہ تمن پاروں جس سے صرف پہلا پارہ ہی دستیاب ہوسکا جس کا اور اس الاش کے ہا وجود محدث صاحب کے تغییر شدہ تمن پاروں جس سے صرف پہلا پارہ ہی دستیاب ہوسکا جس کو ای ادارے نے سوم بی دستیاب

جب سے معارف القرآن اور تقییرا شرقی (پبلاپارہ) شاکع ہوکر منظر عام پرآیا، توعلاء کرام اور
احباب کی دیریندخواہش پھر سے جاگ آغی کہ تغییری کام کو محدث صاحب ہی کے انداز میں کھل کر
کے منظر عام پر لا یا جائے۔ بیرجائے ہوئے۔۔۔یایوں بھے۔۔۔اپنے انداز سے کے مطابق بید خیال
کرتے ہوئے ، کداس تغییری کام کو محدث صاحب بی کے انداز میں آپ کے جائشین صنور شخ الاسلام
حضرت علامہ سید محد مدنی اشرقی جیلانی مظرات کی ہوئے انجام نہیں دے سکتا ،ہم نے حضرت کی نا
خشم ہونے والی اور ناکم ہونے دالی معروفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، محتاط انداز میں حضرت سے
مخرات مال اور ناکم ہونے دالی معروفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، محتاط انداز میں حضرت سے
مخرات الداز میں حضرت سے محدوث کی انہاں میارک کام کیلئے وقت نکالیں۔

بید معرت کی بم پر شفقت بی ہے کہ ہماری دو ٹواست کو آپ نے شرف آبولیت بخشا اور آپ
کی بالغ نظری بھی کہ تغییری کام کی ضرورت کو محسوں کرتے ہوئے ، اپنی مصروفیات کم سے کم کرتے کرتے
وقت تکال بی لیا، اور حضور محدث صاحب کے قلم کی یاد تازہ کرتے ہوئے ، لینی اپنے والدین رکوار بی
کے تفییری انداز میں برجہ کے تغییر قرآن میں پروتے ہوئے ، اس مشکل کام کا آغاز کربی ویا۔
صرف بیکر ان اخلاص، صاحبان قلب ونظر اور انال علم ووائش بی خوب جانے ہیں کہ بیکام
مرف بیکر ان اخلاص، صاحبان قلب ونظر اور انال علم ووائش بی خوب جانے ہیں کہ بیکام
آسان نہیں ہے۔ کئی تفامیر قرآن کو یکھا کر کے، موجودہ دور کے طلبا واسلام اور موام اسلمین کی علمی

قابلیت اور قرآن بنی کی وور حاضر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگوآسان الفاظ میں اور ترجمہ،
قرآن کو درمیان میں پروتے ہوئے کی آیت کا مغیوم اسطرح بیان کردیٹا کہ قاری کے دل ود ماغ میں
نقش ہوتا چلا جائے اور واقع کا منظر نظروں کے سامنے آتا دکھائی وے اور قاری نضور میں اپنے آپ کو
واقع کے دوران حاضر بجھتے ہوئے اسطرح مطالعہ کرتا چلا جائے کہ اسے بیمعلوم ہی نہ ہوسکے کہ کب تغییر
پڑھنی شروع کی اور کب اخترام کو پہنچا۔۔۔ بیکال نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

استے باوجود حضرت کا فرمانا کہ بس صرف یہ پرود ہے والا علی برائے ، حقیقت کے کتنا قریب

ہوتے ہوئے ہی کم نفسی کے کس درجہ پر ہے ، اسکا اندازہ نگانا میر سے جسے طالب علم کیلے مشکل ہے۔

'پرود ہے والا عمل نبی خوبصورت ، خوش رنگ ، خوشبو دار اور نازک بجولوں کو بھی کا ان کے کہنوں ، کبی گلے کی مالاؤں اور بھی مائی کے میں بول دیتا ہے۔ یہ صرف پرونے والا ای بہتر

ہنوں ، کبی گلے کی مالاؤں اور بھی ماتے کے سہوں جس بول دیتا ہے۔ یہ صرف پرونے والا ای بہتر

ہانتا ہے کہ اسے ان بچولوں سے کا ان کا گہنا تیار کرنا ہے ، گلے کی مالا بنائی ہے یا ماتے کا سہرا، تو بھر وہ

ہانتا ہے کہ اسے ان بچولوں ہے کا بی کا گہنا تیار کرنا ہے ، گلے کی مالا بنائی ہے اور ان کو استعال

میٹ مساب ہی ہے کہیں گلا ہے ، کمیس موتیا ، کبیس جنیل اور کبیس گیندا پر دیا چلا جاتا ہے اور ان کو استعال

کرنے والا پرونے کے کاس اہم ممل سے بخبر اس محنت کی وجہ سے اپنی زندگ کے کہنا تہ جن جو جو ہری

میٹ لیتا ہے۔۔۔ بہی پرود ہے والا محل موتیوں اور جبتی پھروں جس بھی کا رفر مار ہتا ہے جو جو ہری
کی دکا ٹوں سے ہوتا ہوا فریداروں کوز بہنت بخش ہے۔۔۔ اور یہی پردد سے والا ممل یہاں بھی کا رفر ما

عب من رو مرب مرب من المعلى المربية من بالولول في جدار دوس مبر م إلر الى المن مسين النب المبين النب المبين النب المبين النب المبين النب المبين المربية من كومنور وجنى كرنا المب

ایک طرف معادف القرآن ہے۔۔۔ جومدت ساحب نے اردور جدور آن کی شکل میں فرال کردکود یا ہے جبکہ دوسری طرف مشدو تغییروں کا مجموعہ ہے جن میں آیات قرآنی کے شان ہا ہے خوال سے لیکر کلام ریائی کی اتحاد مجرائیوں سے نگا لے ہوئے سائل و فضائل کا ایک انہا دلا ہوا ہے۔ فردول سے لیکر کلام ریائی کی اتحاد مجرائیوں سے نگا لے ہوئے سائل و فضائل کا ایک انہا دلا ہوا ہے۔ فہر ہار کے اربیع رب تعالی کی شان الوہیت وربیع ہو شان کر کی مشان ستاری و فغاری و و بعد ہوئی و شان کر کی مشان ستاری و فغاری مشان مخال و شان میں مشان میں مشان بندگی مشان میں مشان میں مشان میں مشان بندگی مشان میں مشان میں مشان میں میں مشان میں مشان میں مشان میں کی مشان میں کی مشان میں میں میں میں میں میں میں کی مشاب موسولان کی مشان میں کی مشاب موسولان کی مشان میں کی مشاب موسولان کی مشان میں کی مشاب موسولان کی مشاب میں کی مشاب موسولان کی مشاب کی مشاب موسولان کی مساب کی مشاب موسولان کو میں میں کی مشاب میں کی مشاب موسولان کی مشاب کی مشاب موسولان میں کی مشاب موسولان کی مشاب کی مشاب کی مشاب موسولان میں کی مشاب کی مشاب موسولان میں کی مشاب کی

مقام یفین اور انکے انعامات، کافرین کے انکار اور انکے ایری نقصانات، منافقین کی منافقت، انکے اندازِ منافقت اور انکا حشر، سب کوسا منے رکھتے ہوئے ایک ایک تغییر مرتب کرتی ہے جوا بنے نام سید اندازِ منافقت اور انکا حشر، سب کوسا منے رکھتے ہوئے ایک ایک تغییر مرتب کرتی ہے جوا بنے نام سید النفاسیر العروف بنفیر اشرفی کے عین مطابق ہو، اور جوعوام الناس کیلئے رہنمائی و ہدایت کا ذریعہ، طالبانِ علم کیلئے مشعل را واور علاء اہلے تن کیلئے منزل کا نشان بن جائے۔

ندکورہ بالاخصوصیات کی جامع تغییر کا جمیں زیادہ انتظار تبیس کرتا پڑا اور ہم پراللہ فاق کا احسان ہوا کہ اسکی تو فیق سے حضور شخ الاسلام نے دوسر بے اور تیسر سے پارے کی تغییر مکمل فر مادی ، اور ہمیں آگی اشاعت کی اجازت مرحمت فر ماکر دین اسلام کی مزید خدمت کا موقع دیا۔ اب انشاء اللہ قار ئین خود ہمی فیصلہ فر مالینے کہ پرونے کے اس عمل جی حضرت ، اور اس کوخوبصورت انداز جی شافع کرنے ہیں ہم ، فیصلہ فر مالینے کہ پرونے ہیں۔ کتاب جی حضرت ، اور اس کوخوبصورت انداز جی شافع کرنے ہیں ہم ، کہاں تک کا میاب ہوئے ہیں۔ کتاب جی قار ئین اور خاص کر طلباء کیلئے ہم نے ہر ہر آیا ہے قر آئی کی تغییر کوئر تیب قر آئی کے ساتھ علیمہ و علیمہ و کرکے دکھ دیا ہے تاکہ مطالعہ جی آسانی رہے ۔ در میان تغییر میں ترجمہ و آن و معادف اقر آن کی کا منظر دانداز ذرااور واضح ہوجائے۔

دور حاضریں تو حضور محدث اعظم ہند طبرات اور حضور شیخ الاسلام مظرات کی بابر کت شخصیات تعارف کی مختان نہیں ، گرمعتر تغییرات قرآنیوسرف این این دور ہی بین نہیں بلکہ آنے والے اووار میں بھی بینارہ نور ہوتی ہیں نہیں بلکہ آنے والے اووار میں بھی بینارہ نور ہوتی ہیں اورا لکا مطالعہ جاری رہتا ہے، گرا گرا نے مصنفین کا تعارف ان کما بول میں نہ ہو، تو ان شخصیات کی بیجان مائد پڑھکتی ہے۔اسکے ہم نے تغییرا شرقی کی اس میلی جلد میں اسکے مفسرین نہ ہو، تو ان سکے مفسرین کرام کا مختصران کرکر دیا ہے، تا کہ آنے والی تسلیل مجی ان بزرگوں سے متعارف رہیں۔

تفسیری بحد کو آسان بنانے کیلے ، ترجمہ وقسیری اجمیت وافادیت کواجا کرکرنے کیلے ، معتبر و غیر معتبر انداز تغییر سے متعارف کرائے کیلئے ، تغییر کے تعالی دکھانے کیلئے اور زیر نظر تغییر کے تعالی دکھانے کیلئے اور اسکاانداز بیان روشناس انکوسمجھانے کیلئے اور اسکاانداز بیان روشناس کرانے کیلئے ، ہم نے ایک دلچسپ اور پر مفر مضمون مقدمہ کی صورت میں اس کتاب میں شامل کیا ہے ، جسے نیوجری ، امریکہ میں تغیم ، نوجوان عالم دین ، حافظ و مفتی ، حضرت علامہ سید محد فخر الدین علوی اشرنی صاحب جود ارالحلوم اال سنت فیض الرسول ، براوس شریف ، بولی ، انڈیا سے فارقی اتحسیل ہیں ، اشرنی صاحب جود ارالحلوم اال سنت فیض الرسول ، براوس شریف ، بولی ، انڈیا سے فارقی اتحسیل ہیں ، انڈیا سے فارقی اتحسیل ہیں ، انڈیا سے فارقی الحسیل ہیں ، انڈیا سے فارقی الحسیل ہیں ، انٹرنی صاحب جود ارالحلوم اال سنت فیض الرسول ، براوس شریف ، بولی ، انڈیا سے فلافت یافتہ بھی ہیں ۔

جمیں پوری امید ہے کہ قاریمی کرام کو بید بات ذہن شین ہوگئ ہوگ کہ تغییر اشرنی کی اشاعت
ہمارے لئے کتنی ہوئی سعادت ہے۔ اس سے پیشتر حضور شیخ الاسلام ہی کی گئی کتابیں ہم شائع کر پکے
ہیں۔ اسکے علاوہ ہم اردواور انگلش کا حزید ہم کٹر پیرشائع کر دہے ہیں تا کہ آنے وائی نسلوں کی رہنمائی ہو
سکے اورام کیکہ و یورپ وغیرہ کے غیر مسلموں ہیں تبلیخ اسلام کا کام با آسانی انجام دیا جاسکے۔ ہماری دل
خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قاریمی تک ہم بیقیر پہنچا کس مگرام کیکہ شریقیم ہونے کی وجہ ہے، شاید
سیطلمی ممکن نا ہو کہ انڈیا، پاکستان ، برطانیہ سماؤتھ افریقہ اور کینیڈ اسکے کتب فانوں پریہ کتاب دستیاب
ہوسکے۔ لہذا ہم دلچی رکھے والے قاریمی سے گزارش کرتے ہیں کہ تھے اور دول سے رابط
ہوسکے۔ لہذا ہم دلچی سے کے اداروں سے معلومات حاصل کریں۔

ہم ایک بار پر حضور شخ الاسلام والسلمین است یا ہمائی ہے الد قابل سے کا اللہ واللہ ہیں کہ آپ نے تفسیر قامبند

کرنے کیلے وقت نکالا اور ہمیں اسکی اشاعت کی اجازت عطافر مائی ہم اللہ قابل سے دعا کو ہیں کہ حضور
مفسر کرم کی عمراور صحت ہیں پر کت ہوا وراس تفسیر کو کمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ جائر ہے۔ ہم غازی
مفسر کرم کی عمراور صحت ہیں پر کت ہوا وراس تفسیر کو کمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ جائر ہے۔ ہم غازی
ملت بشارادہ حضور محدث اعظم ہند، حضرت علامہ سید محمد بائی میاں اشر فی جیلائی منداسان ، اور نہیں اپنی دعاوں
محدث اعظم ہند، جناب سید محمد عرفی میاں اشر فی جیلائی کے بھی شکر گزار جیں کہ آپ میں اپنی دعاوں
عمل یا در کہتے جی اور لیمنی مشور وں سے نواز تے جیں ۔۔۔ یہاں اماں جان ، نیمنی حضور شخ الا سلام ک
اہلیہ صادبہ سیدہ ، جنکا تقریباً کم ما وقت و قاحف و دعا ، ذکر کرتا ہم ضروری تحمیۃ جیں کہ پروردگار عالم ا کے
ورجات باند فرما ہے کہ آپ وقافو قاحف ورق الاسلام ہے گزارش فرماتی رہتی تھیں کہ تفسیر کا کام شروع
کیا جائے۔ اس جہلی جلدگی اشا صد برآئ اماں جان کی روح بہد خوش ہوگ ۔
کیا جائے۔ اس جہلی جلدگی اشا صد برآئ اماں جان کی روح بہد خوش ہوگ ۔

ہم ال تغییر برشا عادمقد مرقع رفر مانے کا وقت نکا لئے کیلئے علام فر الدین علوی ما دب کے بھی بھد شکر کزار جیں۔ اسکے علاوہ ہم مر ہون منت ہیں: مولانا مفتی محراج باشر فی سا دب (بان، باس) کے جھول نے بعد میں اور جتاب علامہ دخوان احمد سا دب نقشہندی کے اور جتاب علامہ دخوان احمد سا دب نقشہندی کے اور جتاب علامہ دجب ملی میں دب کے جی حق میں دور سے ہما در سے المحد علی میں دور میں میں دب کے جی میں در میں میں دب کے جی میں در میں میں اور جا ب اسکے علاوہ میں در اور میں اور جا ب اسکے علاوہ میں در اور میں اور جناب میں میں دب (بریم) داور جناب



ستنالتك

ll"

عبدالقادرصاحب بمعدالل خانداورجناب عزيز على خان بحى بمار فشكريد كمستحق بي جو پاكستان ميل طباعت اليكر پيكنگ اورا كيمپورث كرمراحل تك بمارى مدكرتے بين-

چونکہ بیادارہ میم درک کے اصواول پر کام کرتا ہے، اسلے بیضروری ہے کہ جناب شبیراساعیل پنیل صاحب (بائن، یوے) اور انکے صاحبزادے شریف پٹیل کا بھی شکر بیادا کردیا جائے جوانگلینڈ میں مشن کیلئے مستعدر بتے ہیں۔ ہم مشن کے تمام اوا کین جنگے نامول کی اسٹ کائی طویل ہے، گرفاص طور پر منصوراحیدا شرقی جنموں نے اس کتاب کی کمپیوٹر کتابت اورڈیز ائٹنگ کی، کے بے حدشکر گزار ہیں۔ باللہ فَرَقَاقِ ان سب کی بحنت کوشرف تجوایت بخشے ہوئے دارین کی فلاح نصیب فرمائے۔

، بعد جا بر المار ہمیں ہوری امید ہے کہ بزرگانِ دین ، علاء الجسنت، طلباء اسلام اور دیگر قار کین کرام ہمیں اپنی دعا وُں میں یادر کمیں کے کہ رہ بتارک و تعالیٰ جمیں دین اسلام کی بیش از بیش خدمت کرنے کے مواقع عطافر ما تارہے اور حضور ﷺ کی مجی غلامی جمیں تصیب فرمادے۔

﴿ امين! بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمُ وَالَّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ ﴾

zt

محرمسعود**احد** سردردی،اشرنی

میرین گلونل اسلامک مشنء ایک نو پارک، بوالین اے





# فَ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ـــامَانَعُدُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ـــامَانَعُدُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ـــامَانَعُدُ وَ الْمُعَلِّمُ الْعُلِيْمُ الْحُكِيمُ فَ مَا عَلَمُ لَكُمُ الْكُولِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ



آل حقی الرس کے مشرف ہوا۔ جس میں پہلے پارے کی تفسیر مخد وسی الراس کے تفسیر مشتل ہے کی زیارت سے مشرف ہوا۔ جس میں پہلے پارے کی تفسیر مخد وسی الراست حضور محدث اعظم ہندی ہوا۔ جس میں پہلے پارے کی تفسیر حضور محدث اعظم ہندی ہوا۔ جس میں پہلے بارے کی تفسیر حضور قبلہ گائی ہی کے عظیم الشیان یادگار تفسیر قر آن ہے جبکہ دوسرے اور تمیہ ہے پارے کی تفسیر حضور قبلہ گائی ہی کے جانشین ،حضور میں الرسل الم والسلمین ،حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی ، جیانی موسول نے ہی کے انداز کو جاری رکھتے ہوئے کی ہے۔ شنم اور محمد مند المسلمین مسلمین مطابق میں موروں اور اس عالی شان تفسیر کا نام سید التفاسیر اسم دف بند ہیں ایس عالی شان تفسیر کا نام سید التفاسیر اسم دف بند ہیں ایس عالی شان تفسیر کے بین مطابق ہے۔

عالی جناب میرمسعودا حیری او نی او نی ساحب بنیمز جین گاویل اسایک مشن اید. در و ب کالی اے) کے گزارشات کو تھم مجھ کرتفسیر کے چندا جزا ایکا مطالعہ کیا اور موصوف ہی ہے تو سط ہے زیر نظر تفسیر قرآن کی اپنے تاثر اے تلمیند کرنے کا شرف عاصل ہور ہائے۔

الل ستة بل محدث المقلم بند اسير في كوم بوى مدال من كامي اله في اله في ل اورنا وراد كارتر بر المام معارف القرآن ك تفصيلي مطالعه كاموته ملا ، بنت مترجم فقر المان في 17 ساله بمنت شاقد ب بعد قوم مسلم كوا يك بمترين تخد ك طور برديا و بس كابتدائي جصكود كيرا مام المستنت ، اكل حضرت احمد رضا خال معارف المراب ، فاهمل بريلي فد سروا بي في ابتدائي حصكود كيد كرا مام المستنت ، اكل حضرت احمد رضا خال معارف المراب ، فاهمل بريلي فد سروا بي في ابتدائي الماكي الماكية الم

فتراوي إردوش قران لكورب بوا

\_ محدث بربلوی علیه الرحمه کابیارشادآب کے ترجمہ قرآن کواعلی خصوصیات کی سنددے رہاہے۔ جو کہ ثانِ ترجمہ کے بین مطابق ہے۔۔۔ 'معارف القرآن کے حسنِ کلام کوذ من شین رکھتے ہوئے ، زیر نظرتفیر کامطالعہ کرتے وقت،ابیامحسوں ہوتاہے کہ قاری اردو میں تغییر جلالین پڑھ رہا ہے۔ تفسير مذكور بر گفتگوكا آغاز كرنے سے پیشتر جا ہتا ہول كن تغسير سے متعلق بچھ ضروري باتيں ا ہے قارئین کی خدمت میں پیش کردوں تا کہ متعلقہ بحث کے بچھنے میں آسانی رہے۔ علم تفسیرا بیاعلم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق ،ان کے مدلولات ،ان کے مغرداور مرکب ہونے کے احکام ، حالت ترکیب میں ان کے معانی اور ان کے تمات سے بحث کی جاتی ہے۔اس کا موضوع کلام اللہ لفظی ہے کیوں کہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے **عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے اور علم تغییر میں کل**ام لفظی کےعوارض ذاتنہ سے بحث کی جاتی ہے۔ وَقِيْلَ مَوْضُو عُدُ آيَاتُ القُرُآنِ مِنَ حَيْثُ فَهُم مَعَانِيُهَا ﴿مانَ ﴾ علم تغییر حاصل کرنا وا جب کفاریہ ہے جس سے مطلوب معادت دارین ہے۔اس سلسلہ میں مندرجہذیل امورکو مدنظرر کھنا بہت ضروری ہے۔ تغییر القرآن ، تاویل القرآن جحریف القرآن۔ آیے اب ان اصطلاحات کولغوی عرفی اورشری معنوں کی روشنی میں ملاحظه فریا تمیں۔ مصباح اللغات ، ١٣٠٠: اخَسُر " - - واضح كرنا ، ظام كرنا - التغيير (مصدر) ، تاويل ، کشف،ومناحت،بیان شرح-المنجد، ١٨٤ : 'فَسُر" \_ \_ واضح كرنا، مراديتانا \_النفير (مصدر)، تاويل، برده بهنانا، وضاحت كرناء بيان واصح-مصباح اللغات ، ٣٠٠: 'أَذُلُّ ' \_ \_ \_ لوثاً ، وايس كرنا \_ تاويل (مصدر )تغيير كرنا ، خيرو صلاح محسوس كرنا-المنجد، ٨٤: 'أوَلْ مدر لوشار تاويل (مصدر) تمني كي طرف وايس كرانا، كلام كي تغيير كرنا. مصباح اللغات، ٢٤٤: 'حَرُف '\_\_\_\_ مجيرنا، جمكانا\_التخريف (مصدر) قول كواسك موقع ہے پھیردینا۔ المنجد، ١٠٠١: منحرُ فت "\_\_\_ بجيردينا، جمكادينا \_ التحريف (مصدر) اوريات كوبدل وينا،

#### Marfat.com

تبديل كرنار

میرسیدشریف لکھتے ہیں: تفسیر کا لغوی معنی ہے، کشف اور ظاہر کرنا۔۔۔اور اصطلاح بیں، واضح لفظوں کے ساتھ آیت کامعنی ،مسائل کا استغباط ،متعلقہ احاد بیث اور شان نزول بیان کرنا۔

علامدداغب اصغبانی لکھتے ہیں: کہ 'ہ سُسر' کامعنی ہے، معقول کا اظہار کرتا۔ مفردالفاظ کی تفسیر اور مشکل معنی کے بیان کوتفسیر کہتے ہیں۔۔۔اور بھی تفسیر پرتاویل کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ای لئے خواب کی تعبیر بیان کرنے کوتفسیر وتاویل کہتے ہیں۔

علامهابن جوزی فرماتے ہیں: کہ کسی چیز کو جہالت کی تاریکی سے نکال کراملم کی روشنی میں الما انتفسیر ہے۔ اور کسی لفظ کواسکے اصل معنی سے دوسرے معنی پرمحمول کریا' تاویل ہے ،جسکی و جہالیں دلیل ہو کہا گروہ دلیل نہ موتی تو اس لفظ کواس کے ظاہر سے ہٹایا نہ جاتا۔

#### تفسيروتاويل كافرق:

جس لفظ کا ایک معنی ہوا سکو بیان کرنا تغییر ہے، اور جس لفظ کے متعدد معانی ہوں تو دلیل ہے۔ کسی آیک معنی کو بیان کرنا تا ویل ہے۔

امام مائر پوئی فرماتے ہیں کے قطعیت سے یہ بیان کرنا کہ اس لفظ کا یہ بھنی ہے اوراس بات کی شہادت و بینا کہ الله تعالی نے اس لفظ سے یہ معنی مراولیا ہے، یہ تفسیرا ہے ۔ تو اگر کسی ولیل تطعی کی مناوی بیشہادت و کی گئی ہے تو یہ تفسیر سیجے ہے۔ ورٹ تفسیر بالزائے ہے، جو کہ منا ہے ۔ اور لفظ کے کئی مناوی ہے۔ اور افظ کے کئی اختمال کو ابغیر قطعیت اور شہادت کے متعمن کرنا تا ہ بیل ہے۔

العطالب فلبی فرماتے میں کرتفسیر، لفظ کی تقیقت ومجاز کو بیان کرنا ہے۔ جیسے اسے ایک کا تفسیر راستہ ہے اور استہ ہارش۔ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کو تا ہے۔ یہ اور تاویل افظ کے باطن کو بیان کو تا ہے۔ یہ اور تاویل کو بیان کرنا ہے۔ یہ اور تاویل کا دور تاویل کا دور تاویل کا دور تاویل کو بیان کرنا ہے۔ یہ دور تاویل کا دور تاویل کا دور تاویل کو بیان کرنا ہے۔ یہ دور تاویل کا دور تاویل کو بیان کرنا ہے۔ یہ دور تاویل کا دور تاویل کا دور تاویل کو بیان کرنا ہے۔ یہ دور تاویل کا دور تاویل

#### اَنَّ دَيَّكَ لَيَا لُورِصَادِ فَي ر . . . وَلَكَ تِهَارار بِ سَر وركمات مِن بِ .

مندرجہ بالاتعریفوں کو بغور مطالعہ کرنے سے تغییر وہ اویل کو بجھا جاسکتا ہے۔ اب مختفرا تحریف قرآن کو بیان قرآن کو بھی بجھ لیں۔۔ تحریف قرآن ۔۔۔ بیہ کے قرآن کریم کے ایسے معانی ومطالب کو بیان کرنا جو کہ اجماع امت یا معقیدہ اسلامیہ یا اجماع مغیرین کے خلاف ہو، یا خود تغییر، قرآن کے خلاف ہو، یا خود تغییر، قرآن کے خلاف ہو، یا خود تغییر، قرآن کے خلاف ہواور امعنی مشہورہ متواتر و کو چھوڈ کرنیا معتی تجویز کر ہے۔ جیسے کہ مولوی قاسم نا نوتوی نے نواتم النہ تو کی اسلی اور عارضی ۔۔۔

حالانکہ امت کا اجماع اور احادیث متواترہ کا اتفاق اس پر ہے کہ فاتم النہین کے معنی اس نہیں ہے کہ فاتم النہین کے معنی آخری نبی کے جیں۔ حضور وہ کی اندیش یا آپ کے بعد ، کوئی نیا نبی نہیں آسکا۔ فاتم النہین کے معنی آخری نبی کے علاوہ کچھاور معنی تجویز کرنا بھر یف قرآن ہے جو کہ بقول فقہاء کفر ہے۔۔ علی لحمذ القیاس ۔۔ موجودہ دور جس بے شارا بسے نادار مترجمین و مفسرین ملیس کے جنموں نے اپنی تحریروں اور تقریروں چی تو یف و تبدیل کے ایسے ایسے کل کھلائے جی کہ یبود و نصاری جسے یا خیال کے تروں اور تقریروں جی شرم سے اپنا منے چی پالیا۔ بہتر ہے کے ہم تغییر دناویل کے چندموات، فی کوئیس کرلیس تاکہ بعد کے میاحث میں دشواری ندہو۔

العنير القرآن بالقرآن: \_\_\_قرآن كريم كي تغيير خوداً بات قرآني هي كرنا-بيسب سے مقدم من من من من من من المان الم

ا الماديث الفرآن بالاحاديث: \_\_\_احاديث رسول الفلاسة قرآني آيات كي تغيير كرنا-حضور الفرآن إلا حاديث حضور المنظل صاحب قرآن إلى ، آپ كي تغيير نهايت

قدسیه کی نفاسیر مجمی نهایت معتبر ہیں۔ ۱۲ ۔۔۔ تغییر القرآن ماقوال التابعین ۔۔۔ تابعین یا تبع تابعین کے اقوال سے قرآنِ کریم کی تغییر کرنا مام کریر وابت میجھ ہے تو معتبر ، ورنہ ہیں۔

--- جمل على الجلالين من بي

آصُلُ التَّفْسِيرِ ٱلْكَشُفُ وَآصُلُ التَّاوِيْلِ ٱلرَّجُوعُ وَعِلْمُ التَّفْسِيرِ عِلْمٌ عَلَىٰ مُرَادِ اللَّهِ تَعالَىٰ بِحَسُبِ الطَّاقَةِ الْمَشْرِيَّةِ مُمَ هُو قِسْمَانِ تَفْسِيرٌ وَهُو مَا لَا يُلْرِكُ إِلَّا بِالنَّقُلِ كَاسْبَابِ النُّرُولِ وَتَاوِيلٌ ثُمَّ هُو قِسْمَانِ تَفْسِيرٌ وَهُو مَا لَا يُلْرِكُ إِلَّا بِالنَّقُلِ كَاسْبَابِ النُّرُولِ وَتَاوِيلٌ وَهُو مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالدَّرَّانِةِ وَالبَّرِ مِى وَهُو مَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّرَّانِةِ وَالبَّرِ مِى جَوَازِ التَّاوِيلُ بِالدَّرَّانِ بِشُرُوطِةِ دُونَ التَّفْسِيرِ إِنَّ التَّفْسِيرَ كَشَهَادَةِ عَلَى اللهِ جَوَازِ التَّاوِيلُ بِالدَّرَّانِ بِشُرُوطِةِ دُونَ التَّفْسِيرِ إِنَّ التَّفْسِيرَ كَشَهَادَةِ عَلَى اللهِ عَنى بِهذَ اللَّفَظِ بِهَذَالمَعْنى وَلا يَجُوزُ إِلَّا بِتَوْقِيْفِ وَلِذَا حِزِمُ السَّعَلَى اللهِ عَنى بِهذَ اللَّفَظِ بِهَذَالمَعْنى وَلا يَجُوزُ اللَّا بِتَوْقِيْفِ وَلِذَا حِزمُ السَّعَلَى اللهِ السَّعَلَ اللَّهُ فِي مُنْ مُكُم الْمَرُفُوعِ وَالتَّاوِيلُ تَوْجِيعُ لاَ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَعَلَى اللهِ التَّاوِيلُ تَوْجِيعُ وَالتَّاوِيلُ تَوْجِيعُ لا اللَّهُ مُنْ عَوْلَ الللهُ اللَّهُ فِي اللهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللهُ اللَّهُ فِي اللهُ اللهُ وَقُولَ اللهُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فِي اللهُ اللَّهُ وَلِي اللهُ اللَّهُ فَيْ وَالتَّاوِيلُ لَوْمُ وَالْمَالُولُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللهُ اللَّهُ الللْهُ الللللهُ اللللْهُ الللللهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

اتفیرا کے نفوی معنی بین قاہر کرنا اور تاویل کے معنی بین لوشا ۔۔ علم تفیر ، قرآن پاک کے ان حالات کا جانتا ہے ، جواللہ کی مراد کو بتا کیں ، طاقت انسانی کے مطابق ۔ پھراس کی دو قصیر ہیں۔ ایک و تفییر ، اور تفییر وہ ہے جو بغیر قال کے معلوم ند ہو سکے ، جیسے اسہا ہے نزول ۔ اور دومری تاویل ، اور تاویل وہ ہے جس کو مربی قاعد وال ہے معلوم کر سکیں ۔ پس تاویل کا تعلق قدم سے ہے۔ اور تاویل کے دائے ہے جائز ہونے بی اور تفییر کے دائے ہے تا جائز ہونے بی اور تفییر کے دائے ہے تا جائز ہونے بی ، ماذید ہے کہ تفییر تو فعدائے پاک پر کوائی دیتا ہے اور اس کا بیشین کرتا ہے کہ دہا تا ای اللہ کے در ب تعالی کے ماکم نے فیصلہ نے اس کا کہ کے بی تا وی کہ اور تاویل چندا متا لات میں سے کردیا کہ سے ای کی تفییر ، مرفوع مدید کے تھم میں ہے ۔ اور تاویل چندا متا لات میں سے بعض کوتر ہے دیے کا نام ہے دہ بی بلا یقین ۔

--- امرقات اشرع مكلولا : كناب إملم فيمل وم، امن قال في الفرّ آن برايه م كتحت ب:

أَىٰ فَكُلَّمَ فِي مَعْنَاهُ أَوْ فِي قَرَائِبِهِ مِنْ تَلقَاد نَفْسَهُ مِنْ غَيْر نَتُعَ الْوالِ الا فِيسَّةِ مِنْ أَهُلِ اللَّغَة وَالْفَرَبِيَّةِ للْقُواعِد الشَّرِعِيَّة بَلْ بحسْسَ مَا يَفْتَصَنِّهُ عَفْلُهُ وَهُوْ مِمَّا يُتُوَقِّفُ عَلَى النَّقُلِ كَاسْبَابِ النَّزُولِ والنَّاسِخِ والْمَسْوَتِ

لین مدید کا مطلب یہ ہے کر آن کے من یا ای قراءت میں اپی طرف ہے کا اس کے من یا ای قراءت میں اپی طرف ہے کا اس کے مسلمان اور ذیان کے جائے والے ایاموں کے آول کی الاش زکرے، شرمی کا مدوں کا مدوں کا

لحاظ ندر کھے، بلکہ اس طرح کہدوے جس طرح اس کی عقل جاہے، حالانکہ مید معنی ایسے ہوں کہ جس کا بجھنانقل برموتوف ہو، جیسے کہ ثمان نزول اور ٹائخ ومنسوخ۔

اب مخضراً،طبقات مفسرین کا ایک سرسری طور پر جائزہ پیش خدمت ہے تا کہ زیر تبصرہ تفسیر کے جے خدوخال سامنے آسکیں۔

مفسرین کا پہلا طبقہ۔۔۔ تغییر قرآن کریم جس ان مبدرجہ ذیل اصحاب رسول وہ اللہ شخصیات بہت زیادہ مشہور جیں۔ حضرت الو بکر ، حضرت عرب حضرت علی ، حضرت الوموی اشعری بن مسعود ، حضرت ابن عباس ، حضرت الی بن کعب ، حضرت زید بن ثابت ، حضرت ابوموی اشعری بن مسعود ، حضرت عبدالله بن زیر رضون الشعری الشعری ۔۔ خلفائے داشدین جس حضرت کی کا الله جسکی تغییری دوایات دیکر خلفاء سے زیادہ جی ۔۔ خالفائے داشدین جس حضرت کی خلیری دوایات دیکر خلفاء سے زیادہ جی ، اور حضرت کی دوایات دعفرت کی سے زیادہ جی ، اور حضرت عبدالله بن عباس کی مردیات بے شار جی ۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے آپ سے منسوب ایک تغییر بنام "توریا لمقیاس من تغییر این عباس جھائی ہے ، جو کے اغلاط سے پُر ہے اور آپ کی قاست والا صفات پر افتراء کے مترادف ہے ۔ آپ کی تغییری دوایات دو جی جو مشتد کتب احادیث جس اسانید صفات پر افتراء کے مترادف ہے ۔ آپ کی تغییری دوایات دو جی جو مشتد کتب احادیث جس اسانید صفحہ سے مردی جی ۔۔

منسرین کا دوسراطبقه۔۔ و تابعین کا ہے: جس ش سیدنا ابن عباس خوال کے شاگردول یں اپر بن جبر سعید بن جبیر ، عکر مدمولی ابن عباس ، طاوی بن کیسان ، عطاه بن الی رہائے۔ سیدنا ابن مسعود و خوالی کے حسب و بل تلافہ و ، عافقہ بن قیس ، اسود بن بزید ، ابراهیم فحق و حضرت زید بن اسلم دی الله کے حسب و بل تلافہ و ، عافقہ بن قیس ، اسود بن بزید ، ابراهیم فحق و عضرت زید بن الله من الله الله و بن و عامه مندوی ، دی بن سعید ، قاده بن و عامه مددی ، رہے بن الس ، اسلم کی بوغیر ہم ہیں۔

مفسرین کا تنبسراطبقہ۔۔ان بزرگوں کا ہے: جمفوں نے اقوال محابہ و تابعین کوجمع کیا۔ مجملہ ان میں سفیان بن عینید، دکیج بن جراح کوئی، شعبہ بن تجاج، یزید ابن ہارون سلمی، عبدالرزاق، آدم ابن ابی ایاس، اسحاق بن راہویہ، روح بن عیادہ، عیداللہ بن جمید ہمتی اور ابو بکر بن ابی شیبہ، وغیرہ شامل ہیں۔

مغسرین کا چوتھا طبقہ۔۔۔اس میں:ابوجعفر محمد ابن جربر طبری، علی ابن الی طعیہ، ابن انی حاتم عبدالرحمان بن محمد رازی،ابوعبدالقدمحمد ابن ماجہ قزوینی،این مردؤیہ ابو بکراحمد بن موکی اصفہانی،ابرائیم بن مُنذروغیر ہم قابل ذکر ہیں۔

مفسرین کا پانچواں طبقہ۔۔۔اس طبقہ میں وہ مفسرین شامل ہیں جنھوں نے اپنی تفسیروں میں سانید کو حذف کر دیا۔۔۔مثلا ابواسحاق زجاج ابراہیم بن السری نحوی، صاحب معانی القرآن، ابوکلی فاری ،ابو بجر محمد بن حسن المعروف بالنقاش الموسلی ،کی بن انی طالب ،ابوجعفرالنی س مصری ،ابوالعباس احمد بن ممارته دوی۔

مفسرین کا چھٹاطبقہ۔۔۔یطبقہ در حقیقت ان بزرگوں کا ہے، جنموں نے قرآن کی راہ ہے اشخے والی ہر گمرائی کا مروانہ وارمقا بلہ کیا، چاہے وہ مناطقہ وفلا سفہ ویونان کے اعتراضات ہوں یا یہود ونساری کے تخیلاتی غداھب! وہریوں کی لادینیت ہویا ہندوؤں کی بے قلی واصنام بری وال ندہ ہب۔ ہرا یک میدان جس ایخ گراں قدر کا رہائے نمایاں چیش کر کے رہتی و نیا تک کیلئے ایک ریکارڈ ق نم کر گئے ۔ انہیں جس وہ تفاسر بھی شامل ہیں جنموں نے غدہب ائر اور مسلک صوفیا وکوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک صوفیا وکوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک صوفیا وکوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک سوفیا و کوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک سوفیا وکوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک سوفیا و کوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک سوفیا وکوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک سوفیا و کوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک سوفیا و کوا ہ گر کر کے نقہاء اور مسلک سوفیا و کا سد یا ہے کیا۔

استے علاوہ ماراللہ زخشری کی تغییر کشاف پر بھی ایک ظرو الیں۔معنف چونکہ معزل ہے اس کے علاوہ ماراللہ زخشری کی تغییر کشاف پر بھی ایک ظرو الیں۔معنف چونکہ معزل ہے اس کے بوری تغییر پر رمک احتزال خالب ہے۔ اس سے بل تغییر ،مغسوب ہسید ناائن میں ، کی فرف اشارہ کر چکا ہوں اسلمانوں کو کمراہ کرنے یا عالم اسلام میں ایک نیار خندو اللے کیلئے اس کی نشرہ

اشاعت برئ شدو مدے کی جارہی ہے۔ نہ تو دہ آپ کی کتاب ہے اور نہ بی وہ آپ سے ثابت۔ اُسناد میں محر بن مر وان عن الکمی عن الی صالح مروی ہے، جس کے بارے میں ائمہودین کی صراحت ہے کہ یہ سلسلہ و کذب (جموٹ) ہے۔۔۔الینا۔ یہ وہ وجو ہات تھیں کہ جن کی بناء پر علاء تن ، اہلسنت وجماعت نے۔۔۔۔

۔۔۔ ع۔۔۔ و تکل کرخانقا ہوں ہے ادا کردسم شبیری اسے داکر سے شبیری اسے میں اہوکر ، توک زبان وقلم سے ایسامیز فاصل سینے دیا کہ باطل

آج مجى اين مركمت بيسك رباب-دان تصوص بن:

المراعب اصفهاني في فرآن كريم كالفاظ كي تفوي تفسير، بنام المفردات كي اور

ابوز کریا بھی بن زیادفر اونے تین جلدوں میں، بنام معانی القرآن تغییری ہے۔

المنظم ا

صاحب تغییر الکشف والبیان می تغییر القرآن بهت زیاده مشهور ہیں۔

ہلا۔۔فقیمی مسائل کے استغباط واستخراج میں علامہ ابو بکر احمہ بن علی رازی بعقاص حنی کی تغییر احکام القرآن اور علامہ ابوعیداللہ محمد ابن احمد ما لکی قرطبی کی الجامع لا حکام القرآن ہے جوہیں جلدی ہیں ، اور حلد میں جی ، اور حدد کی شاخی علیہ الرحمة کی النکت والعیون چے جلدیں ہیں ، اور

علامها حمرجيون كي تغييرات احمرية بهت زياد ومشهوري ..

الدین عمر الرازی کی تفیر کمیر مشہور ترین تفییر ہے۔ اس میں معتزلد، جربی، امام نخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر الدین عمر الرازی کی تفییر کمیر مشہور ترین تفییر ہے۔ اس میں معتزلد، جربی، قدربی، دافضیہ، اور خارجید وغیرہم فرقہائے باطلہ کا زیروست دور بہت ہی عمره طریقتہ پرکیا ہے۔ امام دازی سے پہلے

ایسی جامع تغییر کسی نے نبیں لکھی۔ آپ کے انقال کو آٹھ سوسال گذر گئے اور بعد میں بہت ساری تغییر یں کمنی گئی بہکن امام رازی کی تغییر کو و کی تغییر نبیل پہنچ سکی۔

جلا ۔۔۔ چند علماء نے صوفیاء کی حکا بات ، پندوموعظت ،اورآ واب وفضائل پرزور و یا۔ان میں علامہ اساعیل حق کی'روح البیان' بہت مشہور ہے۔ بعض علاء نے طریقت ومعرفت کے رموز واسرار کی طرف اشارہ کیا جوار باب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں۔ان میں محی الدین این عربی گئفیہ 'عرائس البیان' بہت مشہور ہے۔

جہڑ۔۔۔ متاخرین میں علامہ سیومحمود آلوی حنقی کی روت المعانی 'بہت عمدہ اور جا می تفسیہ ہے جس میں مقرف بچو، بلاغت قراء ہے، شان نزول اور عقائد ہے بحث کی ہے۔ نیز فقہی مسامل میں فقد حنفی کوتر ہے دی ہے۔ سیومحمد قطب شہید نے فی ظلال القرآن کا میں اور اس میں مستشر قیمان کے عتر اصاب کے جوابات ویئے جیں۔ علامہ طنطاوی نے الجوابر فی تفسیر القرآن کا میں اور مضامین قرآن کوسامنس کے جوابات ویئے جیں۔ علامہ طنطاوی نے الجوابر فی تفسیر القرآن کا میں اور مضامین قرآن کوسامنس کے مطابات کرنے کی کوشش کی ہے۔

جنا ۔۔۔اردو تفسیر وال میں تفسیر اشرقی (زیۃ ہرو)، علامہ سید اجر سعید کاظمی اسٹی تفسیر کا البیان (جونہایت جامع تفسیر ہے۔ گراس کا صرف ایک پارو تکھا جاسکا، کاش یفسیر کمان تفسیر ہمان تفاسیر ہرفائق ہوتی )، پیر محمد کرم شاہ صاحب الاز ہری کی ضیاہ القرآن (جو بوئی جلدوں پر مشمل ہے۔ اس میں صوفیاء کے مسلک کوا جا کر کیا گیا ہے)، حضرت مفتی احمد یار خال نقیبی اسٹی سال المرک کوا جا کر کیا گیا ہے)، حضرت مفتی احمد یار خال نقیبی ہے۔ سی مسلک کوا جا کر کیا گیا ہے)، حضرت مفتی احمد یار خال نقیبی ہے۔ سی کا تفسیر ہمی واقعی ہمان تفسیر ہے۔ وہ گیار ہویں پارے پر پہنچ ہے کہ دوائی اجل کو لبیک کہا )، علام مان فائم رسول سعیدی صاحب منظ کا فیر بر بیان القرآن (دور آخر ہیں کمی گئی تفاسیہ ہیں سب ہے فائی مسلک کوائی ضرور یات ومباحث پر سیامل گفتگو کی ہے۔۔ موصوف نے فدا ہم اربعہ اربعہ ادکام، عقائم ، شان نزول ، اور دیکر کئی ضرور یات ومباحث پر سیامل گفتگو کی ہے)۔

اردومتر جمین ومنسرین جمل ایک انسی جماعت بھی ہے جنگے تر اجم و تفاسیر کی بوالعجویاں تا قابل مان جی ہے۔ تاہم انکامختمر تذکرو و زیر تبمر وتلمیر کے حسن کلام وآ واب کو دھنے کیئے و خالی از فا مدون ہوگا۔
میان جی ۔تاہم انکامختمر تذکرو و زیر تبمر وتلمیر کے حسن کلام وآ واب کو دھنے کیئے و خالی از فا مدون ہوگا۔
۔۔۔۔ ابوالا کی مودودی کی تفریم القرآن جو جلدوں پر جیدا ہے۔ اس جس کی مقابات پر مقدم بھوٹ سے آواب واحر ام کو طو والدیں رکھا کیا۔ اس طرح ایک اتبی کو اسٹے نبی سے جو مقیدت و حہت بھوٹ سے آواب واحر ام کو طو والدیں رکھا کیا۔ اس طرح ایک اتبی کو اسٹے نبی سے جو مقیدت و حہت

ہونی چاہئے،اس کا مصنف اس سے محروم ہے۔ یدوہانی عقائد کی ذیر دست تر جمان ہے۔

۔۔ مفتی محرشفیع کی معارف القرآن آٹھ جلدوں بھی ہے، جو در حقیقت اکا برعایا ء دیو بند
کا شاہ کار ہے۔ ترجمہ بیٹنے محمود الحسن کا ہے۔ اور خلاصہ تغییر بیٹنے اشرف علی تھا تو کی کا بیان القرآن ہے۔
بنام معارف و مسائل تغییر خود مفتی محرشفیع کی ہے۔ اس بھی دیو بندی رنگ کو خوب اجا گر کیا گیا ہے۔

۔۔ امین احسن اصلاحی نے تدیر قرآن سے موسوم ، فہم القرآن کو توجلدوں بھی واضح کیا
ہے۔ اوب جاہلیت کو بہت زیادہ ایمیت دیتے نظر آرہے ہیں۔ احادیث ، آٹار صحاب ، اقوال تا بعین اور
متقد میں کی تغییر وں کا ذکر نہیں۔ مرف اور صرف ، اپنی ذاتی رائے کو ایمیت اور باوزن بنائے بھی ساری
صلاحیت بردے کار لاکر بیٹا بت قرمارہ ہیں کہ۔۔۔

...ع ... متند بيرافرمايا موا

اس طویل وعربین تمہیر کے بعد آئے زیر تبعیرہ تغییر اسٹی بہ تغییر اشرقی کو بہ نظر عائز طلاحظہ فرمانے سے پہلے بیرجان لیس کیفسیر قرآن کیلئے کم از کم کننے علوم وفنون کی ضرورت ہے؟۔۔۔ علمان میں علمان میں کیفسیر قرآن کیلئے کم از کم کننے علوم وفنون کی ضرورت ہے؟۔۔۔

﴿ الله علم الحت ﴿ الله مرف وقو ﴿ الله معانى (بيان وبدلي ) ﴿ الله علم عديث ﴿ الله المول ققه ﴿ الله معالم كلام ﴿ الله علم القراءة ﴿ الله منسوخ كاعلم .

منسر خود کمراه جوگا اور قارئین کوجمی ممراه کرےگا۔

قرآنِ کریم کے ترجمہ وتغییر ہے متعلق امام احمد رضا قادری، پریلوی قدس فرماتے ہیں 'قرآنِ عظیم کا پورا بھینا اور ہرجز ئیے کا صرح تھم اس سے نکالنا،عام کونا مقدور ہے۔اسلئے قرآنِ کریم نے دومبارک قانون جمیں عطافر مائے۔۔۔(اوّل)

\_\_\_ مَا النَّكُو الرَّسُولُ فَيَا وَعَا مَهُمُ وَكَا الْمُعُوعَاتُ فَالْمُعُوالِ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَالَ فَالْمُعُوالِ وَالْمُعَادِينَ فَالْمُعُوالِ وَالْمُعَادِينَ وَالْمُعَالِمُ فَالْمُعُوالِ وَالْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۔۔۔اتول: لو، میغدامر کا ہے۔ اور امر، وجوب کیلئے ہے۔ تو پہلی تنم واجبات شرعیہ ہوئی۔۔۔اور باز رہو، نہی ہے۔ اور نہی منع فرمانا ہے۔ بید دوسری قتم جمنوعات شرعتیہ ہوئی۔ حاصل بیہ ہے کہ اگر چہ قرآن مجید میں سب مجھے ہے۔۔۔۔۔

وَنُوْلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبُ تِبْيَاكَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَسِورِ

'اے مجبوب ہم نے تم پر کتاب اتاری جس بیل ہر شئے ، ہر چیز ، ہر موجود کا روش بیان ہے' وند سام م

--- عمرامت اے بے بی کے مجھ ئے بیں مجھ سکتی --- والبذا فر مایا ---

وَانْزُلْنَا إِلَيْكُو لِلْبُيِّنَ لِلنَّاسِ مَانْزِلَ إِلَيْهِ ﴿ ﴿ ...

المعجوب، بم منهم برية رآن مجيدا تاراكهم لوكول كيلئه بيان فرمادوجو يجيدا كل طرف اتراب وسارت

۔۔۔ بین اے محبوب تم پرتو قرآن جمید نے ہر چیزروش فرمادی، اس میں جس قدرامت کے بتائے کو ہے۔۔۔ بین اے محبوب تم پرتو قرآن جمید نے ہر چیزروش فرمادی کے است کے بتائے کو ہے۔۔۔ ہو فاص حضور کی نسبت ہے۔ اور کر بید تانبیش، فرق الم التجاء فرمایا، جونسبت امت ہے۔۔۔۔

-- واشيض فرماياس آير بري مصلى ي كريم واني ب---

ان كُنْتُولِ كَمُلْكُونَ فَي مَا لَيْهِ مِنْ وَالرَّبِرِ وَالْزَلْكَ الْيُلْلَالِكُونِ اللهِ اللهِ وَالرَّبِي وَالرَّبِينِ وَالْمُنْ الرَّبِينِ وَالرَّبِينِ وَالْمِنِينِ وَالْمُنْ وَالرَّبِينِ وَالْمُنْ وَالْمُ

آقُولُ هذا من محاس بعلم القرآن العطيم امر الباس الينتلواا على العلم والمناس الينتلوا على المعلم والمناس المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والم

الحدِينَ وَرَجَعُوا إِلَى الْقُرآنِ فَضَلُّوا كَلْلِكَ الْقَامَةُ لَوْ تَرَكُوا الْمُجْتَهِدِينَ وَرَجَعُوا إِلَى الْقُرآنِ فَضَلُّوا وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ شُفَيْنُ بُنُ عُيَيْنَةَ آحَدُ آثِمَّةِ وَرَجَعُوا إِلَى الْحَدِيثِ فَضَلُّوا وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ شُفَيْنُ بُنُ عُيَيْنَةَ آحَدُ آثِمَّةِ الْكَالِكَ الْحَدِيثَ مُضِلَّةً إِلَّا الْحَدِيثَ مُضِلَّةً إِلَّا الْحَدِيثَ مُضِلَّةً إِلَّا الْفَقُهَاءِ نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْإِمَامُ ابْنُ الْحَاجُ مَكِّى فِي مَدْخَل

یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ عبارت قرآن خطیم کی خوبیوں ہے ۔ لوگوں کو تھے میں اپنے میں اپنے میں اپنے جو جوقرآن مجید کاعلم رکھتے ہیں۔ اور علاء کو جدایت قرمائی کہ قرآن کے جھنے میں اپنے وَ اس بار عباد نہ کریں بلکہ جو بجر نی وقال نے بیان فرمایا آگی طرف دجوع الا کیں۔ لولوگوں کو علاء کی طرف وجوع الا کی طرف اور بیٹک تیرے علاء کی طرف اور بیٹک تیرے رب تی کی طرف اجتہا ہے۔ تو جس طرح جمید بن اگر حدیث چیوڑ دیے اور قرآن کی طرف رجوع کر وہ کی طرف رجوع کر مدیث کی طرف رجوع کر مدیث کی طرف رجوع کر اس کی طرف رجوع کر اس کی طرف رجوع کی طرف رجوع کی طرف رجوع کی طرف رجوع کی ایک میں تو ضرور ای گراہ ہوجا کیں۔ اس لئے امام مغیان بن جیسید نے کہا جو کہ امام اعظم وامام مالک کے ذمانہ کے قریب محدیث کراہ کر وہائی مالک کے ذمانہ کے قریب محدیث کے اماموں میں سے تھے فرمایا کہ مدیث بہت گراہ کر دیے والی ہے گرفتہا ہوگا ہے این جان کی نے نہ مقل میں ا

ے ۱۸۵۰ بنال کا آخری چراخ بھی بچھ چکا تھا۔ لیکن اسے مصائب وآلام کے باوجود مسلمانوں کا میں مغلبہ فائدان کا آخری چراخ بھی بچھ چکا تھا۔ لیکن اسے مصائب وآلام کے باوجود مسلمانوں کا رشتہ وغلای گنبہ دُعفراء کے مکین مقدی وظائل بہت گرا تھا۔ بیروی مضبوط رشتہ تھا جہاں ہرمسلمان اپنی ساری آئی یاں بھلا کرایک دومرے سے بغلگیر ہوجایا کرتا تھا۔ مسلمان ، جوسیا کی طور سے ٹوٹ بچکے سے انگریز شخص انگریز سے کہانیان انتحاد غرب ، اورا تحاد کلری وجہ ہے کہی بھی وقت ایک پلیٹ فارم پرجمع ہوسکتے تھے۔ انگریز کی شاطرانہ چالیں محسوس کروی تھیں کہاب اگرمسلمان شخد ہو سے ، تو ان کے عروج وا قبال کی ساری کمانیاں ، قصہ وارین جگر بھر جا کیں گی۔

الندا 'divide and rule' كارمول يرهل كرت بوك، نه يدكه بياك، بلكه فد بي اور فكرى طور يربعى انبيل و شك المحات يرعلا و يوبتداوران كتبعين بحريف و تكرى طور يربعى انبيل تو شاق من الماريم كانهم مقابات يرعلا و يوبتداوران كتبعين بحريف و تبديل كرك الكريزول كرست و بازوج نام فها وعلا و بحرز بان وقلم سے امكان كدب بارى

تعالی ، امتاع نظیررسالت ، علم غیب اور حاضر و ناظر ، وغیر ہ کے مسائل اٹھائے گے۔ جس ہے انگریز کو اپنی پالیسی کے بروئے کارلانے میں تقویت ملی اور وہ مسلمانوں کو آپس میں دست بہ گریبال کرنے میں کا میاب ہو گیا۔ لیکن ایک فریق ایسا تھا جو انگریزوں کے قابوند آسکا اور اس کے سارے منصوب خاک میں ملانے لگا۔۔۔۔وہ کون لوگ خے؟ وہ کیے لوگ خے؟۔۔۔ آ ہے۔۔۔ملا مدسید سلیمان ندا کی فربانی معلوم کریں۔۔۔

۔۔۔ 'تیسرافریق وہ تھاجوشدت کے ساتھ اپنی قدیم رہش پر قائم رہا۔ اور اسے کو اٹل السنتہ کہتار ہا۔ اس گروہ کے چیٹوا مزیاد وتزیر کی اور بدایوں نے مہما مینے۔ اسپے کو اٹل السنتہ کہتار ہا۔ اس گروہ کے چیٹوا مزیاد وتزیر کی اور بدایوں نے مہما مینے۔ مؤسیات تھی ارماری بد میس ہ

ان بیل امام احمد رضا فاصل پر بلوی قدیم اور و بگر علیا پر فیم ست میں۔ اعلی دھنرت نے اپنی زبان وقلم سے ایمان وعقا مد کا زبر دست تحفظ فر مایا۔ به ذات خود میدان کمل بیل انر کر مسلم کان بند کمیلئے خطر طریق ہیں جے۔ اور علما و مصوفیا و معربیدین واور شاگر دوں کی ایک جماعت تیار کی۔ اس خصوس کمیلئے خطر طریق ہیں ہے۔ اور علما و مصوفیا و معربیدین واور شاگر دوں کی ایک جماعت تیار کی۔ اس خصوس کمی آپ کے جونم ارتخا فیدہ نے دفت کی نزا کت کو بچھتے ہوئے انہیں قطوط کی نشا ندی فر مالی جو تا ہے۔ کا نکات دی اور آپ کے آل واصی ہے کا ہے۔

فداوندقدول کی بزارول رحتیل ہول جضور کدے اعظم بند قدیم ایر کی آپ نے مسلک اکلی حضرت یا بدلفظ دیکر فرہب اسلام پرافسے والے ہرفتنوں کا اپنی تحریروں اور تقریروں نے درید امروانہ دوار مقابلہ کیا۔ آپ جان جو کھوں جی ڈال کر ، آرام و آسانش ہے کوسوں اور و کر ، قوم سلم ل فلاح و بہدوی کیلئے کوشاں دے ۔ جا ہے وہ میدان علم وصلت ہو یا تد ہروسیاست ، ہ جداور ہ موڑ پر فلاح و بہدوی کیلئے کوشاں دے ۔ جا تا کیوائی کا تی تر وقع کے آخر بیا یا تی بزار فید مسلموں نے آپ کے دست آپ موزیر من اللہ تی واسلام تول کیا۔ آپ نے اوکوں کے ایمان و مقا کہ کوسنوار نے کیلئے تر ہمہ آئی ہے آپ کے دست میں اسلام تول کیا۔ آپ نے اوکوں کے ایمان و مقا کہ کوسنوار نے کیلئے تر ہمہ آئی ہے قرآن کی مسلموں ہے۔

قران کریم کی توریف کی میشتر کے نادار مترجمین ومفسر بن کا ، جنموں نے رسول دشنی میں تعملم نما ا قران کریم کی توریف کی مختصراً اگر کر دیاہے۔ جن میں قاسم نا لولو می صاحب، ہانی دارالعلوم دیو بند ، مرقرست ہیں۔اوران کے جعین میں مولوی اشرف ملی تعالوی ،مولوی عبدائما جددر یوہ دی ، ای نیز م

احمد، اور مودودی صاحب وغیره یهت ایسے لوگ پیں جنمول نے اپنے مزعو مات کوائی نیج پر قائم رکھا ہے، جس پر بانی وارالعلوم و یو بند ، رہ چکے ہیں۔ اساطین المستنت نے کئی بارا کی توجہ مبذول کرائی کہ این ان حرکتوں سے باز آ جا کیں، اور اپنی تحریوں کو واپس لے لیس اپنی کتابوں سے گتا خانہ اور کفریہ تحریریں حذف کر کے اللہ اور اسکے رسول سے معافی ما گلہ لیس۔ بجائے ندامت و پشیمانی کے، وہ تا ویلات باطلہ کا سجارا لے کر بیٹھ گئے اور آج تک اپنے آئیس جرموں پر ٹابت اور قائم ہیں۔ ان متاخرین میں سب سے زیادہ ہری، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہیں۔

مودودى صاحب كى تحريرول كريما قتباسات ملاحظه فول:

المار الفاظ بیان کرتے ہوئے کھائے اللہ کی شان میں تو بین آمیز الفاظ بیان کرتے ہوئے لکھاہے:

الم فرعون کا مطلب برتھا، کرا گرواتھی موی الفظیۃ کو آسان کے باوشاہ نے اپنی جانب سے اسکے ہال
ایٹاسفیر بنا کر بھیجا تھا، تو اسے ضلعت شاہی طاہوتا اور فرشنوں کے پرے کے پرے اسکے ساتھ آئے
ایٹاسفیر بنا کر بھیجا تھا، تو اسے ضلعت شاہی طاہوتا اور فرشنوں کے پرے کے پرے اسکے ساتھ آئے
ایٹاسفیر بنا کر بھیجا تھا، تو اسے ضلعت شاہی ہاتھ جس لائمی لیے آگے اہوا اور کہنے لگا کہ میں رب الخلمین کا
موتے۔ بدکیا بات ہوئی کہ آئیک مگنگ ہاتھ جس لائمی لیے آگے اور اور کہنے لگا کہ میں رب الخلمین کا
مول ہول اور کے جان القرآن دی ہوئے

المان المان

رسالت کی ادائیگی میں پچھ کوتا ہیاں ہوگئیں تھیں۔اور عالبًا انعوں نے بےصبر ہوکر قبل از وقت، اپنا متنقر بھی چھوڑ دیا تھا'۔ ﴿ تنبیم القرآن جلد دوم ہسنی ۳۹۳﴾

ہ۔۔مقام نبوت ورسالت، دوسری جگدان لفظوں میں سمجھ یا جارہا ہے 'کہ شیطان کی شرارتوں کا ایسا کا الیسا کی الیسا کے الیسا کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کو

الله المعادب قرآن المنظمة كتعلق سناسية نظرية كالظهار محمد المنظم بن وه الميلى مين جن المعاد المعمد المعاد المعمد المعاد المعمد المعاد المعاد

ک ذراج سے خدانے اپنا قانون بھیجا۔ ﴿ کلرطیبہ کامنی سلوہ ﴾ مرب حضر علیا سرتعلق میں میں مسلوم کی اور میں ان میں ان

مودودی کنائل: صلی ۱۳۱۱ پر لکھا ہے: ' ہر مخص خدا کا عبد ہے ،موس بھی اور کا فر بھی ۔ حتیٰ کہ جس طرح ایک جی ،ای طرح شیطان رجیم بھی ۔'

مندردید بالااقتباسات کی عبارتوں ہے مودودی فر بنیت ،ان کی شربیت ،عبادت ،اورا مقاد
کے بارے بی کافی وضاحت ہو جاتی ہے۔ عزید تنصیانات کیلئے فیج الاسلام معزیت علامہ سیدمحر مدنی
اشرنی ، جیلانی محلا کے دسائل (اسلام کا تصور اللہ اور مودودی صاحب، اسلام کا انظریہ عبادت اور
مودودگی صاحب، اور دین اورا قامت دین) کا مطالعہ قار کمن کیلئے بہت ایمان افروز تابت ہوگا۔
مودودگی صاحب، اور دین اورا قامت دین) کا مطالعہ قار کمن کیلئے بہت ایمان افروز تابت ہوگا۔
مودودگی صاحب، اور دین اورا قامت دین) کا مطالعہ قار کمن کیلئے بہت ایمان افروز تابت ہوگا۔
مودودگی صاحب، اور دین اورا قامت دین) کا مطالعہ قار کمن کیلئے بہت ایمان افروز تابت ہوگا۔
میں نے قادار کا لفظ اسلئے استعمال کیا ہے تا کہ ڈکورو بالاحوانوں کی روشنی میں آپ ان کی قند سے کا میں اللہ ورسول ،ایمان اور حقا کہ ۔ ۔ ۔ یہ ۔ ۔ ۔ منرور یا ت

خیال رہے کہ مودودی صاحب خود بی نیم چڑھے وہائی ہیں لیکن ان کی شوخیال یا۔۔۔ د کیے کرا کا برعلماء وہابیہ نے ان سے کنارہ شی کرلی ممکن ہے کہ فق واضح ہوجانے کے بعداور

دیگرافراد بھی انگی کشتیوں ہے چھلا نگ لگادیں۔

۔۔۔۔ سردست مودودی صاحب کے تعلق سے چندا کا برعلاء دیو بند کے بیانات ملاحظہ فرمالیں: ﴿ ا﴾۔۔۔مولوی اشرف علی صاحب تھا توی فرماتے ہیں کہ:'میرا دل استحریک کو قبول نہیں

كرتاك ﴿ الرف السواع : صفيها ﴾

﴿ ٢﴾ ۔۔۔ حسین احمد مدنی صاحب فرماتے جی کہ: 'اب تک ہم نے مودودی صاحب اور ان کی جماعت، نام نہاد جماعت اسلامی کی اصولی خلطیوں کا ذکر کیا ہے جوانتہائی درجہ میں گمرائی ہیں۔ اب ہم ان کی قرآن شریف اورا حادیث میحد کی کملی ہوئی مخالفتوں کا ذکر کریں ہے جن سے صاف ظاہر ہو جائیگا کہ مودودی صاحب کا کتاب دسنت کا بار بار ذکر فرما نامحش ڈھونگ ہے۔ وہ نہ کتاب کو مانتے ہیں اورائی پر مانتے ہیں اورائی پر اورائی پر اور نے ہیں ڈھکیلنا جائے ہیں۔ بلکہ وہ خلافی سلف صالحین ایک نیا نہ ہب بتارہ ہم ہیں اورائی پر لوگوں کو دوز خ میں ڈھکیلنا جائے ہیں۔ کو مودودی دستوراور مقائد بھی ہا

﴿ ٣﴾ ۔۔۔ قاری فحد ملیب مہتم دار العلوم و یوبند فرماتے ہیں: مہاعت اسلامی کے جدید فتہیات اور تفقہ کی فرعیات پڑے کرانسوس ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیافقہ تیار ہور ہاہے اور پرانے فقہ کا لباس اٹارکر بجینکا جار ہاہے۔ ﴿ عاصت اسلامی کافیوش کل بمغیرا ا

الی زہر آلود نفنا ہیں ایکان وعقیدہ کا تیم بھی بار آور نویں ہوسکا، جب تک کہ کوئی فض ان علاء را تخین کی تحریروں کو نبیں بڑھ لیتا جنکے سینے، عمیت رسول ویکھنٹا کا مدید ہیں۔ اور وہ منشاء خداو رسول۔ نیز۔ نیز۔ نیز آئی پر کھمل آگا تی رکھتے ہوں۔ آیات کی مراو، مطالبہ اور مفاجیم کی واقفیت رسول۔۔۔ نیز۔۔۔ فرز آفاد بھ ونفامیر بھی فرائن شین ہورتا کہ مقسر ومترجم ان آیات کا منشاء ومراوقار کین تک بہنچادے۔ یہ خیال رکھنا از حدضروری ہے کہ ترجمہ لگار کے لام وزیان سے ایسی یات ویس لگنی جا ہے۔ تک بہنچادے۔ یہ خیال رکھنا از حدضروری ہے کہ ترجمہ لگار کے لام وزیان سے ایسی یات ویس لگنی جا ہے۔

کہ جس ہے آیات واحادیث کا اختلاف، یا آیات کا آیات سے تناقض ،یا ترجمہ کی وجہ ہے آیات و عقائد کا تصادم ہوتا ہو۔ ان تمام مقامات پرایک موتدمن الله مترجم یا مفسر ہی ٹابت قدم روستما ہے۔ ۔۔۔ آیئے زیر بحث تفسیر تفسیر اشر فی کے چندا بیان افر وزحصوں کو پڑھیں.

#### إِيَّاكَ لَعُبُنُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۚ كَتَفِيرِ مِن فراتِ مِن

"آ ڈاس سے کہیں، اے میرے اللہ! اے میرے پروردگار! اے میہ ہوان!

اے میرے بخشے دالے! اے میرے ما یک! ہم اقر ارکرتے ہیں کے رحجی کوہم پوجیں)

یہ ہا داوہ عقید و تو حیدجس کوہم نے کلہ تو حیدسے پایا در مانا۔ اور اسکے خلاف کوہم شرک جانے ہیں۔ اس تو حید ہیں ہے کہی کوہم پوجیس ۔ تو حید نداس ہے م بنہ فیادہ ۔ یا القد! ہما را تجر وسر جبی پر ہے (اور تیری می مدوج ہیں) یہ ہے ہی راوہ تو کل جو تو نا اپنے کرم سے عطافر مایا۔ ہرمدد کرنے والے ہاتھ ہیں تیم اہاتھ ہمیں صاف ظر آتا ہے۔ اولیا وہ انہیا و نے جو کھے مدوفر مائی اور فر مارہے ہیں اور فر مات رہیں ہی مدوکر میں ہم اللہ ہیں ہم نے ہر مدد ہیں تیم اللہ کے کرم ہے عطافر مایا۔ ہرمدد کرنے والے ہاتھ ہیں تیم اہاتھ ہمیں صاف ظر میں ہم نے ہر مدد ہیں تیم کی مدد کر اور خوا سے مدد ما تھی تیم البہ کے کرم ہوں کے خوا فر مائی اور فر مارہے ہیں اور فر مات ہے کہی مدد کا منظم جان کر۔ جواس کے خلاف ہو گائیس رکھتا'۔

- إغراكا المستقليم المستق

یااند! جارا چلنا کیااور جم چل ی کیا گئے ہیں ، بس این کرم سے ( چلا جم کو ) اس (راستہ) پر جو جھو تک پہنچا ہے ، موجود بھی ہے۔ بالکل (سیدھا) بھی ہے۔

عبال بریات قابل قور ہے کہ اس آیت کے تحت اوٹی کہت ہمیں سیده دارہ وہا اس المودودی) کی نے کہا تالا ہم کوراوسیدھی (محبودالین ) کی نے کہا وہ اور بیدھی (شاہ رفیق الدین) کی نے کہا تالا ہم کوراوسیدھی (محبودالین ) کی نے برائد الدین ) کوئی ہولا: ہم کودین کا سیدهارائی و کھا ( ڈیٹی نڈ برائد ) سیدہ اس مدارہ اور اوالڈ العظرین ووٹوں ہیں بگر چوکد یہاں مدارہ کی اضافت میں المعنوب التی المعنوب اور اوالڈ العظرین ووٹوں ہیں بگر چوکد یہاں مدارہ کی اضافت می وودوں کی جاری ہے جہاں زیاد ومناسب ابسال الی المعنوب النی عامل ہو المان ہے ۔ این المعنوب الذین المعنوب الله المعنوب المعنوب الله المعنوب المعنوب الله المعنوب الله المعنوب الله المعنوب المعنوب

راہ سیرھی' کے کیامعتی ہوں گے؟ ہمارااسلام پر ہونائی اس بات کا نبوت ہے کہ وہ ہمیں اپنے کرم سے
سیدھاراستہ دکھا چکا۔ ہاں البتہ بیدہ عاکرنا کہ اب ہمیں اس سیدھے راستہ پر چلا بھی، تا کہ ہم منزل
مقصود تک بہنچ جا کیں، بہتر معلوم ہونا ہے۔ اور بھی معفرت کی تغییر ندکورہ سے ظاہر ہے۔

... غَيْرِ الْهُ فُصُوبِ عَلَيْهُ مُ كَتِحَةُ مَاتَيْنَ

(ندان) يبود يول اور يبود منشول (كا) راسته (كه) قبل ناحق ، تو بين انبياء ، اور

ظلم كى وجدت ( فضب فرمايا كمياجن ي)-

یہودونیا کی ایک تا جرقوم ہیں، تجارت کے علادہ رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے
ہیں۔ بالعموم مفسرین اُلگ کھ طبوب عکم کھٹے گئیسر میں یہوداور معمالی گئین کی نفیبر میں نصاری کولاتے
ہیں۔ لیمن سوال یہ ہے کہ وہ کون سمائر م ہے جسکی وجہ سے بیقو مستحق فضب ہوئی؟ نا دار مفسرین اسکے
جواب میں خاموش ہیں۔ جبکہ محد ہے اعظم قد سرم مطالعہ قرآنی واحاد بٹ نبوی افتا کا عطر تحقیق یوں
ہیں کرتے ہیں کہ قتل ناحق ، تو ہین انبیاء اور ظلم کی وجہ سے فضب فربایا گیا۔ آپ پوری تفلیر پڑھتے
ہیں کرتے ہیں کہ قتل ناحق ، تو ہین انبیاء اور ظلم کی وجہ سے فضب فربایا گیا۔ آپ پوری تفلیر پڑھتے
ہیں کرتے ہیں کہ قتل ناحق ، تو ہین انبیاء اور ظلم کی وجہ سے فضب فربایا گیا۔ آپ پوری تفلیر پڑھتے
ہیں کہ این توسین تر جمہ اور بقیہ حقہ تغییر کا ہے۔ لیکن اس مختمری تغییر میں ضرور بیات و بن کا ہر
مسئلہ جمیں مل جا تا ہے۔

﴿ ١٥ ﴾ ... يسوره بقره مين منافقين كاحوال دواقعات قرآن كريم وكهاسطر تبيان فرما تاب:

وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ امْنُوا قَالُوا امْنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِيْنِهِ وَ قَالُوا إِلَّا مَعَا مَا

الْمَا غَنْنُ مُسْتَهُوْرِءُونَ۞ اللهُ يَسْتَهُوْرَى مِؤْهُ وَيَمُلُ هُو فِي طُغْيَا نِهِمَ يَعْمَهُونَ۞ ﴿المَا غَنْنُ مُسْتَهُوْرِءُونَ۞ اللهُ يَسْتَهُوْرَى مِؤْهُ وَيَمُلُ هُو فِي طُغْيَا نِهِمَ يَعْمَهُونَ۞

اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جوامیان لا سکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا سکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا سکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہار سے ساتھ ہیں۔ ہم تو تحض (ہنار ہے تھے ) تعمیں۔ اللہ بنار ہا ہے اور و و انھیں وصل دے رہا ہے تو و و انھیں وصل دے رہا ہے تو و و انھیں کھیں کے دے رہا ہے تو و و انھیں کھیں کرواں ہور ہے ہیں۔ ﴿ مولوی عبدالما جددر یا بادی ﴾

تفیر میں موصوف فرماتے ہیں کہ مطلب سے ہوا کہ حوام منافقین جب تنہائی میں اپنے مرداردں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل وجان سے تو آپ بی کے ساتھ ہیں، باتی مسلمانوں کے مرداردں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل وجان سے تو آپ بی کے ساتھ ہیں، باتی مسلمانوں کے

佘

بنی اور مشخر کا انتساب ذات باری تعالی کی جانب قدیم محیفوں میں برابر موجود ہے۔۔ نو اے خداوندان پر ہنے گاتو ساری قوموں کو سخر ہ بنادیکا ﴿ زیر : ٤٠ ٪ ﴾ میں تبہاری پر بیٹانی پر ہنسوں کا اور جسب تم پر دہشت غالب ہوگی تو میں شمنے ماروں گا ﴿ امثال : ٢٦ ٪ ﴾ ۔۔۔ یہ بنا ہے جدالہا جد وریابادی صاحب ، جو ذات باری خلاف کی طرف نینائے کی نسبت کرد ہے ہیں ۔ اور اپنے دعویٰ کو سمجے ایمت کرنے کیلئے دیکر آسانی محیفوں کا حوالہ بھی دے دہے ہیں۔

موسوف تی کوئیں بلکہ آپ کے دیگر ہم فرہب وہم مشرب علیا وکو یے خیال ضرور رکھنا جا ہے تھا کہ آپ ترجمہ وہم مشرب علیا وکو یے خیال استعمال ایک شریف اور کہ آپ ترجمہ وہم بھی اردوز بان میں، جہال ان لفظوں کا استعمال ایک شریف اور مہذب آ دمی ہمی این ایس کرتا ، اے آپ بارگا و رب العز قر کیلئے کیوں استعمال کر رہ جا جی ؟ اور بجائے ندامت و پشیمانی کے گئتا تی میں آئی جرا وت ایک ددیگر صحائف کا حوالہ بھی دے رہ جی ؟ اور بجائے ندامت و پشیمانی کے گئتا تی میں آئی جرا وت ایک ددیگر صحائف کا حوالہ بھی دے رہ جی جی سادے ملیا متنقل ہیں کے وصائف محرف ہیں۔

ای جماعت کا کے دومرے فصد اومتر جم وضم جناب ڈی نذیر احمر صاحب و ہوئی ہیں۔
افعول نے بھی ای سے مقا جاتا ترجہ کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے دوسرے کا چر ہوگیا ہے۔
قرجمہ کی مہادت کو جول ہے کہ۔۔ اور جب ان اوگوں سے ملتے جی جوایمان لا بچے جی تو گری کتے جی اور جب تمالی میں اپنے شیطانوں سے ملتے جی تو کہتے جی ہم تمبارے جی کہ کہ اور جب تمالی میں اپنے شیطانوں سے ملتے جی تو کہتے جی ہم تمبارے ماتھ جی ہم تو صرف مناتے جی (ریوگ مسلمانوں کو کیا بنا کمی کے حقیقت جی ) الندا کو بنا تا ہے اور المحلی دیتا ہے کی تو سے ماراکریں۔

محرّم قارعن امندمد والاحداد ي مراية خيالات كا اللهاركري اور بناكس كريري بيرب بهامرة ؟ يا بكهاور؟ خط كشيده مهارت كويز ميس اور ....

#### ولى بتلاؤكه بم بتلائس كيا؟

.\_\_كهال قرآنِ مجيد، فرقانِ حميد، كلام رب العزة اوركهال ٹا مك ثوئے مار نااورالله كا'بنانا'؟ اب ذرامحدث اعظم ہند قدس کر کوملاحظ فرمائیں: آیات کے حقالی سے بردہ اٹھاتے ہیں کہ: ' (اور جب ) کعب بن اشرف، ابو برده ،ابن السواد شامی ،عبد الدار هجمی ،اورعوف ابن عامری وغیره مناتقین (ملے) صدیقِ اکبر، فاروقِ اعظم علی مرتفنی ، دغیره (مسلمانوں کو)اور کہا کہ آپ توصدیق ہیں، پیغیراسلام کے بارعار، بڑی شان والے ہیں۔ کیا کہناہے عرکا، فاروق ہیں، کفرو کفارے بیزار ہیں۔اللہ اللہ اعلی شیرخدایں،حیدر کرار ہیں۔اورعلی مرتعنی کے کہنے یر، کہتم بھی واقعی مسلمان ہوجاد (بوسلے ہم) توسیائی کے ساتھ (ایمان لا بیکے)۔ ہمارے اور آپ کے ایمان میں کوئی فرق نيس (اورجب) ويى منافقين (السيليموسة) اورتنبائي بس (ايد شيطالون) شريرسردارون (كياس) ينج تو (كيف كك كر) بمارى ان باتول سدار نداوتم خوب مانة موك (ويك بم حمعارے ) ہی (ساتھ ہیں ) اور بمیشہ کے ساتھی ہیں تم کو جاری نداق کی عادت معلوم ہے۔ مسلمانوں میں جو یا تیں ہو کیں اس میں (بس ہم تو) ان سے اپی عادت کے موافق ( اللی قداق كرنے والے بيں) اور جو بچركها غراق بيں كها۔ يون لوگ بچھتے بيں كونسى، غراق كر كے مسلمانوں كو ذ کیل کررہے ہیں (حالا نکہ اللہ خود ذلیل کرتا ہے انہیں ) کہ دنیا بیں مسخرے کہلا کیں اور آخرت میں مسلمانوں کی جنت و کھے د کھے کر ذلیل ہوں (اور ) اللہ انسی غراق نیس کرنے ویتا بلکہ ( ویتا سے انبیں کہائی) بدز ہانی، چمیز جماڑ اور (سرکشی میں بھٹکتے رہیں)اورائی ڈلٹ کا سامان زیادہ سے زیادہ

#### وَقُلْنَا يَاٰدَمُ اسَّحُنُ انْتَ وَ زُوْجُكَ الْجُنَّةُ وَكُلامِنْهَا رَغَنَا احْيَثُ شِنْتُمَا وَلا تَقْهُمَا هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ إِنْ إِلَا تُعْبَا وَلَا تَقْهُمُ الْمُؤْدِةِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ إِنْ الْمُعْبَرَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ إِنْ السَّاحُونَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ إِنْ السَّاحُونَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ إِنْ السَّاحُونَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ إِنْ السَّاحُونَةُ مُنْ الشَّعُولَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ ﴿ ﴿ إِنْ السَّاحُ لَنَا مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَالِمِيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِمِيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى النَّفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَ

اورہم نے کہااے آومتم اور تمہر ری بیوی بہشت میں رہوسہواہ راس بیل جہاں سے بیو ہو خوب کھاؤاوراس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم گندگاروں میں سے ہوج و کئے جا عبد ساجدہ ریابادی ہ

ترجمہ و فدکور و کے بعد تغییر میں آیة کے آخری حصہ ہے بحث کرتے ہوں موصوف فریاتے ہیں رہیں الطلب بھٹ کے بعث ان لوگوں میں سے جوائے آپ پرظلم کرتے رہے ہیں اوراللہ کی نافر مانی ہے بڑا کے کرکون ساظلم اپنے آپ پر ہوگا؟ ای خلطی والے مفہوم کا ایک اور مقام پرا یا و و کر رہے ہیں۔ ۔۔۔ من جملہ ان میں سے ۔۔۔۔

#### وَعَضَى ادَمُرُ اللهُ فَعُوْى ﴿ وَاللهِ

اورادم سے این پروردگار کا تصور ہو کیا سووہ ملطی میں پڑتے ہوم رسان بارہ

#### وَلَقُلُ عَهِدُ كَآ إِلَى أَدَمَهِ فَ قَبُلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدَ لَنْ عَزْمًا فَهِ ....

اوربهت زهانيل بم ادم كوايك علم و ي يك تغيروان ي ففلت بوكن اوربم في ن بس يختل نه باني

ندگوره بالاتر جمداورتفسیر پر درگرایک عام قاری کیا بدرات قام نیمی نری کا که می زاند!

انها مرام بھی تنهار دوت میں ۱۹ گرنیں اور یقینانہیں تو تر جمہ میں افظ تنه بالا خااصانی، پر حنی ارد؟

لفظ مین کارندگور و بالا آیت میں کس حصد کا ترجمہ ہے؟ بینو و ہی سور وط کے ترجمہ تنسیب میں واقعہ سید نا

آدم المنظم میں لکھتے میں کہ جم نے ایان میں اراد و ہی نہ پایا لیمن سناه کا قصد العوں نے لیا بی نہیں اسلام سینی جب تک فرم واراد و مفقو و ہوائی کھل کو گناو میں کہا جا سکتا ۔ بقول عارب ، می

سیکن است کیا کہا جائے کہ ہارگا و نبوت کے آواب کو جھنے اور سمجما نے کینے ان معز ات کو شرک میں قریمیں م

كالدارس فالكام

ال مقام پرید خیال بے ساختہ پریشان کرتا ہے کہ کیا انبیاء کرام ہے بھی گناہ سرز دہوتا ہے؟
اس سلسلہ میں مختراً عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔علامہ قرطبی نے پڑی عمد گی ہے اس مسئلہ کوحل کیا ہے۔۔۔فرماتے ہیں کہ:

اِنَّهُمُ مَعُصُّوُمُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ كُلِّهَا كَعِصْمَتِهِمُ مِنَ الْكَبَائِرِ آجَمَعِهَا لِيَّامُ مَعُصُ لِينَ تمام نُقَهَاء كاند بهب يه به كها فياء جس طرح كبيره گنا مون سه يأك موت بين اى طرح صغيره گنا مون سه بحى ياك موت بين -

۔۔۔اسکی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا تھم ویا گیا ہے۔اورا گران ہے گناہ کا ارتکاب ہو سے تو ان کے گنا ہوں کی بھی اطاعت لازم آئیگی۔جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم ہر ہم ہوجائیگا۔
اس پر بعض لوگ بیشیہ ٹیش کرتے ہیں کہ قران کرتیم ،ا حادیث اور روایات میں کئی مقامات پر السکی جزیں منسوب ہیں جو گناہ ہیں ،اور پھران امور پر انبیاء کی شدید ندامت اور استغفار بھی منقول ہے، ایسی صورت میں عصمت انبیاء کا قول کیوں کرمیج ہوگا؟

جواباعرض ہے کہ روایات احادیث میں سے تمام واقعات ، اخبارا حاد سے مروی ہیں۔۔۔
اور بدروایات ضعیف ، وساقط الاعتبار ہیں۔ لیکن قرآنِ کریم میں انبیاء کرام طبہ السلام کی طرف جو
عصیان ، غوایت ، یا ذہب ، کی نسبت ہے وہ سمور نسیان ، ترک اولی یا اجتمادی خطاء پرمحمول ہے۔ اور
انبیاء کرام عیبم السلام کا تو بداور استغفار ، در حقیقت ان کا کمال تواضع ، اکلسار ، اور اعتال امر پرمحمول
ہے۔ کیونک انبیاء کرام عیبم السلام معصوم ہیں۔ عصمت انبیاء ، کے تعلق سے مختصراً قرآن کریم کا مطالعہ
کریں تو مندرجہ ذیل امور سمجھ میں آتے ہیں :

﴿ الله \_ \_ الرانبياء كرام \_ عياد أبالله اصدور كناه بوتا، توان كى الباع حرام بوتى -جبكهان كالتباع حرام بوتى -جبكهان كالتباع حرام بوتى -جبكهان كالتباع واجب بيدر ارشادر بانى بيد:

'اعلان كردوك اگرددست ركعتے بواللہ كوتو يہ يہ چاوم ،دوست ركھ كاتم كواللہ اور تخشد سے كاتم جارے گنا ہول كواور اللہ بخشنے والار حمت والا ہے ﴿مارالاالان﴾

جبکہ جبکہ اس براجماع است کے متاہ کا صدور ہواس کی شہادت بلاتھیں ، قبول کرنا جائز نہیں۔ جبکہ اس براجماع است ہے کہ انبیاء بیم اس کی شہادت کو بلاتھیں قبول کرنا واجب ہے۔ اس براجماع است ہے کہ انبیاء بیم اس کی شہادت کو بلاتھیں قبول کرنا واجب ہے۔ ۔۔۔۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ ﴾ ۔۔۔ اگر نبی ہے، معاذ اللہ، گناہ صادر جول تو ان کو ملامت کرنا جائز ہوگا اور اس ہے۔ نبی کوایڈ المبنچ کی ۔ جبکہ انبیا مکرام کوایڈ المبنچا ناحرام ہے۔۔۔۔ ارشاد خداد ندی ہے کہ:

إِنَّ الْإِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَ الدُّنْمَ وَ الْرُحْرَةِ

' بلاشہ جود کا دیں اللہ اورائیکے رسول کو، پیٹکار دیا آئیں اللہ نے دیڑوآ خرت میں' ورور سائن کا وی درام اللہ کے کلص بندے ہیں۔۔۔ارشاد ہے کہ:

وَالْكُنْ وَيِنَكُا إِبْرُونِيْوَ وَاسْفَى وَيَعْقُوبَ أُولِي الْدَيْدِي وَالْدَيْمَارِهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم

ادر یاد کرد جارے بندے ایراجیم واتحق و بینتوب کو، باز وؤں وائے اورائیکموں والے، بیکک کندن کردیا تفاقعیں المام الدنان ب

مددومر عمقام ياد شاد يكد:

كال فيور الكفارة فويها والمساول المال المواقع الكفارون والمداد والمداد والمداد والمداد والمداد والمداد والمداد والمراه كردول كالناسب كالمرتبع مداد والمراد وا

﴿ ﴿ ﴾ .. - النال دمت عادرالدتنالي في انها وكرام يون افرال الى ب

وَالْمُهُوعِتُكُ فَالْمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَحْمِيَارِ ﴿ ﴿ مَنْ ١٠٠ ﴾ اور بيتك وه مارے يهال في موت بهتر لوكول سے بين ﴿ مارف الرآن ﴾

﴿٤﴾ \_ \_ انبياء كرام لوگول كونيكى كانتكم ديتے بيں اگروہ خود گناه كريں ، تو الله تعالى ان پر

ناراض ہوگا۔۔۔ارشادہے:

ڰؠٛڔڡؘڤؾٵۼٮٛٵؠڷۅٲؽ؆ڡؙڗڵۯٳٵڵڒؾڡٚۼڵۯؽ۞﴿اسن٩

انبايت تاكوار بالشركز ديك كهوده محفود ندكرو وسارف الرآن

--- حالاتكداللدرب العزة ، انبياء يبهاس براضى ب--- ارشادفر ما تاب:

على الْغَيْبِ فَكَرِيْظُهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدُ الْوَالْا مَنِ الْرَتَفَى فِنْ زَبُولِ ﴿ اللهِ اللهِ

ا وه فيب كا جائد والا ب- تونيس كمل آكانى و يتاخيب يركسي كو بمرجع الإرسول ب في مارد الاران إ

۔۔۔اس آیہ میں واضح فرماویا کداللہ تعالی سب رسولوں سے رائنی ہے اور نیکی کا تھم دے کرخود مل نہ کرنے والے سے وورائنی نہیں۔

﴿ ٨ ﴾ ۔۔۔ معاذ اللہ بثم معاذ اللہ ، اگرا نبیا مرام بیبہاللا سے گنا ہوں کا صدور ہوتا ، تو وہ متحق عذاب ہوتے۔۔۔ارشاد ہے:

وَفَنَ لَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَة وَيَتَعَكَ حُنُ وَدَة يُنْ خِلَّهُ ثَالًا خَالِدُ اقْتُهَا

۔۔۔ادرامت کااس پراجماع ہے کہانجیاء میں اللہ جہتم ہے محفوظ اور مامون ہیں ،اوران کامقام جنت خلد ہے۔

﴿ ٩﴾ ۔۔۔ انبیاء کرام بیبهالی فرشتوں سے افضل ہیں اور فرشتوں سے کتاہ صادر نہیں ہوتے تو انبیاء بیبہالی فرشتوں سے کتاہ صادر نہیں ہوتے تو انبیاء بیبہالی اولی کناہ صادر بین ہوتے فرشتوں سے افضلیت کی دلیل بیہ کہ فرشتے عالمین میں داخل ہیں اور اللہ تعالی نے انبیاء جبہالی کوتمام عالمین پرفضیلت دی ہے۔۔۔۔ارشاد ہے:

## إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَّى ادْمَرُونُومًا وَ الرابِرُهِيْمُ وَالْ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ

' بینک اللہ نے چن لیا آ دم کواور نوح کواور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کوسارے جہان پر اسار میں استان کی ال

'عُلْمَالُةُ كُامِلُةً'

ان تمام اعتراضات اور جوابات سے بالاتر ہوکر، حضرت محدث اعظم فدس کا بیتر جمہ اور تغییر ملاحقہ فرمائیں:

(اور) حضرت آدم کا ادھر بیدا تعد ہوا کہ (فربایا ہم نے کہا ہے آدم رہو) سہو (ہم)
خود (اور تہاری فی فی) حواجی (جنت) سدا بہار باخ (یس)، بیتم دونوں کا گھر ہے۔
(اور دونوں کھاتے رہواس) جنت (سے ہے کھنے) کوئی روک ٹوک شیں ہے (جہاں چاہو) بیرسا را باغ تہارا ہے (اور) اسکا خیال رکھو کہ (قریب نہ جانا) اور سابیہ سے تیج د بہنا (اس) خاص گیبوں یا انگور کے (فجر کے) تم کو اسکی ہوانہ لکنے پائے کیوں نہیں جا تھی اس سے تی و دوجائی کے (اند جر والوں سے) تم نبی و مصوم ہو، نافر بانی تم سے متعود بین ہمرا ہے آ رام کو جوڑ دینا تمہارے لیے کیا کم اند جرکی بات ہے ا

اتی شاندارتفیر صرف پہلے پارے تک محدود رہتی، بیفیر کے تعلق سے اردو زبان کے قارئین کی فرنسین میں ہند معدالته اللہ اللہ کا مکمل کرنے سے پہلے ہی حضور محدث اعظم ہند معدالته والی ءاجل کو لہدکئے۔۔۔۔ لہدک کہد گئے۔۔۔۔

یہ بھاری اور اہل اسلام کی خوش نصیبی ہے کہ تغییر اشرنی کو یا یہ بھیل تک پہنچانے کیلئے پروردگا یہ مالم نے اس خانوادہ سے اس مقد کی شخصیت کا انتخاب قرمایا جس کو دنیا نے نہ صرف شخ الاسلام اور رئیس اختقین ما نا بلکہ عملاً یہ مشاہدہ کرلیا کہ حضرت مفسر موصوف عصرحا ضرکے نائب غوث اعظم تدک موجوں میں اعلی کو اس عمد گی ہے جمعا یا جارہا ہے جو حضرت محدث اعظم ہند قدر مراح کو اس عمد گی ہے جمعا یا جارہا ہے جو حضرت محدث اعظم ہند قدر مراح کو اس مقد کہ دوران قاری کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ تفسیر اشرنی کے دونوں مقد کی مفسر میں کی خدرصاف فا جرہے کہ حضرت مفسر مقد میں منہ حدث میں اور میا تھو ہو اس کے درمیان کوئی فرق نظر عمد شاور مماتھ ہی ساتھ فواص محرضت ہیں۔۔۔ میں دیت جانشین ابوطنی فی معرضت ہیں۔۔۔ میں موجوں کے جند منا ظرکی میر کرتے ہیں:

#### \_\_\_(|}\_\_\_

﴿ ﴾ ۔۔۔ وَكُونَ اكْنِيْتَ الْمُرْبِينَ مِيرالما جِدور ماياوي صاحب تحرير فرماتے ہيں:۔۔۔

اوراگرآپ ان اوگوں کے سامنے جنمیں کتاب ال چکی ہے، ساری بی نشانیاں
لے آئیں، جب بھی بیآپ کے قبلہ کی چروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی
پیردی کرنے والے بیں اور نہ وہ آپ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو مائے والے بیل

۔۔۔۔اوراگر کہیں آپ آئی خواہشوں کی بیروی کرنے لگیں بعداسکے کہ آپ کے پاس
علم آچکا ہے، تو یقینا آپ بھی ظالموں میں تارہ و تھے۔ 'وسو ۲۷)

﴿۲﴾۔۔۔ دیو بندی دنیا کے عیم اللمت شیخ اشرف علی تھا نوی صاحب فرماتے ہیں:۔۔۔
(۱وراگر آپ النے نفسانی خیالات کو افقیار کرلیں، آپ کے پاس علم آنے بیچھے تو
یقینا آپ خالموں میں تارہ و نے گئیں۔ 'ومو ۲۵)

و+ البولاعلى مودودى صاحب قرمات بين:

اورا كرتم نے اس علم كے بعد جوتمهارے ياس آجكا ہے، الكي خوابشات كى بيروى كى ، تو يقينا تمهارا شار ظالموں میں ہوگا۔۔۔ تغییر میں موصوف رقم طراز ہیں ہمہارا کام توبیہ کہ جوعلم ہم نے تہمیں دیاہے، سب سے بے پرواہ ہوکرمرف ای بریخی کے ساتھ قائم ہوجاؤ، اس سے ہٹ کرسی کوراضی کرنے کی فكركرو محيقوات يغيمبري كمنصب يرظلم كرو محاورا سنعت كى ناشكرى كرد محرود نيا كالهام بناكر

مم نے تمہیں بخش ہے۔ ﴿ تنبیم القرآن سؤیا ١٢٠)

کاش بیمنسرین ای تفییری کاوشوں کومنظر عام پر لانے سے پیشتر معتدا درمتند تف سیر سے تائدى عبارت لے لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔۔۔لیکن ایبانبیں کیا گیا۔۔۔وجہ ظاہر ہے۔۔۔ کیونک آبات فدكوره ك تعلق سے اكر تائيدى روايات لاتے ، تو دنيائے اسلام پرعشق رسول على كے سہارے ایک مرکز پر جمتع ہوجاتی ۔۔۔ نیکن ان معنرات کووہ سب کچھ کرنا تھا جس ہے امت مسلمہ افتراق و انتشارکا شکارر ہے۔۔۔ آ ہے چندمعتند تفاسیر کا مطالعہ کرتے چلیں۔

تغییر جلالین ۔ ۔ فرکور وآیت کے تحت مفسر فریاتے ہیں:

ٱللهُنَّى ٱللَّهُ فَالْكُتْبُ يَعَى قُوْلَكُ أَنَى مُحَمَّدًا كُمَّا يَعْي قُوْلَ ٱلْمِثَاءَ هُوْ سِفته فِي كُتُبِهِمْ قَالَ ابْنُ سلام: لقَدْ عرفتُهُ حِيْن رايْتُهُ كَمَا اغرفُ ابْنِي و مغرفتي لِمُحَمَّدِ أَشَدُ وَ إِنَّ فِي يَقَامِنْهُ وَلِيَكُنْمُونَ الْحَقِّ نَمْنَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِذَالِدِي أنت عَلَيْهِ ﴿ سُلُّمُ الْ

- صاوی على تغييرالجانا لين توله:

(وَمُعْرِفَتِي لِمُحمَّدِ اشَدُّ) شَبْلِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَأَنْ مَعْرِفَتَي بِالْنِي مَلْبَةَ لِأَنَّهُ يُسْخَمِلُ أَنْ يُكُونَ مِنْ غَيْرِي وَإِمَّا مَعْرِفتني بِشُحِمَّدٍ فَهِي عَنِ اللَّهِ، والى خَيْرِ أَصْدَقَ مِنْ حَبْرِ اللَّهِ؟ ﴿ وَالْمِ ١٢٥﴾

ماعية الجمل على الجلالين:

\* قَبَالُ ذَلِكَ لَنَمَّا مَنَالَةٌ عُمَرٌ بُنَّ الْخَطَّابِ قَالَ لَهُ: انَّ اللَّهُ تَعَالَى الرل على نَبِيَّ اللَّذِينَ الْمُعْلِمُ الكُمْلِيُّ الأَيةُ مَكَنْتُ هَذَهُ الْمَعْرِفَةُ مِمَالَ عَدُ اللَّهُ با

عُسَسُرُ لَقَدُ عَرِفْتُهُ حِيْنَ رَائِتُهُ كَمَا أَعُرَفُ إِنِنِي وَمَعُرِفَتِي بِإِنِنِي بِمُحَمَّدٍ آشَلُهُ مِن مَعُرِفَتِي بِإِنِنِي فَقَالَ عُمَرُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ آشُهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ حَقَّا وَلَدَ نَعْتَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِنَا، وَلَا آخرِي مَا تَصْنَعُ النِساءُ فَقَتَل عُمُرُ رَأْسَهُ وَقَدَ نَعْتَهُ اللّهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدُ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَعُرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ آشَدُى فَالَنْ مِن مَعْرِفَتِي لِللهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدُ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَعُرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ آشَدُى أَن مَن مَعْرِفَتِي لِللهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدُ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَعُرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ آشَدُى أَن مِن مَعْرِفَتِي لِللهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدُ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَعُرِفَتِي لِللهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدُ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَعُرِفَتِي لِلهُ مَنْ اللهُ لَهُ اللهُ يَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَدُ صَدَّقَتَ قَوْلَهُ: (وَمَعُرِفَتِي لِللهُ لَيْلُ وَالدِيْ لَهُ مَن مَعْرِفَتِي لِا لَهُ مِن لَهُ لِي اللهُ لَيْلُ وَالدِنُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ مِن مَعْرِفَتِي لِللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ فَيْلُ وَالدِنُهُ مَا وَلَدِى لَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا وَلَدِى لَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

. ان تمام معمندا ورمستند تفاسير كويد نظر د كھتے ہوئے ، حضرت مفسر تبدیجہ و كی تفسير ملاحظ فرما تعیں : (اوراكرلاتے تم ان) بغض وعمادر كھنے والے يبود يوں (كے ياس جن كو) الله تعالى (كماب دے چکائی ہے) پہلے بی سے دے چکا ہے اور انھیں پوری حقیقت سے آگا و فر ماچکا ہے ، اسکے ہا وجود جوتم سے روبہ کعبہ ہونے کی حقیت وحقیقت بھنے کی بات کرتے ہیں اور بھنے کا اراد وہیں رکھتے ،ایک دو نہیں ساری کی (ساری نشانی) خواہ وہ ازتشم مجمز ہ ہو۔۔۔یا۔۔۔جمت ویر ہان قاطع ،اسکے باوجود وہ ( ند پیروی کرتے تنہارے قبلہ کی) اسلئے کہ وہ جوتمباری پیروی نبیس کررہے ہیں اسکی وجہ بیٹیس کہ وہ کسی شبہ میں ہیں،جسکو جست وولیل ہے زائل کر دیا جائے، بلکہ وہ جو کچھ کرد ہے جیں،از راہ عناد، دعتنی کے طور پر کررہے ہیں۔۔۔مالا کد۔۔۔انھیں اپن کتابوں سے بیلم حاصل ہو چکا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ ا ہے کو ناحق بچھنے کے باد جو دا تکو بیلا کی ہے کہ آ ہے اسکے قبلے کواپنا قبلہ بنالیں ، یہاں تک کہ النظيعض ني كريم الله المست كهديز ، كما كرآب جمار ، قبله برثابت بوجا كيل توجم آپ كووه ني تعليم کر لینگے جسکے ہم منتظر ہیں۔گرا کے اس طمع کی جڑاس فرمان سے کاٹ دی گئی کہ نہ تو وہ تمہار بے قبلہ کے بیرو ہیں (اور نہم ایکے قبلہ کے پیروہو)، کو بہود ہوں کا قبلہ اور تھا۔۔۔اور۔۔ نصاریٰ کا اور لیکن باطل ہونے میں دونوں متحد ہیں، کو یا دونوں ایک ہیں۔اب جو کسی باطل قبلہ کا پیرونہیں تو وہ دونوں میں سے کی کے قبلہ کا پیرونبیں ہوسکا (اورنہ خودان میں سے ایک دوسرے کے قبلہ کا ویرو ہے)۔ یبود، نصاریٰ کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتے اور نصاریٰ، یبود کے قبلہ کی بیروی نہیں جب بیا پنے عزا دو نخالفت پرائے مصلب ہیں کہآ ایس بی شبلہ کے معاطمے ہیں ایک دور مخالف ہیں، تو اکنی مخالفت صرف آپ دی ہیں سے نہیں رہ گئی۔

(جن کوہم نے کہ اس دی ہے) علاء اہل کہ بر رہی ہے جی ہیں جیڈ بر اسلام کو) کہ وہ نی کی جی اسلام کو جی ہیں ہا ام کہ بنین جیں ، تمام آسانی صحیفوں کی بشارتوں کا مرخع جیں اور ہے بہان ایک و یک بہان محیفوں کی بشارتوں کا مرخع جیں اور ہے بہان ایک و یک بہان کہ مرب اللہ ایسا بہائے ہے جی اس جو بہان کی رمانت پر کی طرح کا اشتاہ دیں ، جیسے آمیں ہے بہوں کے بھائی ہے کی طرح کا قب وشہ بیس ۔

انسان خودا ہے آپ کو بری مدت کے بعد بہان ہے بناذف اپن اواؤہ کے ، کہ انمیں بیدا ہوتے ہی بہان بیک فراد یا کہ بم اسلام جون نے تو بہاں بیک فراد یا کہ بم اسلام جون نے تو بہاں بیک فراد یا کہ بم اسلام جون نے تو بہاں بیک فراد یا کہ بم اسلام جون نے تو بہاں بیک فراد یا کہ بم اسلام جون نے تو بہاں بیک فراد یا کہ بم اسلام جون نے تو بہاں بیک فراد یا کہ بم اسلام جون نے تو بہاں بیک بوت کی بھر اسلام بیل کے بم اسلام جون نے بی بر اسلام بیل کی بر اسلام بیل کی بر اسلام بیل کی اس بات پر آ کی بیشانی کو جوم لیا۔

واحث ہو سکتا ہے۔ معرف فاردتی اعظم جون نے آپی اس بات پر آ کی بیشانی کو جوم لیا۔

واحث ہو سکتا ہے۔ معرف فاردتی اعظم جون نے آپی اس بات پر آ کی بیشانی کو جوم لیا۔

واحث ہو سکتا ہے۔ معرف فاردتی اعظم جون نے آپی کی بی بوت کی بر حق بوت اسلام بیل کی بوت کی بوت کی بر حق بوت کی بوت کی بوت کی بر حق بوت کی بر حق بوت کی بوت کو بوت کی بوت کر بوت کی بوت کر بوت کی بوت کی بوت کی بوت کی بوت کی بو

#### ( كوضرور چھيا تاہے)۔وہ بھي لاعلى ميں نبيس بلكہ (جانتے يوجھتے)۔

#### ...﴿ب﴾...

وَمَنَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ \_\_\_\_ رَامِ فرماديا بِاس جانوركو\_\_\_ جوذ رَحَ كيا كيا غيرخدا كانام ليت بوئ\_\_\_ رَجمه اور حسن تغيير برگزارشات بيش كرنے سے پيشتر بين بيد جا بول كا كه آيت مذكوره بين مترجمين اور نادار مفسرين كي ناواريال ملاحظه بول \_\_\_

﴿الهدر اور كونى الى جيز نه كماؤجس برالله كيسواكن اوركانام ليا كميا موددى ماه

۔۔۔اس آیت کی تغییر ہیں موصوف فر ماتے ہیں کہ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پہمی ہوتا ہے خواللہ کے سواکسی اور جے فدا کے سواکسی اور کے نام پر ذرح کیا گیا ہے۔اوراس کھانے پہمی ہوتا ہے جواللہ کے سواکسی اور کے نام پر بطور نذر کے پہایا جائے۔۔۔حقیقت یہ ہے کہ جانور ہویا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز ، ور اصل اسکا مالک اللہ تعالی ہی ہے اوراللہ ہی نے وہ چیز ہم کوعطا کی ہے۔لہذا اعتراف فحت ، یاصد قد یا نذرو نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان پر لیا جاسکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔۔۔اس کے سواکسی دوسرے کا نام لیٹ ، یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ آگی بالاتر ی ہمی تشلیم کررہے ہیں۔ و سفوہ ان کے بجائے یا خدا کے ساتھ آگی بالاتر ی ہمی تشلیم کررہے ہیں۔ اوراس کو ہمی شعم بھیتے ہیں۔ و سفوہ ۱۱۹

﴿ قَارَ مَن كُرَام مُدُوره بالا عبارت اوراً يت كريمه كي من تضادوا ضح طور پر محمول كر يحت بي ﴾ --- في الشرف على تفانو كا صاحب البين ترجمه وقراك شل السمقام كالترجمه كرت بوت فرمات بين:

اور السيد جانوركو جو غير الله كيك نا حرد كرديا كيا بهؤه مولوى عبدالما جد دريا بادى صاحب السمقام برابين شخ كي موافقت شل لفظ بلقظ ساتھ دے دہ بين ، ملاحظه

ہو:'اور جو جانور غیراللہ کیلئے نا مزد کیا گیا ہو، ترام کیا ہے۔۔۔۔۔﴿ یہ عبارت برنبیت بہل کے زیادہ داشتے ہے۔ کھ

قارئین کرام ندکورہ بالاعبارات اور عبارت سے منتقادا حکام ،مندرجہ بالامفسرین کے ذہن وفکر کی کمل عکائ کردہے ہیں۔۔۔

تنيرجلالين ﴿منوسى اى آيت كريمه كتحت ب:

وَمَنَّا الْهِلَ بِهِ لِغُنْرِ اللَّهِ أَيْ ذُبِعَ عَلَى إِسْمِ غَيْرِهِ وَالْإِهْلَالُ رَفَعُ الصَّوْتِ

وَكَانُوا يَرُفَعُونَةً عِندَ الذِّبْحِ لِالْهَتِهِمّ

جلالین کی فرکورہ بالاعبارت کے تخت جمل میں ہے ﴿منی ٢٠٠٤):

وَمَنَّ الْهِلِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الَّذِي وَمَحَلَّهَا النَّصَتُ عَظَمًا عَلَى الْمَيُتَةِ، وَبِهِ قَالِمٌ مُقَامَ الفَاعِلِ لِأَهِلُ البَاءُ بِمَعْنِى فِي، وَلَا بُدُ مِنْ حَذَفِ مُضَافِ أَىٰ فِي ذِبُحِه لِأَنَّ الْمَعْنَى وَمَا صِيْحَ فِي ذِبْحِه لِغَيْرِ اللَّهِ

آ مت مباركه كاتر جمد شاه ولى الله محدث و الوى عليدار مست فرمايا:

وآنچة وازبلندكرده شوددرذ كوي بغير خدا'\_

علامدا پو بکر جصاص لکھتے ہیں: مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نبیس ہے کہ اس سے مرادوہ

فبيد بيد المن برون كرونت فيرالله كانام بكاراما عدد واعام التران بلداول منور ١٢٥ )

ان معتمد تقامیر کی روشی میں معترت مفسر منظ کی تغییر ، آیت کریم کا تیج محل ، اور قادر ادکلامی ملاحظہ ہو۔ (یا یادر ہے کہ معفرت مفسر منظ کی تغییر کی تائید سور والا نعام آیت ۱۱۸ و فیر و ہے بھی ہور ہی ہے )۔ معفرت فرماتے ہیں: (اور) استے سواحرام فرمادیا (اس جانور) کے گوشت (کو جو ذرج کیا گیا) ہوں ، معفرت فرماتے ہیں: (اور) استے سواحرام فرمادیا (اس جانور) کے گوشت (کو جو ذرج کیا گیا) ہوں ، دیا کی دیج کا دیا ہے۔ الفرش۔۔۔ ذرج کے دفت ذرح کرتے ہوئے کی بھی (فیر ضدا کا تام لیتے ہوئے)۔ معقد معظم کا دیا ہے۔ معتمد معفرت مفسر معلم کا معنی خیز مطلب اور اس ہے مستفاد تھم بیان کرنا آپ کا و و معظم کا دیا ہے۔ جسکا فراح براہل علم وقلم ہے آپ لیتے رہیں ہے۔

\_\_{3}\_\_

قران کریم کی تعبیم کیلے معرت مفسر محد کا ایک اور دلنظین انداز بیان طاحظہ ہو:

(اسد المان والوا والول ہو) جاد (اسلام میں پورے ہورے) بعتی شریعت اسلامیہ کے مطابحا م کوول سے آبول کرلواوران کو اپنی گری میں وافل کرلو ایسانہ ہو کہ شریعت کے آمیں احکام کو وال سے آبول کرلواوران کو اپنی گری میں وافل کرلو ایسانہ ہو کہ شریعت کے آمیں احکام کو اپنا کا اوران پر مل کرو جوتم اری طبیعت کے موافق اور تنہاری فواہش کے مطابق ہوں اور ان

یادرکھو کہ اسلام ایک کھمل دستور زندگی ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، اسکا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے۔ سیا سیات اور معاشیات کے متعلق اپنے نظریات ہیں، اور بیانسان کی وجئی ، روحانی اور ہادی ترتی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی بر کتیں تب ہی رونما ہو سکتی ہیں، جبکہ اسے مانے والے اسے پورا کا پورا اپنالیں، اور اس کے تمام ضابطوں اور قوانین پر عمل ہیرا ہوجا کیں۔ یہاں اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے سابق شریعتوں میں ہے کی شریعت کا لحاظ کیا جائے۔ اس کے حضرت عبداللہ بن سلام جیسے عظیم صحافی سابق شریعت موراً یہ ورحمت وظیما سے ہفتہ کی تعظیم اور اورٹ کے گوشت اور اسکے دود مدی تحریم کے تعلق سے شریعت موسویہ پر عمل کرنے کی اجازت حاصل نہ کرسکے۔

۔۔۔انفرض۔۔۔۔اے ایمان والو! مکمل اسلام کواپنالواوراس پر ٹابت قدم ہو(اورندی وی کرو شیطان کے جیں اورندا کی اطاعت کرد کیونکہ وہ اپنے شیطان کے جیں اورندا کی اطاعت کرد کیونکہ وہ اپنے نیز ھے راستوں کی طرف تہمیں بلاتا ہے اور گذرے وسوے ڈالا ہے اور وہ ایما کیوں ندکرے اسلے کی (ویک وہ تبارے لئے کھلا ویمن ہے)۔

#### --- ⟨ ℓ ﴾ ----

سوره ذرکوره کی آیت ۲۲۱ کے حمن میں ملاحظہ ہو:۔۔۔
(اور) فر ہایا (مت نکاح کروشرک والیوں سے بہاں تک کدائیان لا کی) وہ شرکہ حسن
و جمال والی ہو۔۔یا۔۔دولت وثر وت والی ہو۔۔یا۔۔آ زاوہو۔۔انفرض۔۔یکی بجی ہوگر جب
تک ایمان ندلا نے اس سے نکاح ند کر وہ (اور) اسکے پرکس (بانیخ ایمان والی لوٹڈی) خواہ وہ غریب
ہو،خوبصورت ندہو، ہایں ہمہ وہ (بہتر ہے) اس خوبصورت مالدار اور آزاد (شرک والی) کافرہ (سے،
گو) وہ (شرک والی) کافرہ حسن و جمال اور کشرت مال کی وجہ سے، (جمہیں ایکی گئے)۔۔۔یہ نیمی
دین کے مسلمان ندہوجا کی گورہ میں کو میں شدوریہاں تک کہ وہ ایمان تحول کریں) سیچ
دل سے مسلمان ندہوجا کی (اور) جان لوکہ (بلاشیہ مسلمان قلام بہتر ہے) خواہ وہ خوبصورت ندہو

ال حقیقت کا بچھ لیما تو ایک عام آ دی کیلے بھی دشوار نہیں کہ نکال کی جہ ہے شوہ اور عونی دونوں ایک دوسر ہے بھوٹی دونوں کا ایک دوسر ہے کے ساتھ جسمانی اور دونی قرب ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسر ہے کو عقا کہ انظریات ، افکار اور خیالات ہے متاثر ہوئے تیں ، اسلے کہ یہ خدش ہے کہ مشرک شوہر متاثر ہو یا مشرک تورت کے نظریات ہے مسلمان شوہر متاثر ہو یا مشرک تورت کے نظریات ہے مسلمان شوہر یا بیوی ہے ہواسلے اسلام نے یہ راستہ می بند کرویا۔ اگر چہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مسلمان شوہر یا بیوی ہے مشرک شوہر یا نیوی متاثر ہوجائے ، لیکن جب کوئی چیز نقی اور نقصان کے درمیان دائر ہو، تو نقصان سے نیچے کوفی کے حصول پر مقدم کیا جاتا ہے ۔ اسلے اسلام نے مسلم نوں اور سر رب کافروں کے درمیان منا کہت کا معاملہ یا لکل ہی منقطع کر دیا۔ ایمان کی سامتی اور کفر کے خطرات سے نیچے کا بھی صاف اور سید ھاراست اور مناسب طریقہ ہے۔

ال چل جو آپس جی ایک طاہر ہے۔ میاں ہیوی میں وہ کون ہے جو آپس جی ایک دوسرے کوا پنا ہم خیال بنا نامنہ جا ہتا ہو، تو شادی ہوجانے کی صورت میں (وو) شرک و کفر والیاں اور شرک و کفر والیاں اور شرک و کفر والیاں اور شرک و کفر والیاں ایس کر کے دیے۔ اپنی مجبت و شرک و کفر والے (لوگ ) اپنی باتوں ہے ۔ دیا۔ اپنی مجبت میں اسر کر کے دیا۔ اپنی مجبت و قربت کا اثر ڈال کر اس کفر وشرک کی طرف (بلا تیم) گے ، جو تم کو (جہنم کی طرف) لے جانے کا صب ہوگا۔ اور جنب تک تم الحکے بورے طور پر ہم خیال نہیں ہوجا و کے، اس وقت تک ، واوگ مختلف نرم ۔۔۔۔ کرم طور وطر بقد اپنا کرتم کو کا فر بنانے کی جدو جہد کرتے رہیں گے، (اور اللہ) تو لی نشاف نرم ۔۔۔۔ کرم طور وطر بقد اپنا کرتم کو کا فر بنانے کی جدو جہد کرتے رہیں گے، (اور اللہ) تو لی نشاف اپنے نشال و کرم ہے اپنے تی اور پھ اپنے اولیاء کے ذریعہ تم کو (بلائے) اور بااتارے گا اور ان مقالہ حقد اور اعمال صل کی ہے والی اپنی شان رئی ہے (صاف صاف کے جانے کا سیاب ہیں، فودا سے (اپنے تھم) اراد و (سے اور ) پی شان رئی ہے (صاف صاف میان میان کر ایسے) قاول و کور کور کے اور کیا ہے کا مال و کرام کے ادکام کو واضح کر دینے والی (اپنی آجوں کولوگوں) کے فالہ رہی ہے در کیائے ) مال و وہ پی کور اسکی لیس ) اور فیصیت و ہوا ہے ماصل کریں۔

آیت مبارک کی تو مینی و نشری میں اسلاف کرام سے لیکراب تک بہت ہی گرم و سروہ ملمی اور اسلی معرک آرائی ہوتی رہی ہور معرک آرائی ہوتی رہی ہے۔۔۔ بعض علاء نے اس آیت کے موم سے اہل کیا ہے اوا کال دیا ہے ، کتولیت فی کا گذشتہ ملک وسی الک میں آوٹو الکیٹ چا نچد یا ستہا ہے متحد وامر کا ہیں رہے والے ہوا۔ لے مہمت سے معرات نے اپنی رشتہ وار یاں وشاوی میاوو فیروشہریت کے مسل یا پی خوادشات کے وی

نظر، غیر مسلموں سے کردگی ہے۔ اس مسلمیں شریعت مطہرہ کی واضح ہدایات کے باوجودان حضرات نے تاویل کا سہارہ لیا اور آج تک ای پر قائم ہیں۔ حضرت مفسر مظلم نظر جواصلاتی طریقہ اختیار فرمایا ہے، وہ قابل رشک بی بیش، لائق تقلید بھی ہے۔ پیش نظر جواصلاتی طریقہ اختیار فرمایا ہے، وہ قابل رشک بی بیش، لائق تقلید بھی دشوار نہیں کہ ملاحظہ ہوتھیں کا صفحہ نہر ۱۳۹۳۔ اس حقیقت کا سمجھ لینا تو ایک عام آدی کیلئے بھی دشوار نہیں کہ نکاح کی وجہ سے شوہر اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی اور دینی قرب ہوتا ہے۔۔۔۔ خطرات سے نکنے کا صرف یہی سید حمار استہ اور مناسب طریقہ ہے۔۔۔

#### \_\_ ( a )\_\_.

لَا إِكْوَاكَ فِي اللّهِ النّبِينَ اللّهِ مِعلما وَهُولِي زِيرِدَى نِينِ مِن إِس مَعَام بِرَعلما وَهُمِيرِ نِي بِدِي طول طويل بَحْثِين فرماني بِين مِعسر حاضر كِتابغه روزگار مُقتل علامه سعيدي مِنْ في بي بحث بهت ای عمدگی سے طے کی ہے۔ آپ فرماتے بین:

اس ایکال کے جواب پرکی دن غورکر تاریا، پس نے اس سوال کے جواب کی طاش ہے؟ پس اس ایکال کے جواب پرکی دن غورکر تاریا، پس نے اس سوال کے جواب کی طاش کیلئے قدیم اور جدید معتمد تفاسیر کود کھا، لیکن پس نے دیکھا کہ کس نے بھی اس کو طاقیں کیا اور مدافعانہ جنگ اور جزیہ کے اختیار ہے اصل اشکال کو ٹالئے، وقع وقتی اور فرار کی کوشش کی ۔ بہر حال میرے ذہی بس جو جواب آیا، وہ پس نے لکھ دیا ہے۔ اگریہ سے کوشش کی ۔ بہر حال میرے ذہی بس جو جواب آیا، وہ پس نے لکھ دیا ہے۔ اگریہ سے والے علیاء کیلے دعوت فکر ہے۔ خوجیان القرآن بمغیام کا

حضرت منسر منتسنے تفاسیر قدیمہ معتبرہ کو د نظر رکھ کرجو فیصلہ فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے، چنانچہ حاشیہ ، جلالین زیر بحث آبیہ ء کریمہ:

هذه الأيّة كُلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الإسلامَ لَمْ يَقُمُ بِالسَّيْفِ وَإِنَّمَا قَامٌ بِاللَّلِيلِ وَالبُرُهَانِ وَالسَّيْفُ كَانَ لِمَنْ لَمْ يُسلِمُ مِنَ الوَنْنِينَ اَوُلِمَنُ لَمُ بِاللَّلِيلِ وَالبُرُهَانِ وَالسَّيْفُ كَانَ لِمَنْ لَمْ يُسلِمُ مِنَ الوَنْنِينَ اَوُلِمَنُ لَمُ يَلَافَعُ بِهِ مَعَ يُسَلِمُ الجِزْيَةِ وَ يُنْفَذُ لِاحْتَكَامِ اللِّمَّةِ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ قَالَ يَدُفَعُ بِهِ مَعَ يُسَلِمُ الجِزْيَةِ وَ يُنْفَذُ لِاحْتَكَامِ اللِّمَّةِ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالَىٰ وَلَوْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعالَىٰ وَلَوْ مِنْ أَمُلِ الْكِتَابِ قَالَ لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ مَنْ أَمُلُ الْكِتَابِ قَالَ مَا لَهُ مِنْ الْمُلْعُ الْمَنْ فَي الْالْمُونُ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْلُمُ الْمُؤْمِنُ فَي الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُلْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْلُولُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْوالْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ مُلْ الْمُنْ الْمُلْولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْ

\_\_\_ مخضر لفظول مين حضرت منسر يملنه كا فيصله ملاحظة فرما تمين: \_\_\_

اوراسکو مجبور کرنا جس میں درحقیقت اس کیلئے کوئی بھلائی نہوں یہی دہ اکراہ ہے جونا ادراسکو مجبور کرنا جس میں درحقیقت اس کیلئے کوئی بھلائی نہوں یہی دہ اکراہ ہے جونا پندیدہ ہے۔ اب اگر کسی ایسے کام کیلئے مجبور کیا جائے جس میں خیر ہی خیر ہے، تویہ بظاہر صور تا اکراہ تو ہے، مگر حقیقا اکراہ نیس اور ظاہر ہے کہ دین اسلام از اول جا آخر خیر می خیر ہے، تو اس خیر کل کیلئے حقیق اکراہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں بھی اس خیر کل کیلئے حقیق اکراہ کی ضرورت نہیں۔۔۔

ناظرین کرام! فرکوره بالاگزارشات کورنظرر کوکراگرآپ حضرت کی اس مبارک نفسه کا مطالعه

کریکے، تو آپ حسن قرآئی کے جلوه بائے رنگار تک سے اپنے قلوب دا ذهان کو منور ویجنی فر ، نیس عے۔

ادر کیوں نہ ہو کہ اس تفسیر کے مغسر معلائے آیت قرآئی کو اپنے لفظوں میں اس طرت بیان فر ما یا جس سے ایک عالم بنتی طالب علم ، ایک مفکر اور وانشور ، ماہر وکیل ، نکت شناس نج ، قادر از کام خطیب اور نباض فطرت شاعر ، ہوخص اپنے حسب استعداد استفاده کرسکتا ہے۔۔۔ادر کرتا ہے۔۔ بانی مادار وگلوبل اصلا کم مشن ، محمد مسعود احمد سبروردی ، اشر فی کو پر دردگار عالم جزائے فیر سے نواز ہے جنموں بے اسلا کم مشن ، محمد مسعود احمد سبروردی ، اشر فی کو پر دردگار عالم جزائے فیر سنود امریک کے طلب استان ہم ترین ضرورت کو محسوس کیا اور عالم اسلام کیلئے تھو با اور دیا ستبائے متحد و امریک کے طلب مشت کی اس اہم ترین ضرورت کو محسوس کیا اور عالم اسلام کیلئے تھو با اور دیا ستبائے متحد و امریک کیلئے خصوصاً اپنی گونا گول معمرو فیات سے وقت نکال کر اس ماریا زشنیر کی اشاعت کو یا یہ جمیل تک میلئے خصوصاً اپنی گونا گول معمرو فیات سے وقت نکال کر اس ماریا زشنیر کی اشاعت کو یا یہ جمیل تک معلی نے ناز تفسیر کی اشاعت کو یا یہ جمیل تک معلی نے ناز کا بیا وا فیما ا۔۔۔

اس خصوص می حضور شیخ الاسلام کی تحریروں کو جمع کرنا ، کمپیوٹر کی کا بت کیلئے عزیر مضور احمد الحرق سلمہ کوتا کیدا ، شعا کر ، ترجہ ، قرآن اور تفسیر قرآن کو حسین ترین ڈیز اکنوں میں تبدیل کرنا اور المرق سلمہ کوتا کیدا ، شعا کر ، ترجہ ، قرآن اور تذہبی ملتوں ملاحت کے مراحل کو سطے کرنے کیلئے بھی نیس پاکستان کا سفر کرنا ، اسم یک نیا بت کرنا ، یہ و مہمات ہیں جنمیں میں المستنت و جما حت کی کما تحد کی کرنا یا الفظاد میکر حضور شیخ الاسلام کی نیا بت کرنا ، یہ و مہمات ہیں جنمیں مرکمنا عام انسان کے بس کی بات جیں ہے ۔۔۔ ملاووازی۔۔ جیلوں میں قید ہوں کو کتابوں کے در سے مرکمنا عام انسان کے بس کی بات جیس ہے ۔۔۔ ملاووازی۔۔ جیلوں میں قید ہوں کو کتابوں کے در سے المحلام سے دوخوت اسلام و بنا ۔ اسلام اور بائی اسلام والین اسلام والین اسلام والین اسلام والین اسلام والین اسلام وینا ۔ اسلام اور بائی اسلام وینا ، یہ موصول کے و کا رہا کہ نمایاں ہیں جو میں موصول کے و کا رہا کہ نمایاں ہیں جو میں موسول کے و کا رہا ک نمایاں ہیں جو میں موسول کے و کا رہا کہ نمایاں ہیں جو میں موسول کے و کا رہا کہ نمایاں ہیں جو میں موسول کے و کا رہا کہ نمایاں ہیں جو میں جو اسلام کی میں جو اسلام کی بیا میں جو اسلام کی بیار موسول کے و کا رہا کہ نمایاں ہیں جو اسلام کی بات نمایاں ہیں جو اسلام کی بیار کی بات نمایاں ہیں جو اسلام کی بیار کی بات نمایاں ہیں جو اسلام کی بات نمایاں ہیں بات نمایاں ہیں جو اسلام کی بات نمایاں ہیں بات نمایاں ہیں جو اسلام کی بات نمایاں ہیں جو اسلام کی بات نمایاں ہیں بات نمایاں ہیں بات نمایاں ہیں بات نمایاں ہیں بات نمایاں ہیا ہیا ہیں بات نمایاں ہیں بات کی بات نمایاں ہیں بات کی بات ک

لائق تعریف بی نبیس، قابل تقلید میمی بیں۔

ورحقیقت حضور شیخ الاسلام کی عبری شخصیت اور روحانی نیابت کیلئے ایسی ہی اہم شخصیت ورکارتھی جے ہم آسان غیب سے پروردگارِ عالم کا عطیہ کہد سکتے ہیں۔ہم وابسٹگانِ سلسلہ کی دلی آرزو برکارتھی جے ہم آسانِ غیب سے پروردگارِ عالم کا عطیہ کہد سکتے ہیں۔ہم وابسٹگانِ سلسلہ کی دلی آرزو ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا سایہ عاطفت تا قیام قیامت ہمارے سروں پردرازر ہے اور تفییر کی تحیل نیز آب کے دھنورش و برکات فزول تر ہول۔۔۔

امِينَ يَارَبُ الْعَالَمِينُ بِجَاهِ حَبِيْبِكَ طُه وَ يُس

فقیر،ایوفضل محد فخرالدین علوی



# مخضر تذكرة حضور محدث اعظم مندقدس

تام، سیدمجرانز بیبان لقب: محدث اعظم بند
ولادت. ۱۵ دُلِلْقَعَلْمُ السّامِعِ ۔۔۔ برطابق ۔۔۔ موامل یوم چبارشنبه
جائے ولادت: قصبہ جائس، رائے پر بلی، یو بی انڈیا
والدگرامی: رئیس الحکما و، حضرت علامہ سیدنذ راشرف فاصل کچھوچھوی قند،
والده ما جدو: سیدہ محمدی خاتون بنت اعلیٰ حضرت اشر فی میاں قدرہ و الده ما جدو: سیدہ مولانا سیدشاہ فضل حسین اشر فی میاں قدرہ و عضرت مولانا سیدشاہ فضل حسین اشر فی جیلائی قدرہ و عضرت مولانا سیدشاہ فضل حسین اشر فی جیلائی قدرہ و بانی، مرشد الانام، اعلیٰ حضرت سیدشاہ علی حسین اشر فی میاں قدرہ و بانی، مرشد الانام، اعلیٰ حضرت سیدشاہ علی حسین اشر فی میاں قدرہ و

آپ کی رسم بنیم (لالله ۱۹ النظافی ۱۳۵۰ میلی بوئی والده ما جده فی سرف چیدا مینیدی میں بغدادی قاعده اور پاره مختم کردایا۔ پھرانتیس والدی میں باتی پارے بھی پوری روانی ہے ختم کراد ہے۔
بغدادی قاعده اور پاره مختم کردایا۔ پھرانتیس والدی میں باتی پارے بھی پوری روانی ہے ختم کراد ہے۔
پانی سمال کی عمر میں آپ نے قرآن کر بیم ختم فر مالیا۔ مزید بنیادی تعلیم والد ماجد سے ماسل کی جو درس فظامیہ کے اور مشہور ترین طبیب مانی قربی۔

علیکڑھ بین منطق وقل ندکی کتابیں پڑھیں، پہلی بھیت اور بدایوں سے سند حدیث حاصل کی اور صرف ستر ہ<sup>21</sup>سال کی عمر میں محدث اعظم ہند کا لقب حاصل کیا۔ آپ ایٹ ماموں جان، سلطان المناظرین، شنر او و اعلیٰ حضرت اشر فی میاں، حضرت اقدی مولانا سید احمد اشر فی جیلانی تقدیم المناظرین، شنر او و اعلیٰ حضرت اشر فی جیلانی تقدیم میں اعلیٰ حضرت اشر فی میاں تقدیم میں اور مرشد برحق کی شنر اور کے ساتھ عقد نکاح ہوا۔

آب نے عقلیات و تقلیات کے جملہ علوم و فنون عمل اخیازی شان حاصل کرنے کے بعد ساال ایم میں دلی عیں علامہ سید محمد میں صاحب طیبارے کی سر پرتی میں کہ درمۃ الحدیث قائم فرنا کر ہارہ اسال وہاں درس حدیث کا فریغہ انجام دیا۔ یہاں رسالہ قشیریہ، قانون شخ جیسی کتابوں کے ساتھ ہی تصوف و طب کی بھی تذریس جاری رکھی۔ پھر آپ دہلی ہے چھو چھر مقدسہ تشریف لائے اورا پنے نانا فدس کے اس حالے میں تذریب ساتھ نانا فدس کر اللہ عالی کے اللہ علی مندسہ شخ الحدیث پر مسند شین ہوئے اور زیانہ وطویل تک درس دیتے رہے۔ ماتھ ہی تا ماتھ ہی تا ایک درس دیتے رہے۔

آپ نے پانچ مرتبہ رمین شریفین کی زیارت کی۔اسکے علاوہ رومانی وہلی مرکزمیوں کے تحت مراق، بیت المقدی، دشق، مصر، بین، عدن، سیلون، رکھون، برما، ڈھا کہ، کلکتہ، پاکستان، خزنی، کابل، اور ہندوستان کے ویے کونے کا طویل ترین سنر فرمایا۔سال کے میارہ ماہ سلسل سنر میں گزارتے، مرف اورمضان السبارک اورمج م الحرام کے آخری عشرہ میں مجموح پر شریف قیام فرماتے۔

آپ نے دینی وقوی خدمات کے حمن ش الجہوریة الاسلامیة آل انڈیاسی کا نفرنس بتاری، جماعت رضائے مصطفیٰ پر بی شریف، آل انڈیاسی همیدة العلماء، الجمیدة الاشرفید کی صدارت اور الجامعة الاشرفید مبار کیور، دارالعلوم اشرفی ببرائی، دارالعلوم قاروقیہ بناری جیسے بینکروں تعلیمی اداروں کی تاسیس وسر پری فرمائی۔ جنوری ۱۹۳۴ء میں کچوچی شریف ہے نماہنا مداشرفی جاری فرمایا اور شدی، قادیانی اور وہائی تحریکات کی نئے کئی گی۔ پانچ بزار ہے زائد غیر مسلموں کو دائر و اسلام میں داخل کیا اور کا بیل ورمالے داخل کیا اور کا کھوں بندگان خدا کوچہارساناس مقدسہ سے خسلک کیا۔ سوسے زیادہ کہا بیل ورمالے تصنیف فرمائے ۔ آپکاسب سے بڑا کا رہامہ قرآن عظیم کا سلیس اردویش ترجمہ فرمانا ہے۔ اسکے علاوہ آپکی پہلے پارے کی تعلیم کی بہار ہی پیش نظر ہے۔ اسکے علاوہ آپکی پہلے پارے کی تعلیم کا سیاس بھی پیش نظر ہے۔

اس ہے پہلے کہ آپ تغییر قرآن کمل قرماتے، ۱۱ رجب المرجب ۱۳۱۱ ہے بہطابق ۲۵ دیمبر
۱۹۷۱ء بروز دوشنبہ آپاوصال ہوگیا۔ آپی نماز جناز وامام اہلسنت، نوش زمان، شیخ الشائخ علامہ مولانا
سید محمد مخارا شرف، سجاد و نشین ، خانقا و اشرفیہ کچھو چھرشریف، نے پڑھائی۔ آپ کچھو چھرشریف بی
میں آرام فرما ہیں۔ آپکا سالان عرس ہرسال کچھو چھرشریف میں پورے وقار واحز ام کے ساتھ ۱۲،۱۵ مرجب المرجب کومنایا جاتا ہے۔ رئیس انتقافین ، حضور شیخ الاسلام واسلمین ، علامہ مولانا سیدمحمد مدنی اشرفی جیلانی دس فیمیر بھیلی آپ کے جانشین ہیں۔

سیدالواعظین، امام انظیاء، حفرت علام سید محد کدث کچوجهوی البالات این زمانی بیل قائق الاقران رہے۔ عالم بائل، حب بوی الفیان ہے سرشاراور علی وجابت کا کو وگرال تھے۔ معاصرین فی الا تفاق آپ کو محدث اعظم بند کا خطاب دیا۔ خدائے پاک نے اس لقب کو آئی شہرت بخش کہ آپکالقب آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ آپ شعروش جی بھی دسترس رکھتے تھے۔ آپکا مجموعہ مکام فرش پر مرش آپ کی فصاحت و بلافت کی منہ بولتی تصویراور مشق رسول الفیلی اور بزرگان دین کے ساتھ آپ کی والہان مقیدت کا منہ بولتی ہوت ہے۔

ا میں نے بار بار پاکستان کا نام لیاہے اور آخر میں صاف صاف کہد یا ہے کہ پاکستان بنانا صرف سنیوں کا کام ہے اور پاکستان کی تغیر آل انڈیائی کانفرنس بی کر گی۔اس میں سے کوئی بات بھی ندم بالغہ ہے، ند شاعری،اورندی کانفرنس مے غلو کی بناء پر ہے۔ یا کستان کا نام بار بارلینا جس قدرنا یا کول کی چڑ ہے،ای قدر پاکول کا وظیفہ ہے۔ اور اینا اپنا وظیفہ کون سوتے جاگتے اٹھتے جیٹھتے پور انہیں کرتا؟ اب رہا یا کستان، كارسنىيال است - ﴿ مولانا تحرجلال الدين قادرى وخليات آل الثريان كانفرنس: مطبوعه لا بوروا <u>٢٠٠١ م في ٢٠٠</u>

معارف القرآن پر تفتریم قلمبند فرماتے ہوئے ،حضورمسعود ملت قدس مرماتے ہیں:'اس وقت محدث کھوچھوی طیائر مرکا سرایا سائے ہے، آئے ماضی کے جمرو کے سے اتل زیارت کریں۔ خاندانی جاه وجلال، بادشا ہوں کی اولا د، مخدوم اشرف جہا تگیرسمنانی کے چشم و چراخ، بلندو ہالا قامت، کندمی رنگ، کشاده پییثانی، بری بری آنگھیں، بھرواں داڑھی،سریرتاج نما کلاہ سمنانی بتن بدن پرعبا اورقبا، باتھ میں مصائے دراز، زرنگار، مستانہ جال، جموم کر جلتے ہوئے جب جلسدگاہ میں تشریف لاتے تو معلوم ہوتا تھا کہ شیر کچھار سے نکل رہا ہو۔ بھیڑ چھٹی جلی جاتی اور وہ آھے بوجے بطے جاتے۔ آواز اليي جيد باتف فيبي عالم بالاسد بول ربابو، كفتكوكا مغبراؤ، تقرم كارجاؤ، باتون كي من كرج اوركوني، جیسے بادل کرج رہا ہو، جیسے بل کؤک رہی ہو، جیسے میندبرس رہا ہو۔۔۔وورسے دیکھئے تو رعب ود بدب ے دیکھانہ جائے ، یاس بیٹے تو باتوں سے پھول جھڑتے ویکھتے۔ عمبان رسول کیلیے عبنم کی شندک، عمتا غانِ رسول کیلئے نشتر کی چیبن۔۔۔تقریر میں قر آنی اسرار ومعارف کا دریا بہاتے ،لوگ من من کم حیران وسششدرره جائے۔تقریرے پہلےائے خاص اندازیں عربی خطبدارشادفر ماتے بمغبر مفہر کم، آ بسته آ بسته \_ نعت منشور كاسا بنده جاتا ، دل تمنيخ لكتے \_روح يركيف وسرور كاعالم تارى بوجاتا - مجر تلادت فرماتے ،تقریر فرماتے ، دھیرے دھیرے آھے ہوجتے یہاں تک کہ تقریرے علم ووائش کے فوارے پھوٹے کتنے۔جب وہ تغریر کرتے محفل پر سناٹا تھا جا تا کوئی ہاتیں کرتا نظر نہ آتا ہی انگولنگی با نده کرد کیمنے رہے ، گستا خان رسول ﷺ پر ہیبت طاری ہوجاتی ، بلاشہ سیدمحمدث کھوچھوی ط<sup>یبالرم</sup> گرخے گیران جیمانہ پایا ، پھران جیم مدد میں۔ دمارف القرآن ، تقذیم ، و معانی ، از ڈاکٹر پر و فیسر میر مسعودا میر تنداشیا کی معاند کی است کا معاند کی است کا م معنوی جلال و جمال کاحسین بیکر خصه پیمران جبیبانه یایا، پیمران جبیبانه و یکھا۔

## مخضر تذكرة حضوري الاسلام والمسلمين واست بركاتهم العاليه

**6** 

نام: سيد محدود في اشرفي جيلاني القاب: يخيخ الاسلام والسلمين ورئيس التقفين والادت: كم نَجَنَبُ ، عن القاب: يخيخ الاسلام والسلمين ورئيس التقفين ولادت: كم نَجَنَبُ ، عن القاب يخيخ بمناع فيض آباد، يو في ، انذيا جائے ولاوت: كيمو جو شريف بمناع فيض آباد، يو في ، انذيا والد بزرگوار: حضورسيد محد اشرفي جيلاني المردف به محدث المنظم بند قديم والد بزرگوار: حضورسيد محدا شرفي جيلاني المردف به محدث المنظم بند قديم والد ومرسيد و فاطمه بنت سلطان المناظرين قديم و

نانا: سلطان المناهرين النهادة اللي معرسة اشرق ميان جعفرت اقدس مولانا سيداحيرا شرف واشرق جياني فنسره دادا: رئيس الحكما و جعفرت علامه سيدنذ راشرف وفاهل مجموع عوى عياره

کو چرشریف بلم وارفان اور طریقت ومعرفت کا انتبارے ایک ایساطاقہ ہے، جہال ایک سے ایک ایساطاقہ ہے، جہال ایک سے ایک موٹی وعامف پیدا ہوئے جکے فوض و برکات کے تصرآج بھی زبان زوخاص و عام ہیں۔
ایک مرز جن سے معروم مدنی اشرنی جیلانی کی خصیت کا آفاب طلوع ہوتا ہے۔

آپاسلسلهاسب منور فوت الاعظم ميدنا مهالقادر جيلاني وفاق من بوتا بوامولائ كانت المسلسلة المرك الاستار من المسلسة المرك ال

معرفت وحقیقت کا مرکز رہا ہے۔ آپ کے والد ہوں یا داوا، آپ کے نا نا ہوں یا اسے والد بزرگوار، آپ کی والدہ محتر مدہوں یا داوی صاحب مسب آسان اشر فیہ کے دوہ چا تھ تارے ہیں جنگی چمک بھی ما ندنہ پڑگی۔
خدائے علیم وجیر جب اپنے اور اپ حبیب و اللہ تھا گئے کہ بن کی خدمت کیلئے کی کوجن لیتا ہے،
تو اکو مددگار ومعاون رفیق حیات بھی عطافر ما تا ہے۔ اللہ تھا گئے کو محدث صاحب ہے جب دین کی وہ خدمت لینا منظور ہوئی، جس میں وہ شروع ہے کیکر حیات کے آخری لحد تک معروف رہیں گے، تو اکو ایک ایک ایک ایک رفیقہ حیات عطافر مائی جا تیں جو آپی اولا والحاد کی اسطرح تربیت و پرورش فرما سکیں کہ جو ایک ایک ایک رفیقہ حیات عطافر مائی جا تی بڑھیں۔۔۔اور پھر ایسانی ہوا۔۔۔ لبذا والدہ محترمہ کی آغوش ایک حضور شخ الاسلام کی تعلیم وتربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپی والدہ محتر مداخیائی جاہ وجلال اور نظل و میں حضور شخ الاسلام کی تعلیم وتربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپی والدہ محتر مداخیائی جاہ وجلال اور نظل و کلیدی رول رہا ہے۔ محدث صاحب تبلی سرگرمیوں کے تحت ذیادہ وقت سفر میں بخد ومد سیدہ فاطمہ صاحب کا کمیدی رول رہا ہے۔ محدث صاحب تبلی سرگرمیوں کے تحت ذیادہ وقت سفر میں بھی گھرسے باہر دہنے گئیدی رول رہا ہے۔ محدث صاحب تبلی سرگرمیوں کے تحت ذیادہ وقت سفر میں بھی گھرسے باہر دہنے گئیدی رول رہا ہے۔ محدث صاحب تبلی سرگرمیوں کے تحت ذیادہ وقت سفر میں گئیر میں گھر ہوں کے تحت ذیادہ وقت سفر میں گئیر است اور تربیت میں محتر مدی دو مصاحب نے تو کی گئیدی سے تعلیم اور تا بیت میں محتر مدی دو مصاحب نے تعلیم کی گئی نہ آئے دی۔

یوں آغوش مادری ہے ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم جامعہ اشرفیہ، کھوچھ شریف میں پائی اور پھر چودہ سال کی عمر جی والد برزگوار نے دارالعلوم اشرفیہ مبار کیور جی وافل کروادیا۔ یہال آپ نے درس نظامی کے علاوہ عربی، فاری ، اردوکی بیشار کتابیں پڑھیں اورا ہے استاد حضرت حافظ ملت مولا تا شاہ حبدالعزیز صاحب رہ اضطب بورا پورااکشا ہونین کیا۔ اسکے علاوہ آپ نے اسلامی فلست مولا تا شاہ حبدالرون معادر باری رکھا۔ اس سلسلہ بیں جامع معقولات حضرت علامہ حبدالرون صاحب طلب اور اسکے استادر ہے۔

طالب علی کے زمانے کا ہر لیجہ آپ نے گہرے مطالع میں صرف کیا اور دوسرے معاملات سے کوئی خاص شخف بیں رکھا۔ شعبان درمضان کی چھٹیوں میں گھر آ جانے کے باوجود آپنے مطالعہ میں کوئی کی نہ آتی تھی۔ ماورمضان میں حضور محدث اعظم ہم تد عیدارس کی گھر میں موجود گی سے فا کدوا تھا ہے ہوئے انکی زرجمرانی مخصیل علم ہی میں اینادہت کر اورسے شھے۔

اس مقام برقار تین کو بزرگول کی دورا تدلیثی مدین اسلام کی خدمت کو جاری رکھنے کی خواہش اور حقیقت حال کے انکشاف کا ذکر کرتے ہوئے ہم ایک اہم بات باور کرانی ضروری بجھتے ہیں جو حیات محدث اعظم ہندر مستشف مرتبہ مولانا ذاکر حسین اشرفی میں بحالہ الخلیة الاشرفی موجود ہے:

اجی آپی فالب فنی بی کا زماند تھا کہ ۱۱ ان بیک اور والد ما بد نے اس جہان فائی ۔

کوئی فرمالیا۔ استخدید مانے کے باد جودمبر ورضا کے اس پیکر نے آفوش ماور یس ایک مرتب پھر پناو

لیتے ہوئے نے مرف بیک اپنے کوسنیالا، بلکہ پورے فائواد و محدث اعظم ہندگ سر پری کو بخیر و فوئی انجام

عیا۔ والد بدر کواد کے جہلم براکی جائش کا تاج لا بہتن کرنے کے باوجود، آپ اپنی کی سیلے

جامعا شرفیہ مباد کو دلو نے اور جنور کی 1911 ویس و ہاں سے فرافت پرسند حاصل کے اور ہوری 1911 ویس و ہاں سے فرافت پرسند حاصل کے اور جنور کی 1911 ویس و ہاں سے فرافت پرسند حاصل کے اور جنور کی 1911 ویس و ہاں سے فرافت پرسند حاصل کی اور سید و شمید کی ہور مسلم سلمان پور کے سید اخر حسین صاحب کی صاحبز اور کی فد و مرسید و شمید کی سیاحت اور کی فرح مدسید و شرح میں میان و ہیر وہر شد حضور سرکا رکاں نور سرک برا ہو گا۔

استے والد بند کوار کی طرح معفر جو نے اپنی میاحت کا جرامود میں اسلام کیلیے وقت کرد یا جسکی اسے والد بند کوار کی طرح معفر جو نے اپنی میاحت کا جرامود میں اسلام کیلیے وقت کرد یا جسک

پوری تفصیل بیان کرنے کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔۔۔جبیبا کہ شمزادہ اور جائشین محدث اعظم ہندہونے کی شان کے لاکن تھاء آپ ایک ہی وقت ہیں متقولات ومعقولات پرکامل دسترس رکھنے والے عالم، بین الاقوامی سطح کے خطیب اور تفقہ فی الدین ہیں منفر د،مندر شدو ہدایت کی زینت اور معتبرادیب و شاعر بھی ہیں۔ جب آپ نے تبلیغ اسلام وخدمت مسلک حقہ کی غرض سے دنیائے خطابت ہیں قدم رکھا تو فن خطابت کو چار جا ندگاتے ہوئے جلد ہی ایچ کو صف اول کے خطیبوں ہیں شار کر والیا۔

خانقای ذمه داریال، انتظامات معمولات آستانه عالیه، اندرون و بیرون ملک جس میں امریکه، کینیڈا، برطانیه، بالینڈ، ساؤتھ افریقه، وغیره مما لک شامل بیں کے سفری سالانه مصروفیات، مریدین ومعتقدین کے ایک جم غفیری ظاہری و باطنی تربیت کے انتظامات اور خاص طور پرانڈ یا اور برطانیہ میں قائم شدہ محدث اعظم مشن کی سر پری اور در کھی بھال، بیدوہ مصروفیات بیں کہ جنہیں تمام تر خش اسلوبیوں کے ساتھ سرانجام و بینا، آج کے دوریس ایک بہت بی بیزی کرامت ہے جوفعنل خداوندی بوسیلیه عب مصطفیٰ وظیرا آپ کو حاصل ہے۔

تنبلینی مساعی میں خطابت اور سفر کی معروفیات کے ساتھ مساتھ جب جب ضرورت ہیں آئی اور موقع ملاء حضرت نے لوگ آئی اور مسلک حقد کی خدمت کا موقع ہاتھ ہے ہیں اور موقع ملاء حضرت کا موقع ہاتھ ہے ہیں جانے ویا اور نہایت ہی محققانہ انداز ہیں معاملات کو سلجھا کر مسائل کا شری حل علاء امت اور حوام المسنّت کے سامنے پیش کیا۔۔۔۔ چنانچ غرائی دوران ، حضرت علامہ سیداحم سعید کالمی ملیال حسر (بانی م مدرسہ وانوار العلوم ، ملتان ، پاکستان ) نے آئی تصنیف ، وڈیواور ٹی وی کا شری استعال کے سلسلے میں آپ کورئیس اختقین کے خطاب ہے نوازا۔

سے اور ہار ہے۔ اور اس کا والے کے برطانہ کا تبلیقی دورہ شروع کیا۔ برسہابرس کی انتقاب محنت کے بعد، جسکا ذکر پہال طوالت کا باعث ہوگا، آپ نے دین اسلام کے تعلق سے برطانیہ کے بہ آب و گیاہ صحراء کوسنت داہلے تنت کے آیک تخلیتان جمل تبدیل کر دیا۔ جہال سنیوں کی ایک مسجدا ورمر کر بھی تبیل تھا اور دہابیت اور نہ جانے کیا گیا، لوگوں کے دلوں کی زیمن کو پنجر بنانے جس کی ہوئی تھی، دہاں آپ نے براروں نہیں، لاکھوں کے دلوں کو چر سے حضور وہ تھا گی محبت کا تخبیتہ بنادیا اورا افکارشتہ و قلامی ہمیشہ کیلئے مضبوطی سے گذر خصری سے مسلک کر دیا۔ آج می مراکز ومساجد جگہ جیگار نظر آتے ہیں۔ انگلینڈ مضبوطی سے گذر خصری سے مسلک کر دیا۔ آج می مراکز ومساجد جگہ جیگہ ویٹار نظر آتے ہیں۔ انگلینڈ مصبوطی سے گذر خصری اورائی تسلیس تادم

آخر حضور شیخ الاسلام کی مربون منت رہیں گی۔۔ اسطرح آپ نے ہم شبیغوث الاعظم اعلیٰ حضرت الشرقی میاں تدریرہ کی اس تربیت کا جوآ کچوالد ہزرگوار ہے ہوتی ہوئی آئے جھے ہیں آئی، کما حقہ حق الرق میں اللہ میں الکینڈ میں جا بجا ہیں، آپی سرپری ہیں دین اسلام کی فلامت میں کہ بین اسلام کی دوراندلیش تربیت خدمت میں کی ہوئی ہیں جنکے ذریعے محدث میا حب کا فیضان نظر حضور شیخ الاسلام کی دوراندلیش تربیت کے وسلے ہے آ کے مریدین ومعتقدین تک پنچار ہیا۔

امریکہ اورکینیڈ الیک وسنے وعریض براعظم پر مشمل ہے جہاں کام کرنے کیلئے نہیں وہ ہے ایک عمرخطرور کارہے۔ حضور شخ الاسلام نے واقع ہے بہاں کا دورہ شروع کیا اور بڑے بڑے شہروں میں جاکرا پی خطابت کالوہا منواتے ہوئے یہاں بھی سنیت کا گلش آباد کرنے کیلئے تخم ریزی کردی ہاور ای فیضا ان فیل خطابت کالوہا منواتے ہوئے یہاں بھی سنیت کا گلش آباد کرنے کیلئے تخم ریزی کردی ہاور ای فیضا ان فیضا نے براض الیک فی و نیا بساوی کے گوئل اسلام کے مشن پر حضور فین الاسلام کے کرم کی نصیل آپ عرض نا شریس ہیلے می ملاحظہ کر میکے جی ۔ ۔ ۔ اس مضمون کا عنوان مختصر مذکرہ شنی الاسلام ہے ورن آ کے تعلق نا شریس ہیلے می ملاحظہ کر میکے جیں ۔ ۔ ۔ اس مضمون کا عنوان مختصر مذکرہ شنی الاسلام ہے ورن آ کی خطابت سے حقیقت کی روشن میں دفتر کے دفتر پر کئے جا سے جی اسے جی اسے ایمان دمتے و کو تقویت بخشے ۔

﴿ امين إِنجَادِ النَّبِيُّ الْكُرِيْمُ والله وَاصْحَامَهُ اجْمَعَيْنَ ﴾

**محدمسعوواحد** برزی دو ل

#### ومراواوالوالاوالواليم

## منظور ہے گذارش احوال واقعی

حَآمِدًاوَمُصَلِيًا وَمُسُلِمًا

والد بزرگوار خدوم الملت حضور محدث اعظم بند فندس روالعزیز نے این ترجمہ قرآن الموسوم
بہ معارف القرآن کی تکیل کے بعد اس برخود ہی تغییری حاشیہ نگاری کا ادادہ فر مایا اور پھر حاشیہ نگاری ایس بھی ایک جدیدا سلوب کی طرح ڈ الی اور اسطرح تین پارے کھمل فر مالئے۔ اس بیس ہے بھی جمی صرف ایک جدید اسلوب کی طرح ڈ الی اور اسطرح تین پارے کھمل فر مالئے۔ اس بیس ہے بھی جمی صرف ایک ہی پارہ مل سکا۔ باقی دو پارے کیا ہوئے؟ کہاں گئے؟ کس نے دہالیا؟ بہ خدائی بہتر جائے۔ خدائی لا کھ لا کھ شکر ہے کم از کم ایک پارہ کا تغییری حاشیہ بم کو حاصل ہو گیا۔ جس کو گلوش اسلا کہ مشن ، ایک ﴿ نویارک ، یوالیں اسے کھنے شائع کر کے جمیشہ کیلئے محفوظ کر لیا۔

اس آیک پاروی کا دیکے لینے والا حاشیدنگاری کے سلسطے بیل حضور قبلہ گائی قدس مو کی طرز تحریم اور اسلوب نگارش ہے الجھی طرح واقف ہوجا تا ہے۔ پھر آکی روشی بیل کوئی صاحب علم اس کا م کو آگے برد ھاسکتا ہے اور اپورے معارف القرآن کی اس نج پر تفییر کھل کرسکتا ہے۔۔۔بال۔۔۔۔ بیشرور ہے کہ بیر محنت کا کام ہے اور اس کیلئے کائی فرصت درکار ہے۔۔۔ چنا نچہ۔۔۔ اپنی عدیم الفرصتی اور کشرت مشاغل کے باعث بیس نے اس کام کو بحسن و نو فی انجام دے سکنے والے جن جن دوسرے مقتدر علاء مشاغل کے باعث بیس نے اس کام کی گزارش کی بقوسب نے اپنی عدیم الفرصتی کے سبب اس عرض کو قبول کرنے سے کرام سے اس کام کی گزارش کی بقوسب نے اپنی عدیم الفرصتی کے سبب اس عرض کو قبول کرنے سے اپنی معذرت فیش فرمادی۔

یں نے اپنے برادر طریقت، عومیز القدر، فیر مسعود التر، سبروردی، اشرن سلیہ کو بھی ذمہ داری
دی کرآپ یا کتانی جلیل القدر علاء کرام بی سے کس سے بھی بیکام کراسکیں تو منرور کرائیں۔ مگروہ
تو میرے ہی چیجے بڑ گئے اور جھے جیسے عدیم القرصت فانہ بدوش اور پر تدوں کی زندگی گزار نے والے
'جو بھی اس شاخ پر ' بھی دوسری شاخ پر اثرتا پھرئے ہے اصرار کرنے گئے کہ بیکام بیس ہی شروع
کروں اور اپنی بات بین زور پیدا کرنے کیلئے یہ بھی کہہ گئے کہ یا کستان کے بھی بہت سارے علماء

کرام کی خواہش ہے کہ بیکام میں بی انجام دول۔ انھوں نے صرف زبانی عرض بی پراکتفانبیں کیا، بلک اپنی اس بات کو تغییر اشرقی و پہلا پارہ کا میں چھپوا بھی دیا۔

اب جواسکود کھنا ہے تو جھے ہوچتا ہے کہ تغییر کا کام کہاں تک ہوا؟ سب کو میں بی جواب دیتارہا کہ ابھی تو جس نے شردع بھی نہیں کیا۔ آخر جس جھے سوچنا پڑا کہ یہ جواب میں کب تک دیتارہوںگا، پھر جس نے اس کام کیلئے تضابتانی شروع کردی۔۔۔پنانچ۔۔۔میس نے اسپے طوفانی سفر کو کانی صد تک مختر کردیا اور وجر ہے وجر ساور بھی مختر کردینے کاموڈ بنالیا ہے۔۔ ن الحال۔۔ بالمدو جلوی سے اپنے کوالگ کرلیا ہے۔ اب سوج لیا ہے کہ او ہراُد ہرکا فاموش اور صرف احباب سے ملنے وطائے والا دور و بھی اس اندازے کرنا ہے کہا ہے تحریری کام میں رکادٹ نہ ہو۔

بیاتو رہا گفتگو کا ایک رخ ،جس سے میری عدیم الفرصتی اور پھر اس ہے کس نہ کسی حد تک
پھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کا اظہار ہوتا ہے۔۔۔ گر۔۔۔اسکا دوسرارخ جواس ہے بھی زیاد واہم
ہونکارا حاصل کرنے کی کوشش کا اظہار ہوتا ہے۔۔ گر۔۔۔اسکا دوسرارخ جواس ہے بھی زیاد واہم
ہے وہ میری علمی ہے بینا متی ہے۔ جمع جیسا ایک موامی خطیب، جس کے مخاطبین بیں علم دینیہ سے
ہیرہ لوگوں کی کفرت ہوتی ہے ، اس سے ان مدرسین اور مصنفین کا کام لیٹا ، پڑھنا پڑھا نا ،لکھنا ہے ہم والوگوں کی کفرت ہوتی ہوتی ہوتا ہے مطالعہ بس
گھمانا ،جن کی فطرت ٹانیہ بن کی ہواور جن کے شب وروز علوم دفنون پر مشمثل کتابوں کے مطالعہ بس
گورد ہے ہوں ، یقینا ایک جرتنا ک اور پوری نا ہو کئے والی خواہش کے سوا ہی ترمیس۔

الحاصورت میں احباب کے اصرار کے جواب میں میرے لئے صرف یہی کوشد لکتا ہے کہ میں ہا م تغییرا فی طرف میں وشد لکتا ہے کہ میں ہام تغییرا فی طرف سے تی جمعیر تفاسیر سے لفتل اقوال می استفاد کر دن کروں اور صرف معیر تفاسیر سے لفتل اقوال می آکنفا وکروں۔۔۔ یا جی۔۔۔اس تغییری حاشید نگاری میں میں نے مندرجہ ذیل ہاتوں کا لحاظ کرد کھا ہے۔۔

(۱) --- کیل کیل معتبر تفامیر کا خلاصہ بین کیا ہے اور کیل کیس ارکا ہے راا قتباس من و فرق ہے۔

کردیا ہے۔۔۔ الفرق بحثول ورس معیرا۔ اسلے کہ بنیادی طور پر بیکا وی ان کیلئے ہے

(۱) --- فقیل کا کی اور فی بحثول ورس معیرا۔ اسلے کہ بنیادی طور پر بیکا وی ان کیلئے ہے

جوادیا ہے فضیلت فیس میں ۔۔۔ اکس۔۔ متوسط ور ہے کی ملمی صفاحیت رکھے

جوادیا ہے فضیلت فیس میں ۔۔۔ اکس عافرین رکھے۔

جی است انسانی انکام ومسائل عمر منتی فلد کو سائے دکھ کروضاحت کی کئی ہے۔ دائل و

₩

براین سے حی الامکان گریز کیا گیاہے۔

۔۔۔الخفر۔۔۔ میرایتغیری حاشیہ دراصل معتبر کتب تفاسیر کا میرا حاصل مطالعہ ہے،جسکے گہر ہائے آبدار کو میں نے مخدوم الملت قدس مرہ کے اسلوب نگارش کی پیروی کرتے ہوئے ترجمہ معارف القرآن کی لڑیوں میں پرودیا ہے۔بس صرف بیڈ پرود سے دالا ممل میراہے، باقی اس میں جو

سیجھ ہے وہ سب جلیل القدر مفسرین کی تحقیقات وارشادات ہیں۔

میں نے کتب نفاسیر میں سے جن جن سے استفادہ کیا ہے، اس میں ہے کی بھی کتاب کا حوالہ نہیں پیش کیا ہے۔ اسلے کہ افلی تحقیقات پر کھل اعتباد کر لینے کے بعدادران کواپے قلم سے پیش کرد ہے کے بعداب وہ خود، ہمارے اپنے مسلک کا حصہ ہو گئیں۔ تو جو جھ پر اعتباد کریں گے دہ بغیر حوالہ اسے تبول فر مالینگے اور جن کواس تغییری حاشیہ کی کی بات پر احتراض ہوگا، تواشے احتراض کا تیر براہ راست میرے سینے پر گے گا اور وہ خودا کا برین سے نام دکر کے بدگان ہونے سے فی جا کینگے۔ براہ راست میرے سینے پر گے گا اور وہ خودا کا برین سے نام دکر کے بدگان ہونے سے فی جا کینگے۔ اب میں اپنے تنام قار کین اور احباب وا کا برین سے گزارش کرونگا کہ دہ میری صحت و میان سے کین اور احباب وا کا برین سے گزارش کرونگا کہ دہ میری صحت و مانیت کیلئے دعا فر ماتے رہیں تا کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے وہ ہوتا رہے اور اسکی راہ میں کوئی مانیت کیلئے دعا فر ماتے رہیں تا کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے وہ ہوتا رہے اور اسکی راہ میں کوئی

رکادٹ ندآئے۔۔۔ نیز۔۔۔ رب کریم جو کچھٹس کر چکا ہوں اسے تبول فرمائے اور میرے لئے توشہ م آخرت بنائے اورآ کے باتی کام کو پورا کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ ﴿ایمن ﴾

يَا مُجِهُبَ السَّائِلِيُنَ بِحَقِّ طُه وَ بِسَ بِحَقِّ نَ وصَ وَ بِحُرُ مَتِ حَبِيبِكَ وَنَبِيّكَ مَنْ مَا مُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وِآلَهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وِآلَهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وِآلَهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وِآلَهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ مِنْ الرَّاحِمِيْنَ -

فقط فقيراشر في وكدائے جيلائی ابوالحمز و محسير مرک اشر فی جيلائی غفرله جانشين خددم الملعة حضور تحدث اعظم مندقة سرو

#### بنم لالمالز عن الرَّانِهِ في

# سُورَة الفاحَة

قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ، جس کا نزول کد معظمہ جس ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ دید منورہ جس بھی ہوا۔ اس جس سات آیتی، ستائیس کلے اوراکی سوچالیس حروف ہیں۔ جس کی کوئی آیت نشائ ہے ندمنسوخ۔۔۔

ال كانام ورة قاتح ب--- كراك روايت من وى كاسلسلاى بيشروع بواب-

دومرانام: فاتحة الكتاب ب--- كيونكة أن كريم اى عصروع كيا كياب-

تيرانام: الم العرآن ہے۔۔۔ كونك مارے قرآن كے مضايين كى بنياداس يراكم كى ہے۔

چوتھانام: سورة كنز ہے۔۔۔ كيونكدسارے قرآن كى دولت كافزاند يكى ہے۔

یا تجوال نام: سوم کافید ہے۔۔۔ یعنی فماز میں دوسری سورتوں کے بدید میں اس کو پر مناکانی

ہے جین اسکے بدلے می کی سورہ کوئیس بر صابا سکا۔

چمنانام: مودة دافيد ب-- كه جب بيسوره لماز على يزهى جائ كي تو يورى يزهى جائ كى مرف

دوتمن أعول براكتفان كياجات كا

مالوال نام: مورة شافيه --- كاس كوين حكره كرف عدياريان دور موتى بير-

آ فوال ام: مورة فلا ب--- ويديب كراس عددالتي ب-

الوال ام: كا خالى ب --- يوكدمات آيتي جي اور تمازى برركعت مي الى تحرار بولى ربتى

ہے۔وسوال نام: سورہ تورہے۔۔۔ کہاس کے سارے مضامین تورہی تورہیں۔ گیارهوان نام: سورهٔ رقیہ ہے۔۔۔ کیونکہ زہر کے اتار نے میں میسورہ کریمہ منز کا کام کرتی ہے۔ بارہواں نام: سورہ حمہ ہے۔۔۔ کیونکہ اسکی ابتداء حمدِ الحبی ہے۔۔ تیرهوان نام سور و دعا ہے۔۔۔ کیونکہ اس میں بہترین دعاء سکھائی گئ ہے۔ چودھواں نام: سورؤ تعلیم المسئلہ ہے۔۔۔کونکہ بے شارمسائل عقائد و اعمال کے اس میں موجود ہیں۔اور تمامی مسائل کی اس بیس بنیادر تھی گئی ہے۔ پندر ہواں نام: سورة مناجات ہے۔۔۔ كيونكهاى سورة كريمهكا سارامضمون بندےكى اسيند رب سولهوال نام: سورة تفويض بــــ يونكداس سورة كريمه بيل بنده ايخ آب كوبالكل اين رب کے میر دکر دیتا ہے۔ ستر صوال نام: سور کا سوال ہے۔۔۔ کیونکہ بندہ اس سور کا شریفہ کی تلاوت کے وقت بورا سائل ا شار صوال نام: ام الكتاب ب--- كيونكه برآساني كتابول كاجو براس بس ب--انيسوال نام: فاتحة القرآن ب--- يونكه قرآن كى ابتداء اى سے بديه نام اوردوسرانام فاحمة الكاب ايك بى دجسه ي

بيسوال نام: سورة صلواة ہے۔۔۔ كيونك بنمازاس كے بخير بيس موتى ہے۔

المنزل

1 65

فبفراللرازعي والتوني

t م سالله كريز اميريان يخشّف والا

ر ایارشنها آیاسات

الى نامورمورة شريفه كويايول كيئ كه قرآن پاكى تلاوت كو، ين شروع كرتابول (نام على الله ك على تلاوت كو، ين شروع كرتابول (نام على الله ك على تلاوت كو، ين شروع كرتابول (نام على الله ك على جوبهت (بينامهريان) البية سب بندول پر بداور مسلمانوں كى خطاؤل كا (بخشف والا) الله كا مروكة دولان مروع فرمايا كه كها كروكه:

## الحمد للهورب العليين

ماري حمدالله عي كيله يرورد كارساد عدجالون كا •

(ماری) خوبیاں، اچھائیاں، برتریاں، (حمد) صرف مخصوص (اللہ ہی کیلئے) ہے۔خواہ وہ محری حمد مویاد وسروں کی، گناہ گاروں کی ہویا نیکو کاروں کی ،اولیا ، کی ہویا انبیا ہ کی مرتر حمد سیدالانبیا ، کی۔وہ اللہ جو پالنے والا اور (پرومدگار) اس جہال کا، اُس جہاں کا ،غرض (سارے جہانوں کا) ہے۔

## الرَّحُلُن الرَّحِيُونُ

يوامم بان منتشروال •

ادرائے مب بندوں پر ( بدام بریان ) ہے اور موکن ہویا کافر اسب پرمبر بانی فر ما تا ہے اور قرامت کے دان مسلمانوں میں گزاد کاروں کووی ( بختے والا ) ہے۔

## ملك يُؤمِراك إِين

0 6127 mal

وہی ہے جو تیامت کے دن سب کودکھلائی پڑے گا کہ وی اور صرف وی (مالک روز برا کا) ہے اور کو کی اس دن ملکیت کا دویدار دس ہے۔

## إِيَّاكَ نَعُبُلُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينَ<sup>©</sup>

تجمي كوجم بوجيس اورتيري عد دحياي

آ وَال ہے کہیں، اے میر اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے میران، اے میرے میران، اے میرے میران، اے میرے میرے میرے مختر والے الے اس میرے واللہ مقیدہ تو حید بخشر والے اس میرے مارادہ تقیدہ تو حید جس کوہم نے کلہ تو حید ہے پایا اور ما نا ہا اور اسکے خلاف کوشرک جانے ہیں۔ والم حید ہے والور تیری می مدو کو ہم پوجیس ۔ تو حید را اور تیری می مدو ہے ایس کو میں برے (اور تیری می مدو جانیں) یہ ہمارا وہ تو کل ہے جو تو نے اپنے کرم ہے مطافر مایا۔

إهُ إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيُّمُ ۗ

چلاجم كوراستد سيدها •

صِرَاطَالَ إِنْ أَنْعَبْتَ عَلَيْهِمُ إِ

داستدأن كاكد افعام فرمايا توفي جن ير٠

ده (راستدانکا) راستہ ہے جو آج نیائیں ہے۔ اس پر چلنے والے چلا کئے۔ اور ایساسیدھاہے، کہ وہ تھے تک پنچے ادرانیا پنچے (کہانعام فر مایا تو نے جن) کے خدارسیدہ ہونے (پر)اور



## عَيْرِ الْمُعُضُّونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ فَ

شأن كا كفضب فرمايا حمياجن پر اور نه كمرابول كا •

(شان) يبود يول اور يبود منشول (كا) راسة (كه) آل ناحق ، توجين انبياء اورظلم كى وجه ب ( ضفب فرمايا كياجن مي (اورنه) عيسائيول اورعيسائيت نواز ، الله كوچيوژ دينه وال ( مراجول كا) اورتير من فضب فرمايا كياجن مي (اورنه) عيسائيول اورعيسائيت نواز ، الله كوچيوژ دينه وال ( مراجول كا) اورتير من فضب فرما في اور كمراوقر اردينه سه بي منه جانا كه بدراسة براب -



## Marfat.com

يځ

7

14653 14653

## فبني الالرازعني الراعيم

学

ام سلله كريزام ربان بخشف والا

آيات٢٨٦

قرآن کریم کاس مورو کو جورد ید طیب شاہب ہے پہلے تازل ہوئی، سوا النفوا کو گوما (۲۸۱)

اس فار جھون کا کہ جو الوواع کے موقع پر کا معظم میں تازل ہوئی، اس میں (۲۸۱)

ورسو چھیای آیتیں، (۲۰۱۰) چالیس رکوع، (۱۲۱۲) چی بزارا یک سواکیس کلے، (۲۵۵۰۰)

پیس بزار پائج سوحروف ہیں۔ اس میں بزار کا موں کا تھم ہے، بزار باتوں ہے روکا گیا
ہے، بزار مسیس کھائی کی ہیں اور ہزار خبریں دی گئی ہیں، جسکے پڑھنے میں بدی برکت ہو، شیطان اس سے بھا گنا ہے، اسکے پڑھنے سے قرآن ہیں ہیکھ یا در ہتا ہے، جس آ یتی برک سر مانے اور پائنتی پڑھنے کا تھم ہے۔ اور ذبائ جاتی ایس فیصد وسری سورتوں قرآن ہیں ہو سے سے آگا اور اس کو سور کا تقرآن این یوسف میں دوسری سورتوں میں نہیں ہے۔ کو کہ اس میں گانے کا ایک کی ساتھ اس کا بھی نام رکھا گیا اور اس کو سور کا تقرآن کی میارک سورہ کی تلاوت کی ایسان ہم واقعہ موجود ہے جو دوسری سورتوں میں نہیں ہے۔ اسکی میارک سورہ کی تلاوت کی خطا کا کو رہونے والا کے۔ کو خطا کا کو رہونے والا کے۔ اس میں بندوں پراور مسلمانوں کی خطا کا کو رہونے والا کے۔

الذة

جسكى ابتدايوں ہے كمر بى زبان يى حروف بجايس سے (ال م) بعى ہے۔

ۮٝٳڬٵڵڮؾ۫ڹؙڒڒڔؠ۫ؠ؆؋ڣؽٷۿڰؽٳٚڷؠؙؾٛۊؽؙڹ<sup>ٛڽ</sup>

ور کاب کری می بات بواری بی برایت با در بال کیا تھا اور برایت با در بال کیا تھا اور برایت با در برای کیا تھا اور برای کی بیات آباد تھے۔ اس (وو) شاتدار (کتاب) بہی تر آب کریم ہا در بھی ایک کتاب ہے (کر) جسکے کلام الی ہونے میں جم ایف میں جم کے لیف سے پاک ہونے میں انہو نے میں امونے میں امونے میں امونے میں امونے میں اس کی کتاب ہے ایک میں میں می بھی وہ دونے میں (کمی میم میں اور کی میں میں اور کی کی میں اور کی میں اور کی کتاب میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی کی کتاب میں اور کی کی کتاب میں کی کتاب میں کی کتاب میں اور کی کتاب میں کتاب میں کی کتاب میں ک

كافك نيس) شك كاكوئى من اس من نيس بايا جاتا \_ جواس من كسى كاشك ركفتا ب، تويدشك ركفت والله كاشك ركفتا ب، تويدشك ركفت والله كاجرم ب \_ يبى كماب ب (جس من الشك كاوئى مخوائش نيس نكل سكن فر مان بدايت ب، بلك خودمرا با (بدايت به الله برالله ب (ورجان والله كيلية) خواه وه آج موجود بول يا آئده فر رجان والله وال

## الذين يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِينُونَ الصَّلُوةَ

جو مان جا کی بدیمے اوراداکر تےرین نمازکو وصف ارز دنا میں مینفوقون

اورال سے جود سرکھا ہے ہم نے ، فرج کریں ہ

اکی پیچان ہے ہے کہ (جو مان جا تھی) اونڈ کو ، قرشتوں کو ، جنت وجہنم کو ، آسانی کتابوں کو ، تمام اللہ کے رسولوں کو ، تیامت کے دن کو ، حشر کونشر کو ، تو اب وعذا ب کو (بے دیکھے ) ایک ہے آن کو ہی اللہ کے رسولوں کو ، تیامت کے دن کو ، حشر کونشر کو ، تو اب وعذا ب کو (بے دیکھے ) ایک ہے گئے آن کو ہی کریں (اور معلم کے میں المارک سے دیا ہے کہ اور کی کریں کا فی میں میں میں کہ اور کی کریں کونو ہو کہ کی کہ ہیں ہے نہ یائے ، ہماری راویس (فرج کریں) زکو ہ ویں ، معمد قد دیں ۔

## وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا الْإِلَ إِلَيْكَ وَمَا الْإِلَ مِنْ كَبْلِكَ \*

اور جومان جا کی جو کھا تارا کیا تھاری طرف اور جو بھر اجارا کیا تہارے پہلے۔

## وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ لِوُولِنُونَ ٥

اورآ فرد دري يتين مي ركيس .

قرآنِ كريم انكاناح بوگيا ہے (اور)ان من يخصوميت بعى بوكد (آخرت بر) كد قيامت بوگ، در آن خرت بر) كد قيامت بوگ، حساب وكتاب بوگا، اورائكي سارى تفعيلات بر (وي يفين بحي ركيس)-

#### ٱولَيِكَ عَلَى هُدًى مِن كَرِّتِهِمْ وَأُولِيكَ هُوَ الْمُقْلِحُونَ <sup>©</sup>

وہ بیں ہدایت پر اینے پر وردگار کی طرف ہے ، اور وہ عی کامیاب ہیں •

(وه) ہی (ہیں) جو (ہدایت پر) ہیں۔اور بیدولت آئیس کا حصہ ہے (اپنے پروردگار کی طرف ہے) اوران پر خدا کا بیفنل ہے کہ (وہی کامیاب ہیں) نجات پائے ہوئے ہیں اور ہامراد ہیں۔ بیس ساری خوبیاں عبداللہ ابن سلام اورائے اسحاب ہی ہیں نہیں، بلکہ تمام اسحاب رسول کھی ہیں پائی جات کا دین و فد ہب ہے۔

#### إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وَاسْوَإَءْ عَلَيْهِمْ ءَ أَذَنُ زَلَّهُمْ أَمْرُلُمْ تُعَذِّدُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

ويتك جنمول في من كاكفر كما يا يكسال ب ال ير ، كيا و راياتم في البيل يان و رايا البيل ، وه ما من والله التي الم

( ویک ) مدید کے بہودیوں بیں سے کعب ابن اشرف اور کی ابن اخطب، وجدی ابن اخطب وجدی ابن اخطب وغیرہ اور مکہ کے بت پرستوں بیں سے عتبہ وشیبہ وولید وغیرہ، غرض (جنموں نے) بھی (جنم کا کفر کمایا) کہ کا فری جنیں اور کا فری مریں ( کیسال ہے ان پر) کوئی صالت ہو ( کیاڈرایا تم فی انسان میں اند کا ڈرائیا تام فی ساؤر خواہ نہ سناؤر شمیس تو تبلغ کا تو اب ملا الیکن وہ نفع پانے انسی یاند ڈرائیا تھیں ) خواہ اللہ کا ڈرائیس سناؤر خواہ نہ سناؤر شمیس تو تبلغ کا تو اب ملا الیکن وہ نفع پانے سے محروم ہی رہے۔ کہ (وہ مائے والے بی توں) مائے کی اہلیت وہ کھو بچے ہیں اور سچائی قبول کرنے کی صلاحیت پر باد کر بچے ہیں۔

خَتُواللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ وَعَلَى مَوْجِهُ وَعَلَى الْمُعَادِهِمُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ

مبرلگادی الله فے ان کے دلوں پر اوران کی ساعت پر ، اوران کی آ تھوں پر ممرا پر وہ ہے ،

वेद्रीके वेराके वेद्रीके

اورائيس كيلع طاب بيت برا ٠

ان كو مجدادك (مرلكادى اللهف أن كدول ير) كدول قبول تن عدم وم موكيا ب(اور

Marfat.com

녍

ا کی ساعت پر) که آواز تن سنتے ہے بہرے بن مجے بیل (اوراُن کی آنھوں پر مہراپر دوہ ہے) اندھوں کوتن سوجھائی نیس پڑتا (اورانبی) جیسول ( کیلئے) قدا کا (عذاب ہے) وہ بھی معمولی عذاب نیس، بلکہ (بہت بیزا) جسکی تن کا انداز دنیس کیا جا سکتا۔

### وَصِ النَّاسِ مَن يَكُولُ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْالْخِرِ وَمَا فَمْ بِمُوْمِنِيْنَ ٥

اورعاموں میں سے کوئی کوئی کہنا ہے کہ "مان میکے ہم لوگ الله کواور پچیلدن کو حافا کرنیس ہیں و وہائے والوں ۔۔ •

(اور) جا الوں (عامیوں میں ہے) جو سوچھ ہو جو تبین رکھتے (کوئی کوئی) مثلاً عبداللہ ابن الی اورجد بن قیس اور معبد ابن تشیر وغیر و بکار بہتا ہے ، اور بیز بان ہے (کہنا ہے کہ بان) تو ( پی بیم لوگ اللہ کو) اس پر ایمان لے آئے (اور پی بیلے ون کو) قیامت پر بھی ایمان لا پیکر حالا نکہ) بی ہے ہے کہ (میں میں وہ مائے والوں ہے) میں ایک ایک میں ایمان کا بیکا والی کی کرون میں نہاں ا

عُنْهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّذِينَ امْنُوا وَمَّا يَخْمَعُونَ إِلَّا ٱلْفَسَامُ وَمَا يَشْعُرُونَ فَي

د الله المراد يناجا جي إلى الله كوادر مسلمانوں كو - اور كل (اكوكد ية محرابية آب كو ، اور محدى نيس كر المرجم في الله كو د حوكا ديديا، تو الله كو د كوكا ديا بالله كو د كوكا ديا (اور) واقعه يه به كه و و كرس الله كود كوكا ديا (اور) واقعه يه به كه و و كرس الله كود كوكا ديا (اور) واقعه يه به كه و و كرس الله كود كوكا ديا (اور) بلغي سر سر سر بالمحتمل بين المحل الله بين والله بالله بين المورك بلغي سر سر بالمحتمل بين المورك بالمحتمل كه و والشهادة المجرس المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل بين المحتمل المحت

میاد مکار کے تیل از داوکا کی کوری کے۔

بات بہ ہے کہ (ایکے داول میں) کفرونغاق کی (بیاری ہے) جنم ہے، (تو ہو منے دیا انھیں اللہ نے ایک بھر (بیاری میں) کہ بیار رہتا ہی جائے ہیں، تو خوب بیار دہیں (اورانہیں) جیسوں (کیلئے) خدا کا (عذاب ہے)۔ کیما؟ کہ (وکھ واٹل) دردناک، بیر مزابالکل ٹھیک ہے، کیول (کہ وہ جموٹ ہولئے) رہتے (نشے) اور بالکل غلط اپنے کومسلمان کہتے تھے۔

#### وَلِدُاقِيْلُ لَهُمُ لِاثْقُسِدُوْالِفِ الْكِرْضِ كَالْقَا لِلْمَا فَكُنْ مُصْلِعُونَ ®

اور جب مجى كها كياان كے بصلے وكرن فساد ۋالوزين يل ، بولے كر جميل تو درتى كرنے والے بيل •

(اور جب بھی کہا گیا) یہودیوں وغیرہ ہے (ان) ہی (کے بھلےکو) کہائن وامان ہے دہیں (کہ نہ قسا و ڈوالو) اپنی (زمین میں) اور آبادی میں توجواب میں (بولے کہ میں تو) امن کے حامی اور لیڈراوروطن کی (درسی کرنے والے ہیں)۔

#### الرّ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ

س او که دیک ! وی قسادی بین ، لیکن ده محسوس فین کرتے •

خبر دار، (سن لوا که بیتک وی )اور صرف وی (فسادی بیل) گزیز مجاتے رہتے ہیں (لیکن و وصول جیں کرتے ) سوجھ بوجھ بالکل جیس رکھتے۔جانور کیا، پھرکی ملرح بے صفحش ہیں۔

#### وَ لِمُدَاقِيْلُ لَهُمُ الْعِنُو لَكُمَّ الْمَنَ النَّاسُ قَالْوَ الْمُؤْمِدُ مَنْ كَمَّا السَّفَعَا الْمُعَا اور دب می کها گیاد کے بھے وکر ان جاء جیرا مان میچے سب لوک ہوئے کی بمرما نیں جیرا کہ مانا ہے ہیوتو فول نے؟

#### الدَّامُّهُمُ هُمُ النَّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥

س رکھو! کہ بلاشہوں ہوتوف ہیں، لیکن ناوانی کرتے ہیں۔

(اور جب بھی کہا گیا) اور سمجھایا گیا (اکے بھلے کو) کہ اللہ کے عذاب سے نی جا کیل (کہ) ابتم بھی (مان جائد) ایمان تبول کرلو (جیبا مان بچکے) عبداللہ این سلام اورائے ساتھی (سب لوگ) تو جواب میں (او لے) کہ (کیاہم ما میں) ایمان لے آئیں ای طرح ، (جیبا کہ مانا ہے) ان سب (بیوتو فول نے) عقل والوں کو بیوتو ف قراردے رہے ہیں۔ کان کھول کر

(سن رکھو کہ بلاشہوی) اور ہاں وہی (بیوقوف) واحق (جیں، لیکن) وہ خود ہی (نادانی کرتے ہیں) اورا پی جہالت دکھاتے ہیں۔

#### دَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ امِّنُوا قَالُوا أَمَّنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ

اور جب مظمسهمانوں کو، ہوے" ہم ایمان لا چکے" اور جب اسمیے ہوئے اپنے شیطانوں کی پاس،

#### قَالُوٓ اللَّامَعَ حَكُمُ إِنَّمَا فَكُنَّ مُسْتَهَا إِذْنَ ٥

كنے ليك كدائب شك جم تمبار ب ساتھ بيں بس جم تو انسى خراق كرے والے بيل 🖜

الله يَسْتَهْزِي بِهِمْ وَيَهُدُ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

الله خودهٔ لیل رتاب نمیں اورامیل و با ہے المیں کواٹی مرشی میں بیٹانے و بیں ۔ حالانکمہ **(اللہ خودة کیل کرتا ہے نمیں)** کے دینامیں عزید کہلائیں اور آخریت میں مسلمانوں کی

ينعد كود كوكود كرويل العراقة كالموال المراك المراك عامل كالماكا إلى المذال

المرادام والمراح المراج المراج المراج المرادان المرادان كريدان

أوليك النون الماكرة المعللة بالهذى المارية في المارية في المارية

#### وَعَا كَانُوا مُهْتَكِينَنَ®

اورند تقدوال راوي آگاه

(یہ)سارے کافر (وہ بیں جنمول نے خربدا) کفر اور (عمرائی کو، ہدایت کے بدلے) اللہ نے جو ہدایت فرمائی کو، ہدایت کے بدلے) اللہ نے جو ہدایت فرمائی اس کو دے ڈالا اور جس کو گمرائی بتایا اسے خرید لیا (تو) اس کا انجام بیہوا کہ (ندشے وہ فائدہ ویا ان کی تجارت نے) اور بالکل خسارے بی پڑھے (اور) خسارہ کی وجہ ظاہرہ کہ (ندشے وہ اس) تجارتی (راہ سے آگاہ) ندان کو بہی معلوم تھا، کہ ہدایت کنتی قیمتی چیز ہے اور نداس کا اندازہ تھا، کہ جرایت کنتی قیمتی چیز ہے اور نداس کا اندازہ تھا، کہ جرایت کنتی قیمتی چیز ہے اور نداس کا اندازہ تھا، کہ جرایت کنتی قیمتی پیل ہے۔

مَثَلُهُ مُ لَمَثَلِ الَّذِي السَّتُوقَدُ ثَالًا فَلَتَا أَضَاءَتُ مَا عَوْلَنَدُهُ إِللَّهُ بِنُودِهِمُ

ٱكَ مثال جِيداً كَلَ مثال، جَس نے روش كا أك. توجب خوب روش كرديا أسكے مب كردو قيش كو، جين ليا الله نے أكار وشئ كو وَكُورُ كُلُهُورُ فِي ظُلْلُمُ مِنْ لَا يُنْجِعِرُ وَنَنْ كَا الله عَنْ أَكَارُونْ كَا الله عَنْ أَكَارُونْنَ ك

اور چمور و یا انھیں اند میر بول بیل کیا تھیں چھے نہ سوجھ

(ان کی مثال جیسے) بالکل (اس) شخص (کی مثال) ہے (جس نے) اند جرامنانے کیلئے

(روشن کی آگ ) کہ اسکی روشن میں جلے (تق) اس روشن نے (جب شوب روشن کردیا) اورا چی طرح

چیکا دیا (اس کے سب کردو پیش کو) ہر طرف روشن ہیں روشن پیل گئی، جس طرح کہ اسلام نے اپنے ٹور
سے سارے عالم کومنو رفر مادیا، کہ اچا تک (چیمن لیا) اور ضبط کر لیا (اللہ نے ان کی روشن کو) (اور) ہر
طرف سیابی دور گئی اور اند جیرا چیا گیا، تو (چھوڑ دیا آئیل) اللہ تعالی نے ای (ایم جریوں میں)

تا (کہ آئیل) راستہ (پچھے) بھی (ند سوجھے) فتح اسلام پر پچھرائے ہواور عارمنی فلست پر پچھرائے،

تن بات پر شے رہنا نہ ہوائے۔

#### صُوْنِ كُوْعُمَى فَهُوَلِا يُرْجِعُونَ فَ

بہرے، کو تنگہ اندھے، تو دہ ٹیل بازآنے دائے۔ ان کے کان ہیں، کیلن جب پیغام کی سننے کا تن ادا ٹیس کرتے ، تو (بہرے) ہیں۔ تن کاسچا اقر ارٹیس کرتے ، نو ( کو تھے) ہیں۔ تن کو دیکے ٹیس سکتے ، تو (اندھے) ہیں ( تو وہ) سچائی کی طرف آنے کی استعداد کھو چکے ہیں اور بھی بھی اٹی گراہیوں سے ( ٹیس ہیں بازآنے والے)۔

اَوْكَ مَهِ فِي السَّمَالَةِ فِيهِ ظُلْلُكُ وَرَعَنَ وَيَوْ فَي يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُو فِي اَدُارِمُمُ الْوَارِمُمُ الْوَارِمُمُ الْوَارِمُ الْمَارِدِينَ اللهُ اللهُ وَيَعِلُونَ الْمَارِعِينَ اللهُ اللهُ وَيَعِلُونَ مِن اللهُ وَيَعِلُونَ مُن اللهُ وَيَعِلُونَ مِن اللهُ وَيَعِينَ مِن اللهُ وَيَعِلَى اللهُ وَيَعِلَى مِن اللهُ وَيَعِلَى مِن اللهُ وَيَعِلَى مِن اللهُ وَيَعِلَى اللهُ وَيَعِلَى اللهُ وَيَعِيدُونَ مِن اللهُ وَيَعِلَى اللهُ وَيَعِلَى اللهُ وَيَعِلَى اللهُ عَلَيْنَ مِن اللهُ وَيَعِلَى اللهُ وَاللهُ وَيَعِلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

كرك موت عن يخ كور اور الله كمير عن اليه اوت بكا قرول كوه

(یا) اسے یا دکرو ایک دو وقت مدینہ طیبہ ہے مرقہ ہوکر مکہ کرمہ بھا گے اور رائے ہیں بارش ،

کی برک اور تاری ہیں پہنس کئے ۔اور لوٹ کراپئی پریٹانیاں بیان کیں۔ کہ کان میں انگلیوں کی داٹ نگانے پر بھی بناہ نہ کئی ۔ اور ہم اگراسیے کفر پرد ہے تو موت سے چھنکارانہ مانا اور ای حال میں مرجاتے۔ بس میود ، منافقین اور کفار کی بہی مثال ہے ، کہ (جیسے بارش ہوا سان ہے ) جیسے اسلام بی اللہ تعالیٰ کی بارش رحمت ہے (جس میں تاریکیاں ہیں) جس کو کفر وضلالت کی تفصیل مجمو (اور کڑک ہے) جن میں بیت ہوتی ہے۔

اب جو کفاراس میں تھنے ، توانکا یہ مال ہے کہ ( طو نے لیے ہیں ای الکیوں کو ) ڈاٹ لگانے کے لیے ہیں ای الکیوں کو ) ڈاٹ لگانے کیائے (است کا لول میں) بار بار کے ( کو کے ہے ) ہیت اسلام اور شوکت وین کی برواشت نہیں کر سکتے ۔ اس میں ای موت نظر آئی ہے ۔ ای لئے وہ بدحوای کی حرکت کرتے ہیں (موت ہے نظر آئی ہے ۔ ای لئے وہ بدحوای کی حرکت کرتے ہیں (موت ہے نظر آئی ہے ۔ ای لئے وہ بدحوای کی حرکت کرتے ہیں (اوران ملہ کا کوئی است نہیں لئے ہوئے ہے ) اوراس طرح ہے ( کھیر ہے میں لئے ہوئے ہے ) اوراس طرح ہے ( کا فرول کو ) کھیر ہے ۔ کہ ایکن کا کوئی راستہ نہیں ہے ۔

المُكُوّ الْكُوفِي يَقْطَفُ الْعَمَارَهُو كُلُمَّ الْحُدَّةُ لَهُو فَتَوْا فِيهِ وَوَا وَالْفَا الْفَارِمُ فَافُواْ وَالْمَالِيَّ الْمُلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

Marfat.com

ŧ

مستحق تھیں، کہ (اگر) ان کوسر اویے کیلئے (جاہتا افلہ) تو (بھیٹا چھین لیتا) اور ختم کردیتا تخت کڑکول ہے (ان کی ساعت) کو، تو وہ بہرے ہوجاتے (اور) بحلیاں کو ثدا کر (اُن کی آگھیں) تو وہ اندھے ہوجاتے ۔ کیونکہ اللہ کے جائے پر کونسی روک ہو گئی ہے۔ جبکہ ہوجاتے ۔ کیونکہ اللہ کے جائے پر کونسی روک ہو گئی ہے۔ جبکہ ہوجاتے ۔ کیونکہ اللہ کے ہوسکا ہے۔ وہ گئی ہوسکا۔ اور اسکے جائے برسب پکی ہوسکا ہے۔ وہ گئی ہوسکا ہے۔ وہ گئی ہوسکا۔ اور وغیرہ کا عیب ہوجاتی اپنیا ہو تا بجائی ہوسکا ہے۔ وہ گئی ہوسکا ہو جا ہتا ہے کہ یکارہے ، ہرعیب ہے پاک

الّذِي جَعَلَ كُوُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالْسَمَاءَ بِنَاءً وَالْدُولَ فِنَ السَّمَاءِ فَاءً

جسن ناياتهار على وَرُاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَالنَّهَ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

(آسان) کی طرف (سے پائی کو) اورا تنائی نہیں بلکہ (گرتکالا) پیدافر مایا (اُس) بارش (سے کئ) طرح طرح کے مختلف ( کیل) تا کہ کھاٹا اور (فقرا) مہیّا فرمادے (تمہارے لئے) (تق) دانائی سے کام لو۔ اور ہرگز (شعنای) اپنی من گڑھت سے (اللہ کیلئے) کوئی ہمی (مقید مقائل) برابری دالا (جب کرتم) خود بھی احمد میں میں سکتا۔ کرتم) خود بھی طرح سے (خوب جان رہے ہو) کہ خالت کی برابری کا کوئی مخلوق ہوئی نہیں سکتا۔ اور جس کوئم برابر واللا بنائے ہو، سب اللہ تعالی بی کی محلوق ہیں۔

(اوراگر ہوتم) اے منکر واکسی تئم کے (کسی ڈیک میں آس) قرآن کی طرف (ہے)
(جوانا) ہے (ہم نے اپنے فاص بندہ) محمد ،رسول اللہ ہاللہ (پر) جماستے بندہ ہوئے میں ہے شل (جواناما) ہے (ہم نے اپنے فاص بندہ) محمد ،رسول اللہ ہاللہ (پر) جماستے بندہ ہوئے میں ہے شل

پرداقرآن بین، بلد بس (ایک عی مورت) فصاحت و بلاغت، حکمت وروحانیت، نقدیس رفعت، فیسب کی فیردین بلدی جان، اپن طالت فیب کی فیردین فیردین شرای بان، اپن طالت ست به بایر بولا ای مشکل می خوب (د با کی وو) اور معبود جان کر پارو ، فر یاد کرو ، اور بدد با کو (این معبود با بر بولا ای معبود د با کو (این معبود برخی معبود د ای معبود برخی معبود د برخی معبود می معبود برخی کی معبود یت سے مغرف بوکر ۔ (اگر) قرآن ورمول ومعبود ی جب سے انکار کرد ین می (تم بور) اسد نیا بحرک فرد (سیع)۔

تک تم (ہرگز نہ کرسکو مے) (ق) تم خودی اپی ہڑیوں، پوٹیوں پردم کھا وَاور (ڈرو) جبنم کی (آگ کو)
جو بھڑک رہی ہے۔ (وو) جبنم (جبکا) جلانے کیلئے (ابند من) تم (انسان) ہو (اور) تمہاری (علین
مورتیاں ہیں) جن کو پوجنے کیلئے تم نے تر اش لیا ہے۔ اس جبنم کی آگ کو میدنہ بھینا، کہ ابھی آئندہ
پیدا کی جا گیگی۔ بلکہ وہ تو پہلے ہی سے (تیار کرد کھی گئے ہے) تم سب (کافروں کیلئے)۔

وَبَشِيرِ الَّذِينَ المَنْوَا وَعَلِمُ الصَّلِطَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْدِي مِنْ تَعْتِرِهَا الْكَهُمُ اورخوش خبری دوانعیں جومان محیاور کئے کرنے کے لائق کام ، کہ برخک اُنعیں کیلئے بیں میشنش ، بہدائی بیں جن کے بیچ نہمریں ، كُلَّمًا رُخِ قُوا مِنْهَا مِنْ ثَكَرَةٍ زِيزَ قَا كَالْوَاهٰذَا الَّذِي رُغِ قَنَا مِنْ قَبَلُ جب دئے مجے اس میں سے کوئی مجل غذاکو، کہریٹ کے بیادی ہے جودئے مجے جم مہلے ہے، وَالْوَالِهِ مُكَتَنَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا آزُواجُ مُطَهَّرَةٌ ﴿ وَهُمَ فِيهَا خُولُ وَنَ عالانکہ دیئے مجے نتھ وہ ہم شکل ہوراً نمیں کیلئے اس میں امبال جیں پاک دائمن ، اوروواس میں بھیشہ رہنے والے ہیں ● اس موقع بر کافر لوگ بھی س لیں (اور ) خاص طور پر (خوش خبری ) سنا ( دو ) مسلمانوں کو (انہیں جومان مے) اللہ اوررسول کو (اور) ای پرنہیں رہ گئے۔ بلکہ کام (سکے) اور کیسے کام سے؟ جو (كرنے كے لاكق كام) ہیں۔جس میں نالائقى اور بدى ندہو۔ بلكہ نيك ہى نيك ہو۔ايسے ليانت والوں سے کہددو (کر بیک ) وشہر (الیس کیلئے ہیں) بغیر کی پریشانی کے (جنتیں) سدا بہار باغ ، کیسے شاداب، کہ(بہدری ہیں جن کے)درختوں اور مکانات کے (میچے) شراب،شہد، دووھ، پانی ،کی بے مثل (نهرین)اسکے مجاول کابیرمال ہے کہ (جب دیئے محے) اور اُنھوں نے یایا (اُس) جنت (میں سے كوئي پيل) اوربي پيل ديا کمياانکي (غذا کو) که خوب جي بحرے کھائيں اور مزے يائيں ، توب ساختہ وہ که براے کرید) کھل تو بالکل تھیک (وئی) کھل (ہے جو) ابھی ابھی (ویئے گئے تھے ہم) اور ہم اُسكوكها عِلَى بين الهملي ) بن (س) (حالاتك ) واقتديب كرجو بملي (وي محمّة تع وو) اوروه كها بھی بیکے، دواور تھااور بیادر ہے۔ البتہ دونوں (ہم شکل) ہیں ٹا کیڈی ٹیکل کودیکھ کرکسی کھل کے کھانے میں از راہِ بشریت جھیک نہ ہواور ٹیا نیا ڈا لکتہ پاکراور زیادہ خوشی ہو۔ اور جنت میں مکانات ، نہریں، کھل، بی نبیس میں، بلکہ (اور) بھی ساز دسامان ہے۔

چنانچ (اُنگی) جنتوں (کیلے اُس) جنت (میں پیمیاں ہیں) حوریں اورا کی دنیاوالی نیک بیمیال ہیں) حوریں اورا کی دنیاوالی نیک بیمیال، سب کی سب خوبصورت، نیک سیرت، پاکیزه، زنانه نجاستوں ہے (پاکدامن) (اور) جنت کو بھی فنانیس ہے۔ وہ بمیشدرہ کی۔ اور (وہ) جنتی بھی فنانہ ہوں کے بلکہ (اُس) جنت (میں) یہ جنتی لوگ (بمیشدر ہے والے ہیں)۔

لنشتاشي

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتُكُنَّ إِنْ يُغْرِبُ مَثَلًا مَّا يَعُوضَهُ فَمَا ثَوْقِهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا ے مثل اللہ قائل شرم نیس آر اور عااس کو کر منرب النقل بیان فر مائے مجھمری ، بلک اس سے بڑمی ۔ کہ پس جومسلمان میں فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ زَبِهِمْ وَ أَمْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعُولُونَ مَا ذَا آزَادَ اللهُ يَهُا أ و وقوم النظ بیرا کہ بیشک بینمیک ہے ایجے پرورد کار کی طرف ہے ، اور جو کا فرو ہے تو و دیو چما کرتے ہیں کر کی مطلب رکھا الله نے اس مَثَلًا مُنْفِلُ بِهُ كُوْنُولًا وَيُهُدِى بِهُ كُونُولًا وَمَا يُولُ بِهُ إِلَّا الْفُسِوِيْنَ فَ بالمثل من المراعي عمد المبال من بهيرون كواور جايت ويتام بهيرون كورا ورئيس كراي عن رين ويتا ، كرنافر ، أو ركو ا اوراے پیبود ہے منافقو ، کا فرو! قرآن میں ضرب الشل دیکے کرمنے کیا بگاڑتے ہو؟ اوراعتر اض كون كرية مو؟ منرب المثل ميان كرنا مومظ وتعبحت اورتعليم ومكمت اور درس وعبرت ميس مؤثر اور الل بیان کادستور چلا آ ر ہاہے۔اور ( پیک اللہ ) تعالیٰ بھی ( کا بل شرم بیس قرار دیتا ) اور قابل جمج ک نیں جانتا، (اس) بات ( کوکہ ضرب انتل میان فرمائے) بدی چیز کی ، یا جھوٹی چیز کی ، یہاں تک کہ ( چمر کی ، مکساس سے ) بھی ( یومی ) چرمی کی ، روشن بارش کی ، نواو کھی کڑی کی ، ( کہ پس ) اسکے ينخه والول عن (جومسلمان جير) الله ورمولول كومان عيكه جي (ووقو) بغير كس شك وشهه ك ( جانة میں کہ پیک ایس) مثال بالکل ( ٹھیک ہے ) اور یہ (ایکے برور کار ) ی ( کی طرف ہے ) ہے۔ (ادر جما قروسه) اورانشدورسول كا تكاري بيدينيد ب وان سيدار ما يكورواب تو موميل سكنا\_(اوده) من بكاذكر( إجهاكرية بين كديما مطلب دكما) ب (الله في اس مرب الكل) ك عان كرف (م) مرب العل من كماركما بي ويكارى التب ي ويد به كر (وو) الد تعالى ( مراق عماد ہدیا ہے)، (اس) قرآن کا الارکردیے کی بدر ( ہے بہتروں کو ) کرائی کرائی الارکردیے کی بدر ( ہے بہتروں کو ) کرائی کرائی میں چاہے۔ (اور ہا ہد) میں ( وجا ہے بہتروں کو ) جو بدا ہد کی ترب رکھتے ہیں ( اور ) استور الحل بہت کے در کال مراق عماد ہندیا گر ) ہیں ( افر الوں کو ) جو تہا ہیں اور زنیا قبول کریں۔ الدیم قربان کا اٹکاری کرتے دیں اور آس کے فلالے ہی جائیں۔

#### النِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنَّ يَعْدِ مِينَاقِهُ وَيَقَطُعُونَ

جوتو رقت ريس الله كعبدكواس كمضبوط وق كابعد اوركافي ريس

# مَا اَمْرَ اللَّهُ بِهَ اَنَ يُوْصَلَ دَيُفْسِدُ وَنَ فِي الْرَبِينِ أُولَمِكَ فَمُ الْخُورُونَ الْ

اس کو بھر دیاللہ نے بھے لئے کہ طایا جائے باور فساد ڈالیس ذھن جی ، وی خسارہ دالے ہیں۔
اور (جوتو ڑتے رہیں) دوسروں ہی کے بیس بلکہ خود (اللہ کے حجہ کو) اللہ ہے جہد کریں اور
پھرتو ڑبھی دیں (اس کے مضبوط ہوئے) اور پکا عہد کر لینے (کے بعد) یہ جائے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ
نے بری تاکید شدید فرمائی ہے۔ (اور) یہ برعہد، ای پرصبر نہ کریں بلکہ (کا منح رہیں) (اس) چیز
(کو) (تھم ویا اللہ نے جس کیلئے کہ طلیا جائے)، نہ رشتوں کی پرواہ، نہ مسلمانوں کی دوتی کا لحاظ منہ
انہیا و پسم الله اور کتب آسانی کا جمعیت بندی، فرقہ تر آئی بی کرتے رہیں (اور) ان سب پر ان کا
مشغلہ یہ ہے کہ (فساد ڈولیس زیمن جس) شورش اور فتنہ ہے ، سنتی پیدا کر کے اس عامہ میں خلل
اڈالیس، کہ ایل وطن رسول پاک تک نہ جائیں، اور قرآن نہ نہیں، اور تر تا ور کتوں کے سب ہو وہ سب کا نقصان
عیا ہے ہیں حالانکہ وہ کس کا کہا بگا ڈیکھ ہیں۔ وہ اپنی ان حرکتوں کے سب سے بس خود (وہی محسارہ
والے ہیں) نہ دنیا ہیں چین یا کہیں، نہ آخرت میں نجات طے بقر مارا نقصان آفھیں کا ہے۔

#### كَيْفَ تُكُفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمُ الْمُواكَا فَالْحَيَا لَمْ ثُمُ يَهِينَكُمُ ثُمَّ يُجِينَ فَكُو لَحَيْ كيخ عَرُه والله كرمالا دَرْمَ بِ جان تِنْ رَوْدِيت ويُحين، يُحرُوت ب كاتَّمِين، يُحرِ والله عَامَ كو

ثُورُ إِلَيْهِ ثُرْجِعُونَ

مرای کی طرف اونائے جاؤگے 🏻

اے کافر دایز ہے تجب کی بات ہے کہ آفرتم لوگ ( کیے مکر ہواللہ کے) ( حالاتکہ) تم کو سوچنا چاہئے اور دیکے بھی رہے ہوکہ ( تم ) مردہ اور جہم ( بے جان تھے) آگ ، پانی ، ٹی ، ہوا ، میں سوچنا چاہئے اور دیکے بھی دہ ہوکہ ( تم ) مردہ اور جہم ( بے جان تھے ) آگ ، پانی ، ٹی ، ہوا ، میں سنے ۔ پھر خلطوں کی صورت پائی ۔ پھر خطفہ کی شکل ہوئی ۔ لوقع اسے بوٹی اور بوٹی سے ساراجہم ہوا۔ مگر کیا اللہ کی قدرت ہے کہ جم میں جان تھی ( اق ) اس نے جان عطا کی اور (حیات دی محتمیں) اور طاہر ہے کہ جوزئدہ کرسکتا ہے ، وہ مار بھی مکتا ہے ۔ چتا نچ قر میں موال کرنے کیلئے ، اور حشر میں صاب اور ہے ارب جلائے ، اور حشر میں صاب

کتاب کیلے (پر) اللہ تعالی (جلائے گاتم کو)۔

خرض (پر) پر اکر (ای کی طرف) تم لوگ سب کے سب (لوٹائے جاؤگے) یہ ہوتا ہے۔

خواہ تمہاراتی چاہے یانہ چاہے۔ اور بھلا مسلمانو! تم کیسے ان اند سے کافروں کی طرح اللہ کا انکار کر سکتے

ہو۔ ان کافروں کو سوجھے یانہ ہو تھے، گراللہ کے فنل سے تم کوقو صاف نظر آرہا ہے، کہ جسم ہے جان تھے،

تو زندہ ہوئے ، پھر مرتا ہے، پھر زندہ ہوگے اور اپنے رب کے پاس لوٹو کے۔ اور اسکی فعمتوں کو جی بھر کو جب لوٹو گے۔ اور اسکی فعمتوں کو جی بھر کو جب لوٹو گے۔ اور اسکی فعمتوں کو جی بھر کو جب لوٹو گے۔ اور اسکی فعمتوں کو جی بھر کو جب لوٹو گے۔ اور اسکی فعمتوں کو جی بھر کو جب لوٹو گے۔ اور اسکی فعمتوں کو جی بھر کو جب لوٹو گے۔ اور اسکی فعمتوں کو جی بھر کو جب لوٹو گے۔ تم سے انکار کی امیدر کھنا کافروں کی بڑی جمانت ہے۔

هُوالَّذِي عَلَى الْكُومَا فِي الْكُرْضِ جَرِيعًا لَّهُ السَّتُوكِي إِلَى السَّكَارِ فَسَوْلِهُ فَى وَالْكِيْر وه ب س نه بدافر الا تمار م ليه جو بحوز شن ش ب س - بحرة وفر الى الما عان كافر في الم بمواركيا أمير من عمل الما يقل الله في المحليدة في منهم منه في المنافق وعليم في عليم في المنافق وعليم في المنافق وعليم في المنافق وعليم في المنافق والمنافق وال

مات آ سان\_اوروه برمعلوم كاعلم والاب •

سب کو یادر کھنا چاہئے ، کے اللہ تعالی (وہ ہے جس نے پیدافر مایا) اپنے لئے نہیں ، بلک (تہارے لئے جہ کھی) جماوات ، نیا تا ت ، حیوا ثابت ، وغیر با (ز جن جی ہے) سب کا (سب) اور (پکر) اسن جا کہ ہم کھی اور بیدا فر مائی آسان ) کے پیدا کرنے (کی طرف) اور پیدا فر مایا (تو) کی آسان پیدا فر مایا آتوں) کے پیدا کرنے (کی طرف) اور پیدا فر مایا (تو) کی طرف اور کی اور پیدا فر مایا کہ کے ساری کی گھول کو ایس کھی تھی کہ ماتھ پیدا فر مانے والا ، اتن مقیم قد رت والا ، جو ہے (وو) یقینا (برمعلوم کا) جس سے علم متعلق ہو سکے ، جائے والا اور اس کا (علم) رکھنے (والا ہے)۔

و الحفال را الحكال من المنظرة إلى جاول في الانف خيلة كالواالجيمل إنها مده المراه المراء المر

اوراعلان فرماديا تفا (فرشتول كيلية) كهوه جان كيل اورجو يجمد بوچها بو بوچه ليل \_اعلان بيرتفا (كه بینک میں) اب پیدا فرمانے والا ہوں اور (بنانے والا **موں زمین میں)** برسرز مین (ایک خلیفہ)، جو میرے احکام کو جاری کرے اور حکومت وتصرف ہیں میری نیابت کرے۔ تو سارے فرشتے دریافت حكت كيلية (عرض كرف كك ) كريه اعلان جارى تجهيش بين آيا- كيون (كدكيا بنائ كا) اوربيدا فرمائے گا (تواس) زمین (میں) ایسے کو (جوفساد مجائے اورخوں ریزی کرے)؟ جیسا کہ تونے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا تھا،جن کی فساد انگیزی وخون ریزی پر تیراعذاب ٹازل ہو چکاہے، اور تیرے عم ے ہم انکو پہاڑوں اور جزیروں میں ڈھکیل کر کر بھے ہیں۔اسکا تو ہمیں خیال بھی نہیں ہوسکتا۔اور خلیفه تو وه موسکتا ہے جو ہر وفت تیری یاد میں لگارہے۔ تیج وتفغریس اور تیری حمد کے سوااسکا کوئی کام نہ ہو۔ تو پھر ہمارے ہوتے ، کون خلیفہ ہوگا؟ ( حالاتکہ ) ہمارا دائی منفل ہے ہے کہ ( ہم یاکی بیان کریں تیری حمد کے ساتھ ) سبحان اللہ ، الحمد للہ ، جمارا رات دن کا وظیفہ ہے (اور ) ہر کھڑی ہم ( نقفریس کرتے ر ہیں حیری) اسبوح، قدوس کی رائ لگاتے رہیں۔فرشتوں کے اس بیان پر اللہ تعالی نے (فرمایا) کہ خلافت کا استحقاق صرف عبادت ہی پر ہے یاعلم دوانائی پر بھی ہے؟ اور میرے خلیفہ سے کیسے کیے شاندار کام ہوں کے،اسکاعلم تم سے کتنا زیادہ ہوگا، اسکی خبرتم کوئیں ہے۔اور ( ویک میں جاتا ہول جو کھے) بھی (تم فیس جانتے)۔

وَعَكُوا دُمُ الْاَتُكَا وَكُمَّا فَوَعَرَضَهُ وَعَلَى الْمُلَكِّدُ " فَقَالَ ٱلْبُوْ فِي بِالنَّمَالِ اور سکھا دیا آ دم کوسب کے نام سمادے کے سارے ، پھر چیش کیاان کو فرشتوں پر ، پھر فرمایا کہ " بتا تو وہ جھے ان سب کے نام مَوْلَا إِنْ كُنْتُهُ صَٰدِقِيْنَ ٥

چنانچاس حقیقت کونمایال فرمانے کیلئے اللہ تعالی نے حضرت آوم پر کرم فرمایا۔ (اور) أسكی برتری کیلئے (سکھادیا آ دم کو) جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، آسان وزین کی تمام چھوٹی بروی چیزوں کے (سب کے نام) ایک ایک چیزوکھا کر، کیانام ہے اسکا، کیا کام ہے اسکا، کیا انجام۔ ایک کے فواص (مارے کے مارے) تادیا، یادکرادیا، (پکر) این قدرت کا ملہ ے (فیش کیاان) سب (كوفرشتول ير) ان كوسب دكهايا (كارفرهاياك) درا (بتاتودو جيهان سب) چيزول (ك نام) الك الك (اكر) اس خيال بن ، كرتم سے زياده علم والانخلوق بن كوئى تد موكاتم لوك ( موسع )-

#### قَالْوَاسُبُطْنَكَ لَاعِلْمُ لِنَا إِلا مَاعَلَّمُتَنَا إِلَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ

كَالْ يَادَهُ الْبِنْهُ مِ بِالنَّمَا يَهِمُ وَلَكَا الْبُهَاهُمْ بِالنَّمَا يَهِمُ وَكَالُ النَّهُ الْكُلُّ الْفُلْكُمُ الْبُهُ مِ النَّمَا يَهِمُ وَكَالُ النَّهُ الْكُلُّ الْفُلْكُمُ النَّهُ مِ النَّهُ الْمُلْكُمُ النَّهُ الْمُلْكُمُ النَّهُ الْمُلْكُمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلُ

# وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْدِكُمْ السَّحُلُولَ الله مَرْفَتَحِدُ فَا إِلْاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

رجب مرديا بم عدر سول مين مجده اروادم وروسب عديده اياسوا ايل واستگريز فركان من الكفي ين 6

اُس نے اتکار کیا اور ہواہا، اور ہوگیا کا فرول سے •

(اور) ہاں تم یادکروال واقعہ کو (جب تھم دیا) تھا (ہم نے فرشتوں) کو مانکی بہتری ( کیلئے)،
اور فر مایا تھا کہ (سجدہ کروآ دم کو ہتو سب نے سجدہ کیا) فرشتوں بنس سے کسی ایک نے بھی سرتانی نہ کی۔
اور سویا پانچ سو برس تک سجدہ میں پڑے دے رہے (سواا بلیس کے) کہ طائکہ تک بہنچنے کو پہنچا، گر جب سے تھم
سنا ، تو کھڑا کا کھڑا روگیا اور مجدہ کرنے سے صاف (اس نے الکار کیا اور)

# و فلنا بادم استن الت و روح الفائدة وكلامنها رعن المنت المنت

اورقریب درجانا ال فجرے ، کر ہوجاؤا تدجر والوں = •

فرشتوں اور ابلیس کا اس طرف بید دافعہ ہوا (اور) حضرت آدم کا ادھر بید دافعہ ہوا کہ (فرمایا ہم کے کہا ہے آدم رہو) سہور تم) خود (اور تمیاری فی بی) حواجی (جشت) سدا بہالہ باغ (جس) بیتم دونوں کا گھر ہے (اور دونوں کھاتے رہواس) جنت (ہے ہے کھکے) کوئی روک ٹوک ٹیس ہے (جہال چاہو) بیرسا را باغ تمہارا ہے (اور) اس کا خیال رکھو کہ (قریب نہجانا) اور سایہ ہے جہ رہنا (اس) خاص گیہوں یا انگور کے (فیجر کے) تم کو اس کی ہوانہ لگنے یائے۔ کیوں (کم) اس کے پاس پھکے ، فاص گیہوں یا انگور کے (اثر چر والوں ہے)۔

فَازَلُهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَاضْرَجَهُمَا مِثَا كَانَا فِيهُ وَقُلْنَا الْهِيطُوا يَعْضَكُو پُن پُسلادیا دونوں کوشیطان نے ہی ہے۔ قاتلاد فول کوال کرے جس بھی دوشے۔ اور تھم دیاہم کے کہنے اُتر جاد،

#### لِبَعْضِ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَتَّ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ®

اس طرح الجيس الى جال جلاكيا (الى السلام) بساا بسااكر (وولون كوشيعان) مردود (ف) (اس) جنت بالى جال جلاك والمحترف والمحترف

البیس کی بیدا رفده کی بوری ندیونی کرده خرت آدم کو کیل می امکاند ند سل اورندی آرزوبوری مولای کرده خرات آدم کو کیل می امکاند ند سل اورندی آرزوبوری مولای کرده خوا کی کرده می ایساند کردو یا کیا کرد تمیار سے لئے دیمن میں ایساند کے اورندی میں میں اورندی میں میں کیلئے پیدا کی گئی ساورندین ، آدم ویلی آدم کیلئے پیدا کی گئی

#### فَتَكَثَّى إِدَمُ مِنَ رَبِّهِ كُلِنْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالثَّوَّابُ الرَّحِيْهُ

پس پایا آدم نے اپنے پروردگارے فاص کلے۔ تو درگز رفر مادیا آھی۔ بیٹک دی درگز رفر مانے والا بخشے والا ہے و حضرت آدم تو زمین پر پہلے و ہاں انز یہ سی کولوگ جزیر اندیب یا النکا کہتے ہیں اور بی بی حواو ہاں انز یہ سی کوجدہ کہا جاتا ہے۔ اور فراق ملا جاتا ہی حضرت آدم انتا روئے ۔ ۔ ۔ ۔ انتا روئے کہ دینا میں سب سے زیادہ روئے والے حضرت یعقوب اور سارے دنیا بجر کے روئے والوں کے جموعہ ہے بھی زیادہ روئے ، جس پرصدیاں گزرگئیں۔ نین سو برس بحر کے اس کی طرف آئے کھی ندا تھائی ۔ انگذرم سے ذمین کی بار بردھ کی اور زمین کے پھول مسکے ، گر حضرت آدم کا جی ندر اٹھائی ۔ انگذرم سے ذمین کی بار بردھ کی اور زمین کے پھول

بدادابندگی کی ایسی پندید بولی کدائی مغولیت ظامر کردی کی (پس پالیا آدم نے) اچی طرح مے سے سیکھ لیا اور یاد کرلیا (ایٹ پروردگارے) تھوڑے سے چند (فاص کلے) اور کہنے لگے کہ:
سے سیکھ لیا اور یاد کرلیا (ایٹ پروردگارے) تھوڑے سے چند (فاص کلے) اور کہنے لگے کہ:
دیکٹا ظلم نا انقاستا و ان کی کھٹو النا و توجہ نا انگاؤتن من العمومین والدرہ ا



آئیں یادآ کیا تھا کہ جب کے بدن میں دوح داخل ہوئی اور آگو کی بندا آئی وجا ہت وکرامت کا وسیلہ پکڑا (تق) اپنے مجبوب کا وسیلہ پکڑا (تق) اپنے محبوب کا وسیلہ سن کرالند تعالی نے (درگز رفر مادیا آئیس) ہمعہ کے دن انگی تو بہ کی تھی ،خوشا مہ، ندامت ،عزم ہڑک کے ساتھ تو بہ بھی ، ادرالی تو بہ پر ( پیک وہی) انٹد تعالی (درگز رفر یائے والا) ادر ( پیکٹے والا ہے )۔

#### قُلْنَا اهْيِطُوۤا مِنْهَا جَمِينَعًا ۗ فَإِنَّا يَأْتِينَكُمْ مِّرِي هُنَّى هُنَّى فَمَنَّ

بم نے عم بیا کہنچار جاواں دست سب کے سب۔ پھرا کرنے تیم میں میری الرف سے والی بدایت اوجس نے تَبِعَ هُدَايُ فَلَا خُونِ فَي عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ<sup>©</sup>

يروى كى ميرى بدايت كى ، توندكو كى خوف ب أس يرادرندده رنجيده مول

اتارنے کے موقع پر (ہم نے) یوں (علم دیا) تما ( کہ نیچے ) زمین پر (از جا دُاس جنت ) کی بلندی (ہے) مرف حضرت آ دم ولی بی حواجی نبیس ، بلکه ایکے دشن بھی (سب کے سب) (پھر) یادر کھوہم قانون بدایت برابر مجیجة ریس مے البذا (احرآ سے تنسیس میری طرف سے کوئی ہدایت) جو مير سانبياء لاتے رہيں كے (تو) يادر كموك (جس نے يورى كى) غلام بن كرنبى كے يہيے رہا، اور قیل کرتار ب**ا (میری مهایت کی اتونه کوئی)** آئنده کیلئے (خوف ہے اس مر) کسی خطرہ کا اندیشہ ی نہیں (اورشده) كى كذشته بات ير (ر نجيده بول) اى دنيا بهى بعلى اورة خرت بهى بعلى بير

#### وَالْمُونِينَ كُفُرُوا وَكُذُبُوا بِأَيْدِنَا أُولَيْكَ أَصَعْبُ النَّادِ فَهُ فِيهَا غُلِدُونَ

اور جنہوں نے انکار کردیا اور جناایا ہماری آئیتیں، وہ جنم والے جیں، وہی اس میں بمیشہ ہے والے جیں۔ (ادرجنمول في الكاركرد باادرجينا باداري يتن ) احكام وكتب محيفون ، انبيا ، اور رسولون ، السيح معجزول كونه مانا تؤوه كافريس اور جينے كافريس (وه جينم والے بيں)اورصرف چندروز ونبيس بلك (دعاس على كالشديد والياس)ان كينمات بي ندمو يحكى ـ

#### لِلْفُ الْمُلْدِيْلُ الْأَكْرُوا لِمُعْرِي الْحِيِّ ٱلْعَمْتُ صَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا لِمُعْدِيُّ

اسعادلاد يعتوب إدكره جرى فست كواجوانعام قرمايا فعاص فيتم يادر بوراكره مراحد،

اُدِفِ بِهُوكُوْ وَرَايًا يَ قَارُعُهُونِ

تہاراعبد) جوش نے تم ہے وعدہ فرمایا تھا۔ (اور) تمہاری ساری بدعبدی کی بنیاداس پرہے کہ جھے سے نڈر ہو چکے ہو۔ اگروقا دار بنتا منظور ہوتو (بس جھنی کوتو ڈراکرو) پھر تہیں کی کا ڈرندرہ جائے گا۔

#### وَالْمِثُولِمِنَا الزَّلْتُ مُصَدِّ قَالِمًا مَعَلَّمُ وَلَا تَكُولُوا أَوْلَ كَافِيهِمْ

اور مان جاؤجو کھ اتارائل نے قد ای کے فالا سکاجہ بارے پال ہے اور مان جاؤجو کھ اتارائل کے فالا سکاری کے اللہ کا ا

اورندلومیری آیوں کے بدائے وڑی قبت اور مجھی کو تو ڈریے رمو

(اور) کب تک انکار پر ضد کرتے رہو گے۔ اگر اپنا بھلا چاہو، تو (مان جاؤ جو بھھا تا ما بھی نے) یہی قرآن جو میر بے دسول پر اتا را گیا۔ کیسا قرآن؟ جو (تعدیق کرنے والا اس) تو دیت (کا جو تہمارے پاس) حضرت موی کا دیا ہوا (ہے)۔ دونوں میں قو حید النی دفعت رسول پاک برابر موجود ہے اور شرق تو انین ملتے جلتے ہیں (اور) تمہارے لئے مناسب یمی ہے کہ (شہوسب) کا فروں (سے پہلے) محض دشنی کی بنا پر (اٹکار کرنے والے اس) قرآن وقوریت و تیفیر اسلام و فیر و (سے)۔ مشرکین مکرنے ناکار کرنے والے اس) قرآن وقوریت و تیفیر اسلام و فیر و (سے)۔ مشرکین مکرنے انکار کرنے والے اس) قرآن وقوریت و تیفیر اسلام و فیر و (سے)۔ انکار کرو گے۔ اور اپنی ٹولی بیس جو تہماری وجہ سے انکار کریں گے، انکی فیلی بنیا و فیر سبت کا سرنا مہمارا نام ہوگا۔ اور اپنی ٹسل کیلئے ، جو تہماری وجہ سے کفر پر دہ جا کیں گئی بنیا و فیر سبت کا سرنا مہمارا نام ہوگا۔ اور اپنی ٹسل کیلئے ، جو تہماری وجہ سے کفر پر دہ جا کیں گئی بنیا و اندے شرک تریف کرو۔

ہوگے (اور) بہتمہارارہ یہ کتنا براہے کہ جارجا رہیر جواور جارجا دول کیلئے تو رہت ہیں تحریف کرو۔
نعت رسول باک نکال دواور میرے رسول کو دجال بتا کرتو رہت ہیں جو ذکر دجال ہے اس کا مصداتی
مغیرا ذیا میروں کی خاطر ہے قانو بن شریعت بدل کران ہے آسانی پرتو۔اور فریبوں پرتخی کرو۔اور
مرف چندہ وصول کر کے پہیٹ بھرنے کی لا لیے ہیں پیٹیر اسلام کا کہا نہ مانو۔اور ڈرجاؤ کہائی طرح
تمہاری چندہ خوری جاتی رہے گی۔

ال كمينه ين اور جر مانه ذندكي كوچهوژ دو.

(اور) اے کعب این اشرف اوراے سمارے میرود ہو یتم ایک دوسرے کو ڈرواور ند مجوک اور منصب کو ڈرو بتم اپنا بھلا جا ہوتو بس، (جمس کوتر) ہمیش (ڈرتے رہو)

#### وَلَا تُلْبِسُوا الْحُقِي بِالْبَاطِلِ وَثُلَّتُهُ وَالْحَقِّ وَانْتُو تَعْلَمُونَ @

ادرندلاؤی کوبائل ہے۔ اورند چہاؤی کو، جب کتم جان بوجورہ ہوں (اور) ہوش سے کام لو۔ اور کھی (شطاؤی ) میر سدسول (کوبائل) د جال (سے) (اور) میں ہوئی بہت بڑا جرم ہے۔ تم لوگ (تہ چمہاؤی ) نعت رسول (کو) (جب کہ) بے خبر نہیں ہو بلکہ (تم جان ہو جورہے ہو) اور ایسا جائے ہوکہ ان بی رسول کے دسیلہ ہے اپنی تحمدی کی دعا کمیں کرتے شے اور تحمد ہوتے تے۔ اب ایک قدم آ گئے تو تم ناوائی کرنے گئے۔

#### وَالْمِيْمُواالصَّاوِيُّ وَأَثُواالزُّلُوعَ وَالْلِعُوا مَعَ الزَّلِعِيْنَ 9

اوراداكرتے رجونمازكواور وية رجوزكوة كواور كوئ كروركوئ كرنے والوں كرماتي ہو۔

(اور)اللہ كفر النفى اب سے بچراكرتے رجو، بول كر (اواكرتے رجو) بإبندى كرماتھ (فمازكو) (اور) مال بسال (وسية رجوزكوة كو) نمازتو پڑھو (اور ركوئ كرد) كرتنہا منا سبنيس، بلكه (دكوئ كرنے والوں) كى جماعت (كرماتھ)۔

الكافكرة الكان الكاس بالرو كالمون الكيم والكورة مناوى الكرت الكرت الكرت الكرت الكرت الكرت الكرت المداوي الكرت المراوي المراوي الكرة والمراوي الكرة والمراوي المراوي المروي المروي المروي المراوي المراوي المروي المروي المروي المروي المروي المروي المروي المروي المر

والمعناق بالمعنوف المالية و إلها لكين إلا صلى المعنون ف

كيافكانات (وكيام على ستعكام كل لية) يمعمولي انسان ك يويويكي كويتي كويك

(اور) یا در کھوکہ تم کو ہر حال میں مددگار کی ضرورت ہے۔ تم کو تھم دیا جاتا ہے کہ ہر حال میں (مددمانکو) خواہش کو دیا کر، یابندنی شریعت کو برداشت کر کے، گناہوں سے بہتے کی مشقت قبول کر کے، روز ورکھ کر، اور ہر تم کے (مبر سے اور تماز) کی یابندی (سے) خواہ کنٹائی گرال گزرے مماز کوا پیانڈوگا و بیالڈوگا و

الن نه دو کی بلکه مُدوَ کے مثلاً کی می الله کی الله کا بال (اور) تمازیس کرانی کون کی ہے؟ ہاں ( بیشک وہ منرور) کراں گزرتی ہے اور ( بوجھ ہے) کا بلوں اور بے خونوں کے من میں ( محرحشوع والوں پر) بالکل آسان اور پھول کی طرح ہے۔ انگی بندگی فروتی و بجزیبندی کو بھلی تی ہے۔

#### الدِينَ يَظْنُونَ أَنْهُمُ مُلْقُوا رَيْهِمْ وَأَنْهُمُ النَّيْهِ رَجِعُونَ هُ

جو بمحين كرب تك وه طنوالي الية يره وكاركاد بالكرف والع فالمرف الوشية والي ي

بینشوع والے وہ میں (جو) خوب اچھی طرح سے (سمجھیں) پوجیس، یفین کریں (کہ
پیک ) انھیں مرنا ہے، پھر حشر کے دن افھنا ہے، اور اس دن (وہ ملنے والے ہیں) لذت و پدار پانے
کیلئے (اپنے پروردگار کے) حضور (اور) انھیں اس دنیا کی تکی میں ہمیشہ گرفنار رہنا نہیں ہے۔ بلکہ خدا
کیفٹل سے (بیک وہ) بالآخر (ای) انڈرتعالی (کی طرف لوشنے وائے ہیں)۔

لِيَنْ إِسْرَالِهِ يُلِ الْأَكْرُو الِعُمْرَى الْرَقِي الْمِنْ عَلَيْكُمْ وَالْفِي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ®

اسدادلا دليقوب! يادكروميرى فهت كو،جوافعام فرمايا تخاص في يراورب تنك بس نه بى برهايا تغاتم كوزمان مجري

(اے اولا دینتوب) ہبودیو! (یادکرومیری) اس (انعت) واحسان (کو) بھی (جوانعام فرمایا تھا میں نے تم ) لوگوں کے بزرگول (پر) (اور) تبہارے پاس پررم سلطان بود کی جو دکا بہتیں جیں ، تو خوب بجھالو کہ (بیکک میں نے بی بوھایا تھا) اور بلتدر تبرکیا تھا (تم ) لوگوں کے بزرگول (کو) ایکے (زمانہ جریم) کہ انبیا و دسلاطین ہوتے تھے۔

Marfat.com

(F.E

#### وَالْعُوْ الْكِيَّا لَا يَجْنِرِي لَفْسَ عَنْ لَفْسِ عَنْ لَفْسِ شَيِّنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ

ادر دُرواس دن وكدنه بدلده وكولى كاكن كاكن كاكن ، اورنة ولك جائد كن كاكس كالدرش، ورود و المراق والمراق والمراق

ادر مل جائے ال تاكس سے راوت ، اور شروه مرود ع ماكي ٥

(اورڈرو)اورسوج کرتمز اوراس) قیامت کے (ون کو) جس دن مسلمانوں کو کیا پڑی ہے
کہ تہاری کوئی بگڑی بنا ہے۔ تہارے کوش کو بھلتے ہم خودا پی آ کھے ہے دیکھاو گے (کہ) قیامت
کے دن (نہ بدلہ بھوکوئی) مسلمان (کمی تاکم) کافر (کا بھیے) اورا گرتم ہیں ہے ایک نے دوسر ہے
کی سفارش کی ، تو تم سب لوگ تاکم کے تاکم بو (اور) تم دیکھو کے کہ قیامت کے دن (نہ تبول کی
جائے گی تاکمی) کافر (کی) کوئی (سفارش) کے ہم کا قرشفا ہت کر نے اورشفا عت کے جانے ہے
جائے گئی تاکمی کا کم آئی ہی جہر ایس کا انداز دیکھ کر خیال کر وکہ رشوت سے کام جمل جائے گا ، تو یہ
رکھوقیامت کے دن تم خود دیکھو کے ، کہ (نہ لی جائے اس تاکمی) کافر (سے) کوئی (رشوت) کو اپنے
مام کا بیرا بیا ہی ہے دن تم خود کے ، کہ (نہ لی جائے اس تاکمی) کافر (سے) کوئی (رشوت) کو اپنے
مام کا بیرا بیا ہی ہے گئی چیز و بنا جا ہے ، (اور) اسکا بھی موقع نے بوگا کے شمیس مددگاروں کی کمک پہنچہ ،
کوشکہ کافرون کیلئے یہ طے ہے ، کہ نہ کی کی مدکر سیس اور (نہ وہ مددد کے جاکیں)۔

# مَلدُ لَهُ يَنْكُونُ إِلَى قِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُوسُومُ الْمَثَابِ يُذَرِعُونَ إِنَاءَكُو

ادرجب بها عددان في م في م فراونول في مدوراكريم كويرادكودن كروياكرين تبدر المون كويرادكودن كروياكرين تبدر المدون و المنافع الم

چنانچاہ کرتادھرتانوگوں ہے مشورہ کرکے اس نے چاہا کدا سرائیل ہیں جواڑ کا پیدا ہودہ قس کر دیا جائے ۔ ایک سال کے پچ چھوڈے جا کیں قو دوسرے سال کے پچ مارڈالے جا کیں۔ چنانچاس نے بہی کیا۔ اور ساری قوم کی یہ پچان ہوگئی کہ (جھویا کریٹم کو مراد کھ) وکھ تو بھی برے پین، مگر وہ ہر دکھ سے براد کھ رہنچاتے رہے۔ ایک اس بدھانظ کو دیکھوکہ (فن کر کردیا کریں) بور این (مربخ ( تہماری) ) بی این اور ترس نہ کھا کیں (اور زعمہ درکھ چھوڈیں) اپنی اور تری نانے کیلئے (تہماری) قوم کی (مورتوں کو) (اور) بمجھ لوکہ (تہماری) سب (حالت ہیں) وہ زمانہ ویش وعشرت ہویا عہد تکلیف ومصیبت ہو (آزمائش) تہماری ہوتی (ربی) ( تہماری ) اللہ تعالی ( کی طرف سے ) اور آزمائش معمولی ہیں، بلکہ (بہت بوی) ، اندازہ سے ہامر۔

#### وَإِذْ قَرَقِنَا بِحُولًا أَبُحُرُفًا نَهُيُنَاكُمُ وَاغْرَقَنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَاثْثُمْ تَنْظُرُوْنَ <sup>©</sup>

وَالْدُوْعَنَ كَامُوْسَى الْبَعِيْنَ لَيْكَةُ ثُمَّ الْمُعَنِّنَ لَيْكَةُ ثُمَّ الْمُعَنِّلُ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُوْظِلُمُوْنَ @

اورجب کوهدودیایم نے مول کو چاہیں دات کا۔ گریت منالیاتم نے گؤسائے وان کے بعد ، اور تم اند جروا نے بوہ

(اور) اے بہود ہوای واقعد کو گئی سوچ اور یا دکرو (جب کروهده دیا) تھا (ہم نے مولیٰ کو)

کر (چاہیں دات کا) چلد کر کے کو وطور پر آ واور ہما دافر مان لے جاور اگر ) قبیلہ ، سامرہ کا سار 'میخا'

نام نے سب کے زیورات کو جوقیطیوں سے طب تھے کہد کہد کرا کشما کیا کہ یہ مالی غنیمت ہے اور شریعت
مولیٰ میں مالی غنیمت کا استعمال حرام ہے۔ اور اس کو سالہ پرست قوم کے آدی نے زیورات کو گلاکر
مولیٰ میں مالی غنیمت کا استعمال حرام ہے۔ اور اس کو سالہ پرست قوم کے آدی ہے رہوار ہیں اور گور نے کہو سالہ کائیت بمنایا۔ اس نے ایک مرتب یہ بھی دیکھا کر دوح اللہ میں گور نے پرسوار ہیں اور گور ال کے گئیس الہ کائیت بمنایا۔ اس نے ایک مرتب یہ بھی دیکھا کر دوح اللہ میں گور نے پرسوار ہیں اور گور سالہ کے باس تھی جہاں پڑتی ہے ، زیمن کا ذرّ و فرّ و زر و زر و زر کہ کہاں (گوسا لے کو) حضرت ہاروں اور اُس کے بارہ جرار دفیقوں کے سوا (بت بعالیاتم ) سب (نے ) اس (گوسا لے کو) حضرت مولیٰ کی موجود کی ہارہ جرار دفیقوں کے سوا (بت بعالیاتم ) سب (نے ) اس (گوسا لے کو) حضرت مولیٰ کی موجود کی ہود کی میں بھی جس کی اور ایکھا کی طور پر جانے کے تیسرے یا چو تھے عشر و کے (بعد) (اور تم ) خودا ہے ہی حق میں بڑے بی کور ایکھا کا الی دین (والے ہو)۔

المُوعَفَرُنَاعَتُكُوفِي بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّا مُثَكِّرُونَ ٥

گرمواف قرباد باہم فرخ سے اس کے بعد یک ب حکر اردو ہ اب ہمان کرم دیکو کے اور اس اب ہماما کرم دیکو کو گرک ہوں محرک کو وطور سے مع الواح توریت کے لوٹے اور اس واقعہ کلا تکھا اور جلال سے مجرکے اور ہمارے محم سے تہاراتی عام ہوئے لگا تو حضرت موی ہے و یکھا نہ کیا اور ہمان فرماد یا ہم لے ) دور مزاا تھا لی اتم سے اس) تہارے جرم شدید ، بت کیا اور مست بدعا ہوئے (معاف فرماد یا ہم لے ) دور مزاا نے دیے داراب) تو (حکر گزار) ہو جاؤ۔

والأالينا فوسى الكثب والإقال تملل فيتان

اد به کول مری آو کاب اوری و کان ایمان کان کانتهاد ، کرنم اول برداوراسد را باده (اور) اے مید ایراس مسلمی می واقد کو یادکرد ( فیکوی) تمی ( ہم نے ) کو وادر پر بادکر (موی آو کی ب ) توریح برسی می بایت دخلالات کی تنصیل ہے (اوری ، عاص کا اتماد) ہے ( کر ) الکی کی کر فراک ) بھی دے ہو۔ تو (اب ماوماست) یا کراس ( پر ا ماد)۔

#### وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُوْمِ إِنْكُمْ ظَلَتَكُمْ إِنَّكُمْ ظَلَتَكُمْ إِنْفُسَكُمْ بِالْخِنَاذِكُمُ الْحِبُلَ فَتُوْلُكُوا اورجب كركب موى في اني قوم كيك كدا مري قوم بالكريم فالدحرك وافعاب ليابي بدينا لين مركم الدكو، تومتوجه وجاؤ إِلَى بَارِيكُمُ فَاقْتُلُوٓ إِنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ

اسينهياكر في والي كي طرف، كو آلوا بنول كويه بهتر بيتم ارك ليتمهاد بيداكر في والي كنزويك فَتَابَعَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ <sup>@</sup>

پی توبہ قبول فرمالی تمہاری، بینک وہی توبہ قبول فرمانے والا بخشے والا ب

(اور)ای دا قعہ کا ایک گڑاہ ہمی ہے کہ (جب کہ) کو عطورے دالبی پر گئو سالہ پرتی دیکھی تھی تو (کہا) تھا (مویٰ نے اپنی قوم کے ) فائدہ کے (لئے )اوراعلان کیا تھا (کہا ہے میری قوم بیک تم نے) بہت بزا (ائد میر کردیا خودائے گئے) کسی کا کچھ نہ جڑا،خودتہارا مجڑا ہتہارے (اپنے بت بنالیے سے )تصویر (محوسالہ کو) ایسا مشرکانہ جرم کرڈالا ہے (تو)اس کے سوائجات کی کوئی صورت نہیں کہ (متوجہ ہوجا وَاسینے پیدا کر نیوالے)اللہ تعالی ( کی طرف)۔ سے دل سے تو بہ کرواورا سکے تکم كرائ والدو ( كول كروالو) النه باتد من كوارليكرخود ( ايول كو) بركوساله يرست

ترون جھکا کر کھڑا ہوجائے اور جواس جرم میں نہ تھاوہ گردن کا نٹ**ا چلا جائے۔** 

توبا (ب) طریقدره گیا ہے جونہایت (بہتر ہے تہارے گئے) ای میں تہارا بھلاہے کی اور کے نبیں، بلکہ خود (تمہارے پیدا کرتے والے)اللہ نتالی (کے نزویک) کیونکہ ایمان لانے کے ہے۔ چنانچہ مجرموں نے ایسائی کیااور دوزانوں بیٹر کر گرون جھکادی اور آل عام ہوتار ہا۔ مرکمی نے سرندا فعاما ندجنش كى ، يبال تك كدمتر بزاركو،ان باره بزارة ، جوحعرت بارون كے ساتھى تصاور محنوماله برئ مين شريك نديضي فل كرو الا-اس منظر المصحفرت موى وصفرت بارون كرم وكرم جس جوش آسمیا۔دست بدعا ہوئے کہ اللہ تعالی اب بے ہوؤں پررم فرمائے (پس) بنی اسرائیل کے اس تو ہے اندازاور حضرت موی وہارون کی دعا کی بدولت ( توسقول قرما کی تیماری) اللہ تعالیٰ نے ۔ مقتولول كوشهادت كادرجه بخشااورجون محية أنعيس معاف فرماديا اور بخش ديا ( ويكك وي ) الله تعالى ( توبه قبول فرمانے والا ، بخشے والا ہے)جسکی توبدوہ ند قبول فرمائے تو پارکون قبول کرے اورجسکی توبدوہ قبول فرمائے أے کوئی روبیں کرسکتا۔

#### وَإِذْ قُلْتُمْ فِي إِلَى لَنَ ثُوْمِنَ لَكَ عَلَى نَرى اللَّهَ جَهُرَةٌ

اورجبتم لوگ بولے منے کداے موی برگزشانی مے ہم آپ کو، بہال تک کہ ہم دیکے لیس اللہ کو عالیہ ہے .

#### فَأَخَذُ ثُكُمُ الطُّوقَةُ وَالْمُ مُنظُرُونَ €

مل وكراتم لوكول كوكركى بكل في اورتم وكمور بيبوه

(اور)اس واقعہ کا اہم حصہ وہ بھی ہے (جب)اللہ تعالیٰ کے تھم سے حضرت موی نے ستر آ دمیوں کو چنا تھا۔ اوران سے روز ورکھوا کر، کیڑے پاک صاف کرائے کے بعد ، کوہ طور پرلیکر ہے کہ مخوسالہ پرستوں کیلئے عذر خواہ ہوں۔ وہاں پہنچتے ہی ایک ابر کا پایہ کھڑا ہو گیا جس ہیں حضرت موی واغل ہو سے اوران ستر لوگوں کو بھی بلایا جو اس ہیں داخل ہوئے اور بجدہ ہیں گر پڑے۔۔۔ حضرت موی سے اللہ تعالیٰ نے کلام قر مایا۔

اس وقت استے جیئے چرو برنگاہ ڈالنابٹر کی طاقت سے باہر تھا، ابندا پر وہ ڈال ایا۔الذت الی کے کام کوس نے سنا ہمراے مبود ہوتنی بری یہ تباری شرارت آبائی ہے کہ (تم لوگ ہولے سے کہ اسمونی) آئی ہم اس مقام ہیں ہیں جہاں بھنی کرکوئی آ دئی دل سے مان جائے کے سوا آپ سے خلاف شک ہی جر بر اس مقام ہیں ہیں جہاں بھنی کرکوئی آ دئی دل سے مان جائے کہ (ہر گزند ما نیس سے ہم خلاف شک ہی جر بر اس کر اسلام کر کہ ایک کہ ابنی النی آ محموں سے ای مقام پر انہی طر ن (ہم دکھ لوگ )۔اے معرف مون کی الی دوسر سے کود یکھا کرتے ہیں۔ فاہ ایس کی میں ایک کہ دوسر سے کود یکھا کرتے ہیں۔ فاہ ہے کہ کلام النی این کر بھی ، معرف مون کے نہ مانے کی دھی ایک دوسر سے کود یکھا کرتے ہیں۔ فاہ ہے کہ کلام النی این کر بھی ، معرف مون کے نہ مانے کی دھی اور اور کی بھر مان دیاو سے اور سر شر تھی ۔ ایک دوسر سے کوم سے ہوئی (گئی ایک میں ہوئی کرتم لوگ ای کی دوسر سے کوم سے ہوئی (رکھ ) ایک دوسر سے کوم سے ہوئی (دیکھ ) بھی دوسر سے کوم سے ہوئی (دیکھ ) بھی دوسر سے کوم کر سے ہوئی (دیکھ ) بھی دوسر سے کوم سے دوسر سے کوم کی دوسر سے کوم سے دوسر سے

#### الا بملكار فرن بقي مو وكن المالة المكارون ا

مرافادیم فراس کا می المادیم می الد تباری موجد کے ایراب شرکز اربوق می المرافز اور می المرافز اور می می المرافز م می المرافز المی المرافز می می الموال می الموال می المرافز و می کا یکو شیال ترکیا اور دم سے کام لیکر الدومی کا یکو شیال ترکیا اور دم سے کام لیکر

دست بددعا ہوئے۔ بیددعام تبول بندہ کی دعائمی۔ چنانچہ تبول ہوئی (پھر) کیا تھا۔ حضرت موئی کے است بددعا ہوئے (پھر) کیا تھا۔ حضرت موئی کے کہنے ہے۔ کا اٹھایا) زندہ کھڑا کر دیا (ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے) کہ بالکل مرتجے تھے، حکمت بنتی (کہ) ابھی تک کفران نعمت کرتے رہے ہو۔ تو (اب) کسی طرح (شکر گزار ہو) جاؤ۔

# وظللتاعليك مُ الْعُمَامُ وَ النَّوْلَانَا عَلَيْكُو الْمَنْ وَالسَّلْوَى وَكُوا مِنْ الْمُنْ وَالسَّلْوَى وَكُوا مِنْ الْمُنْ وَلَلَّا عَلَيْكُو الْمُنْ وَالسَّلْوَى وَكُوا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

طِيّباتِ مَا رَنَ ثَنْكُمُ وَمَا ظَلَمُوكَا وَلَحِنَ كَالْوَا الْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ فَا

یا کیزہ چیزوں سے جودیا ہم نے تنہیں، اورانھوں نے نیں اندھر میں ڈالا ہم کو، لیکن وہ لوگ خود اپنے کواندھیر میں ڈالنے ہے •

(اور) معرسے دوبارہ نکلنے، وریاسے پارہونے پر بیدوا تعد کا حضہ بھی خاص ہے کہ جب تم

لوگ اے یہود یو!ایک چیٹیل گرم میدان میں پہنچ، جہاں نہ کوئی سابیہ تھا، نہ کچھ کھانے کو تھا۔ تم اس

سفرسے بوں بی تھبرائے ہوئے تنے اور معرکی جدائی کاتلق رکھتے تنے ، کدفر و ندوں کے بعداس پر مفت کا تبعند کر بھے تنے ، اور چین کررہے تنے۔ چنانچہ قدم قدم پر معفرت موی سے ایسے سوالات

كرتے منے كىكى طرح بيسفر ملتوى موجائے۔اس عذابي كرم چيٹيل كو پاكرتم كوموقع ملاكہ والى كىلئے

عذركرو-كدند يهال سابيب ند يحد كهات كوب\_

چنانچیم نے یہ ہی ڈالا (اور) تہارے عذر کوشم کرنے کیلئے حضرت موکی کی وعاسے
(سائبان) کی طرح سایہ مستر (کیا ہم نے تم) لوگوں کے مورڈوں (پر) سفیدرنگ کے (اہرکو) ۔ بول
دھوپ سے پناہ دی (اور) تہارے کھانے کو کھے نہ تھا تو (اتارائم) لوگوں کے مورثوں (پر) بہ مشقت
کی غذا (من) ترجیبین شیریں کی طرح ایک چیز (اور) بٹیروغیرہ کی طرح پرند (سلوئی کو) اس تکم
کے ساتھ (کہ کھا کی) اور بس کھا ڈولیا کیڑہ چیز وں) من وسلوئی (سے جودیا ہم نے تہیں) اور کھانے
کے ساتھ (کہ کھا کی) اور بس کھا ڈولیا کیڑہ چیز وں) من وسلوئی (سے جودیا ہم نے تہیں) اور کھانے
کے ساتھ (کہ کہ کھا کی اور بس کھا ڈولیا کہ و ۔ ہاں شیخ کے دن تم کو پکھ نہ ملے گا۔ گر جھہ کوا تناسط
کا کہ شیخ کیلئے رکھ دو گے ، تو تہارا کام چل جائے گا۔ اور کی ون بھی ووسرے دن کیلئے مت رکھنا۔ مگر
اے بہود ایو! تم سے اس بارے بھی تھی مرند ہوسکا اور تہارے مورثوں نے روز اند جع کرتا شروع کرویا۔
جود دسرے دن سرخ جاتا تھا اور کھانے کی سرٹ کی ایتدا انہی سرٹ کی گوگوں سے پڑی۔
بالا خرس وسلوئی کی احمد نے کی ایتدا انہی سرٹ کی بوٹ کو کوئی بات اندھر کی ان سے ہوئی،
بالا خرس وسلوئی کی احمد سے جو دم ہوگئے گئی بوٹ کی بات اندھر کی ان سے ہوئی،

وَإِذْ قَلْنَا الْدُخُلُوا الْمُنْ إِنَّ فَكُوْ إِنْ الْمُنْ مِنْ فَكُوْ إِنْ الْمَاكِمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ

(اور)اس نا پاک حرکت ہے کسی طرح بازنیس آئے تھے۔ریکتان میں پانی نہ تھا۔ تی اسرائیل نے حضرت مولی ہے حرض کیا کہ ہم بیاس ہے مرے جارہ ہیں ،تویادر کھنے کی بات سہ ہے کہ بنی اسرائیل کی درخواست من کر (جب کہ پائی ما تکامول نے) اور پانی کیلئے وعاء کی (ابنی قوم کیلئے) کہ بنی اسرائیل کی درخواست من کر (جب کہ پائی ما تکامول نے) اور پانی کیلئے وعاء کی (ابنی قوم کیلئے) کہ انھیں پانی دیا جائے (او فرمایا ہم نے کہ) بیتمہارے پاس بارہ اُبھارر کھنے والا پھر ہے تم (مارہ اسینے صصابے) اس (پھرکو) حضرت مول نے ایسانی کیا۔

(پس پیوٹ نظے اس) پھر (ہے) ہر اُبھارے ایک ایک، کل (بارہ قشمے) بی اسرائیل کے ہارہ قبیلے تھا در فطرت ایک تھی کہ ایک گھاٹ ہے سب پائی چنے پراکھانیں ہوسکتے تھے۔ لبندا حضرت موئ کے مجرے ہے برقبیلہ کیلئے عصابار نے پر پائی نکل آتا ور پھر فشک ہوجا تا تھا۔ جب پانی بہلے نیکے، پھر بہنے نگے، تو بغیر کسی اختلاف کے (فعیک جان لیا) تھا (سب) بی اسرائیل کے پانی بہلے نیکے، پھر بہنے نگے، تو بغیر کسی اختلاف کے (فعیک جان لیا) تھا (سب) بی اسرائیل کے اور کول نے) ہر ہر قبیلہ نے (اسپے اسپے گھاٹ کو) جہاں ہے وہ پانی لیا کریں۔ ان سے کہ دیا گیا تھا

کہ من وسلوئی کوخوب ( کھاتے وہو) (اور) اپنے اپنے کھاٹ سے سیراب ہوکر پانی (پینے رہو)
اس جن تباری تو پچھ بھی کمائی اور مشقت کا وال بی نہیں ہے، بلکہ بیسب پچھ (اللہ کی روزی ہے)
ہے (اور) اپنی چال چلن ٹھیک کرلواور آئندہ (نہ پھرتے رہوز جن جی فساد چاتے) کہ جہاں جاؤ
سنتی پیدانہ کرو، اور بھلے مانسوں کی طرح زندگی گڑارو۔ گراے یہود ہوائم اس کھانے پینے کی بے
مشقت نعت کی قدرنہ کر سکے۔

هَاذْ قُلْكُمْ لِيُوسَى لَنَ لَصَهِرَ عَلَى طَعَامِ وَلَمِي قَادُمُ لِنَا لَهَكَ يُغْرِجُ لِنَا مِمَّا اور جب مرض کیا تقائم نے کیا ہے موی برگز ند مبرکری مے ہم ایک غذا پر آؤیکار ہے ہمادے کیےا ہے پر ورد کا رکو کہ نکا لے مُنْيِتُ الْارْضُ مِنْ بَعْلِهَا وَقِكَا بِهَا وَقُومِهَا وَعَدَ سِهَا وَبَصَلِهَا " جارے کے جوا کا یا کرتی ہے ذہین مساک اور کھڑی اور حمیوں اور مسور اور بیاز۔ كَالَ ٱلسَّتَبُهِ لَوْنَ الَّذِي هُوَ آدَنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ إِهْمِطُوا مِصَّرًا فَإِنَّ انموں نے کہا کہ کیابدل کر ایما جاہے ہوا س کو جو کمترے اس سے جو بہتر ہے؟ اڑ ومعرکی شریس آنے ال لَحَدُونَا سَأَلُونُ وَهُوبَتِ مَلِيْهُمُ الدِّلَةُ وَالْمُسْكِنَةُ وَبَاءُوْ يِغَضَب مِن الله تمادے کے ہے جو محمق نے مانک اور محمال دی کل ان پر سوائی اور قریت ، اور او نے و وفض الی میں۔ ذُلِكَ بِأَلَّهُمْ كَالْوَا يَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ اللَّهِ إِنَّ يال لي كما فيروها الاركرير بعض الله كي أجول كا اوركل كرية انبياء يغير المن والديما عصوا وكالوا يمتك ون كونائل والمنسب الى اليك كالناه ليا أحول في اور مد عدد والتي تي (ادر) فم كويادكرنا جائد (جب موض كيا فيا) اس ميش ومرت ك فلاف ( فم ) لوكول ك ای بدلیری اور ب معظیم کے ساتھ بارااورکہا کہ ( برگز ندمبر کری ہے ہم ایک اور (بار ی میداکناکری (ق)دما یک اور (بار ی مارے) فاده

Ļ

Marfat.com

مراف الدنوال (الع مدد الوكر) بيدافر الرك اور (كالم الرك النفر) و كمان ك

(ساگ) پات (اور کلڑی) کھیرا (اور کیبوں) جو (اور مسور) ماش (اور پیاز) کہن وغیرہ - حضرت مویٰ کوتہاری جدت بیندی کیسے بیندا تی (انھوں نے) تہاری اصلاح کیلئے (کہا کہ) ذراسوچو تو کہ کیا ما تگ رہے ہو؟

( کیابدل کر ایما جا جنے ہوائی) زین کی پرمشقت بیدادار ( کوجو) بیدند بہا کر، بوٹی گاکر،
رموپ ررکر، بھو کے روکر، بیدا کی جاتی ہے۔اور ( کمتر ہے اس) مفت آسانی نعمت (سے جو) بالکل
ہے مشقت ہے اور ( بہتر ) بھی (ہے ) ہے گولوں کا دماغ ایمانی ٹل گیا ہے تو جاؤ (اتر و) ہمارے
(معر ) میں غرض ( کمی شیریس ) ( تق ) ٹل بیل سے لگو، کھیت جوتو، ( بیک ) وہال محنت ومشقت
کرنے پر (تہمارے لئے) وہ ترکاری، اتاج پیدا ہونے والی (ہے جو کھی ) زین کی بیداوار جھ

ے (تم نے ما لگا) ہے۔

ایسے بد بخت، بدتمیز، آسانی برکتوں سے گھبرااشنے والی قوم، یہود، کو تخت سزادی گئی (اور چھاپ دی گئی ان) یہود یوں (پر) و نیا میں (رسوائی) ۔ عالم کی نظر میں ذکیل رہیں۔ اور جو کام کریں اس میں رسوا ہوں ۔ بے کی سیار ہے کہ بیں پناہ نہ پائیں (اور فربت) کہ فتنوں پر کمائی اڑا دیں اور چین کی روٹی نہ کھا سکیس (اور) انتخابی ٹیس، بلکہ اپنے کر ہے کر توت سے (لوٹے وہ) یہودی (خضب اللی میں) ان پرانڈ تعالی کی پونکار ہے (پر) سزاگو (اسلنے) دی گئی (کہ بلاشبہوہ) ہمیشہ سے (الکام کرتے رہے ہیں (اللہ کی آئے توں کا) حضرت مولی سے لے کر سینے ہراسلام تک، اور تو رہت ہے گیر قرآبن یا کہ تک، کی کو بھی نہ مانا اور نہ مانے ہیں۔

(اور) کیے ظالم وجرم ہیں کہ، ماوٹھا کا کیاؤکرہے، یہ لوگ (قمل کرتے) رہتے ہے (انبیاء کو) مثلاً حضرت کی معرت کریا، حضرت شعیب وغیر وکو۔ حد ہوگئی کہ ایک ون میں سرسر انبیاء کو مہید کر ڈالا (ٹائن)۔ جو کسی طرح میں ہوئی ہیں سکتا اور جسکے میں وجواز کیلئے کوئی راہ نیں لکل سکتی (بید) اللہ کا (خضب اسلئے) ہے (کہ) اللہ وانبیاء کا (گناہ کیا) تھا (انبوں نے)۔ اللہ کے حکم کوٹا لئے تھے اور انبیاء کو اپنے ابلہ حقم کوٹا لئے تھے اور انبیاء کو اپنے کہا ہے ایک نبوت کی اور انبیاء کو اپنے مالی نبوت کی برابر جانے مالی نبوت کی برتری معمولی چیز بھتے (اور) ہم ہم بات میں (حدہ بردہ جاتے ہائی نبوت کی

یہود یون کی شرارتوں اور کا فرانہ خباثنوں کا جو پھی تذکرہ ہو چکاہے یا قرآن میں آئندہ ہو،اسکون کر کا فروں کا کوئی طبقہ بیانہ تھے لے کہ اب ان کیلئے رحمت خداوندی سے مایوں

ہوجانے کے سواکوئی راونجات کی باتی نہیں رہی ہے۔ بیتذکر سے صرف اسلنے میں کہ اس مسلم کی کافرانہ جراکوں سے کوئی وہ بارہ کام نہ لے۔ ورندالقد تعالیٰ کی رحمت کا درواز وسب کیلئے کھلا ہواہے ، جوچ ہے ستحق بکر رحمت کو حاصل کر لے اور نجات پاجا ہے۔ یہ اسام اوراسلام کے پیٹیم رای رحمت ونجات کا پیغام اور پیٹیم میں۔

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْ إِوَ الَّذِينَ عَادُوْ إِوَ النَّصْرَى وَالصِّيئِينَ مَنَّ أَمَنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ

ب شک مسلمان قوم اور بهبودی قوم اور میسانی قوم اور مها بی قوم ، جواب دافعی « ن گیا الله و ریجیت س و

وَعِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ لَيُوفِمْ عِنْكَ رَبِّهُمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُوْنَ ®

اور کے کرنے کا ان کام اواقعیل کیلئے ہے اٹا تواب کے رب کے پاس اور نہ وئی ٹوف ساں یا و سامار جیدہ و پ

چنانچ (بینک مسلمان قوم) نام کے مسلمان ہوں یا کام کے (اور میہودی قوم) ہے ہوں یا جموٹے (اور میہودی قوم) ہے ہوں یا کچھوٹے (اور میسائی قوم) کچے ہوں یا کچے (اور مسائی قوم) نیچ کی الاند ہب ہوں یا وٹی انٹری میں کے پابند ہوں ، فرض کوئی کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہوان میں ہے (جو) (اب) وفیہ اسلام کے آئے گئے باعد ، ان کا پیغام می کر قبول کر کے ای کی روشنی میں (واقعی) ہے ، ل سے (ہان میااللہ) تی لی کو اسلام کا سب سے میلامیق ہے اور جس مرسارے اسلام کی تقسر ہے (اور پیجھلے ون) روز قیامت

جواسلام کاسب سے پہلامیق ہے اور جس پرسارے اسلام کی تقییر ہے (اور پیکھلے ون) روز قیامت (کو) جواسلامی تعلیم میں باب مقائد کا آخری مسئلہ ہے۔ غوش اسلام کی تعلیم کواول ہے آخر تک تبول

ر مرب برد منان میں میں ہوئے معاشرہ اسری مسلامے اسر مسام میں میں واول سے اسر میک بول کرلیا۔اور یعین کرلیا کداللہ واحدو یکنا ہے ،اسکے سواکوئی نہ قدیم ہے ، نہ معبود ہے ،اس نے جاری

مانت كيك انها وتعجر انها وتك ال كانهام الكرفر شية آت بيل

انجیاہ کے پال صحیفے اکتابی اڑیں ایکی و بدی کا پیدا کرنے والاوی امتد تعالی ہے۔ سب
کومرنے کے بعدافعنا ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ جنتی جنتی جنتی جنتی ہیں گے۔
مگران ایجا نیات کو مان کرنیمیں رو کیا بلکداس نے حسن عمل دکھا یا (اور سکے ) تو (کرنے کے لائق کام)
کے جیسے جھرت سلمان قاری اکر تا ای کو نگلے ، تو یہود ہوں جی ہے ایسیا نیوں جی تھیں ، د ہ ہوں
سے طے ایجال تک کیا سلام کو یا یا۔ اور کے سے مسلمان ہو گئے۔

ے طے بہاں تک کراسلام کو پایا۔ اور کے ہے مسلمان ہو گئے۔ ای طرح جو الی باطل سے ہائے مسلمان ہو جائے اور جو ہائے ہی مسلمان ہو ، و ایمان ہی پر موت یا جائے ، کہ مدار تجانت سب کیلے وی خاتمہ بالنیر پر ب( ( ) اس کی گذری ہو تی یا

بردین کی پکڑنہ ہوگی اوراس کی بدی وفتنہ پردازی کی سر انددی جائے گی بلکہ انظے اسلام آبول کرنے

کے بعد (انھیں کیلئے ہے ان کا تواب) ایمان وحس عمل کا (ان کے دب کے پاس) اسلام انظے نامدہ
اعمال کی سیائی کو اس طرح دھودے گا کہ اب انظے زمانہ وجا بلیت کے کر توت کا تذکرہ کرنا بھی جائز نہ
رہے گا (اور) اب (نہ کوئی) آئے تعدہ کا (خوف ہے ان پر) کہ قیامت کے دن کچھ بھکتنا پڑے (اورنہ)
اب (وہ) کس گذری زندگی کے خیال ہے (رخج بعدہ ہوئی) اور جن لوگوں نے بینیمراسلام کو پایا بھیے
حضرت سلمان فاری وحضرت ابوذرغفاری وغیرہ انگی خوش نصیبی قوظا ہم ہی ہے۔

کین جس نے نہ پایا تھا اور مرگیا، گرتا اُتُی جی وہ اس نتیجہ پر پہو نیچا کہ اللہ تعالیٰ کو مان گیا۔
اور قیامت کے دن کوشلیم کرلیا اور کسی پیٹیبرے باخبر نہ ہوسکا، جیسے حبیب نیچار، قیس این ساعدہ، ورقہ بن لؤفل، بحیرارا ہب وغیرہ۔ جولوگ اس تقریباً چوسو برس کے اندر تھے، جبکہ وی کا آسان سے اتر نا یک قلم بندتھا تو وہ جس حد تک پہنچے اس کا تقاضہ ہے کہ باب نیجات ان کیلئے بندئیس ہے۔

وَاذَا لَفَدُ ثَالِينَا قُلُمُ وَرَفَعَنَا فَوَقَلُمُ الظُّورَ عَنْ وَامَّا أَتَيْنَكُمْ يَقُوَّةِ

ادر جبدلیا تھا ہم نے م لوکول کا مغبوط عبد اور اٹھا کر کردیا تہار سادر طور کو در کو جو کھد سے در کھنا ہے ہم نے تہ ہیں مغبوطی سے ادر جبدلیا تھا ہم نے تہار کا فائد کھنا کہ منطقون ا

اور یاد کرلوجو پھاس میں ہے ، کہتم ڈرنے لکو

# المؤتو المنافرة من يعب خلك فكو لا طعب الله عليك في والمعتب الكنافة ومن الخورين المحرية الله على الله المنافل تم يراوراس كارتمت منرورتم بوت خدارودالون عن الله المحتبة الله على الله المحتبة الله على الله المحتبة الله على الله المحتبة المحتبة الله المحتبة الله المحتبة المحتبة

ور فرور)اے یہود یو فر مرد کا ایت

بدر (فساره والول ے) تم سے بر مرکونی کمائے میں د بوتا۔

وَلَكُنَّ عَلِمُ لُولُونِ فَا فَتَدَوْلِهُمْ فِي السَّيْتِ فَقُلْكَالَهُمْ لُولُوا فِرَدُهُ خَبِيدِينَ فَ

ادر النبیا تم جان مجاد المس بوصد بده می تقدم می سینج کے ارسیں، و فراد یابم نے المیں کر بو جا زبندر و لیا ۔

( النبیا تم جان مجل مالی کے مواقعی ) اور حمیس انکاملم یعین مامسل ہے (جومد ) قانون ( سے بورہ کے سیجھ میں سے کا درقانون کو اسینے باتھ میں لیاتھا جس سے کمیا کرتے تھے ( سنجر کے بارے جس )۔

اور بالآخر ہوا (تق) یہ ہوا کہ (فرمادیا ہم نے اشیس) ان دس ہزار کو چھوڑ کر جو نیکو کارتھ (کہ) تم انسا نہیں چھوڑ نیکا ہو اور نیال کا است کا در (ہوجای) ای وقت (بندر) کی شکل میں (ذکیل) رسوائے عالم لوگ ،تمہاری ذکت پر انسانیت کوشرم آتی ہے۔

#### فَجَعَلَنْهَا لَكَالِلَّا لَيْنَ يَدُنَّهُا وَمَا خَلَقَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلنَّقِينَ®

تو بناديا بم نے اس كوعبرت ال كيل جوموجود بول اور جو يندكو بول اور هيدت ورجانے والول كيك

يا قدر نه والوال الديمة المناهد

#### وَادْ قَالَ مُوسَى لِعُومِهِ إِنَّ اللهُ يَامُرُكُمُ أَنَّ تَلْبُعُوا لِعَلَى "فَالْوَا التَّوْلُولُهُ وَالْمُ اورجَهُ كَهاموى نَه ابْي وَم كَيْنِ كَرِيكِ اللهُ عَلَى الدَّم ويَا عِنْسِي كُرُونَ كُورًا عَلَى أَبُولُ اللهُ قَالَ اعْوُدُ بِاللهِ النَّ الْمُونَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ اللهِ النَّ الْمُؤدِّ بِاللهِ النَّ الْمُؤدِّ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ®

جوابديا،كر يناما تكامول الله عكديس موجاون تاوالول ع

(اور)اور يہود يو، عاميل كا واقته مشہورى ہے ، كہ جس عورت سے اس نے شاوى كى ،اس
كا چيازاد بھائى بھى اسے اپنے لئے جا بتا تھا، اپنى تا كا ئى پر جھلا يا اور عاميل كوب گناہ کل گرڈ الا۔اسے
اس بات كى بھى لا لئے تقى كہ عاميل سر مايہ دارہے ،اس كى دولت كا دواس كے بعد حقد ارہے ۔جس سے
خوب عيش كرے گا۔اس قل نے تمام بنى اسرائيل بى بنكامہ بر يا كرديا۔ قاتل خود تو مدى بن محيا، اور
سارے قبيلوں بى ايک دوسرے پر الزام رکھنے كا قتہ بنوے كيا۔

بالآخرمعا لمد معزت موی کے فیملہ میں آیا۔ قدم کو یادہ وگا (جَبکہ) فیملہ کیلئے (کہاموی نے ا اپنی قوم) کی بھلائی (کیلئے کہ بیکک اللہ) تعالی (تھم دیتا ہے تھیں) اے سارے بی اسرائیل (کہ ذنے کردگائے کو) اوراکی یوٹی مفتول کے جسم سے مس کردو، وہ خودز ندہ ہوکر قابل کا پید بتادے گا۔ بی

اسرائل بین کراچنجی میں پڑھے اور زبان نبوت کی پاکیز گی کے خلاف (بولے) کہ (کیا آپ بناتے ہیں ہمیں سخرہ)؟ نداق کررہے ہیں؟ گائے اور اسکی بوٹی سے ،اور قاتل کے بنة چد نے سے کیا اسط ہوسکتا ہے؟ معزمت موی نے انکی اس شوخی کا مقدی (جواب دیا) (کہ) مع ذائند (پناہ ما نگنا ہوں اللہ) تعالیٰ (سے) اس بات سے (کہ میں ہوجا کا نا واٹول سے) اور نداق کرنے نگوں اور نیسے کے موقع پرسوال کا اسکے موافق جواب نہ دول یتم لوگ یقین رکھوکہ تمبارے سوال کا وی جواب ہے ، جو خدا کا تھم ہیں نے تم کو سنادیا ہے۔

قَالُوالْدُعُكُنَّا لَيْكَ يُبَيِّنُ لَنَّا مَا هِي ثَالَ الْكَايَّةُولُ إِنَّهَا بِقَلَّةً لَا فَارِضْ وَكَرِيكُوْ سَهِ كَلِمْ عَنَى فِي فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يُوْمَرُونَ عُوانَ بَيْنَ وَلِكُ قَافْعَلُوامَا تُوْمَرُونَ ﴿ لِكَ عَوَانَ بَيْنَ وَلِكَ فَافْعَلُوامَا تُوْمَرُونَ ۞

كالوااد عراقاتيك مين التا ما الولقة كال الفيلول الهابكرة صفى آءً" سين وال ياكري ديد ماديد الله بي وما كاروك بإن أود ساكري بريك بها عادما باك

#### فَاقِعُ لَوْنِهَا مُسَدُّ النَّظِرِيِّنَ®

بینک دو فرما تا ہے کہ بینک دوگائے ہے زد دیکہ دالی جیز ہے اسکانگ، جمل گئی ہے دیکھنے دالوں کو وہ کاش ہوتا۔ گرشامت اس کو کہتے ہیں کہ پھر ایک سوال نکالا اور (سب نے عرض کیا کہ پکاریے) اور دویا رہ کہئے (ہمارے لئے اپنے پروردگارکو)

تا (کہ) وو (بیان فرماوے ہمیں کہ) جوان گا کیں بہتری ہیں۔ ہمیں جے ذن کرنے کا تکم ہے ،

آ خر (کیارنگ ہے اسکا)؟ ایسے ضدیوں کو حزید پابٹد کرنے کیلئے مصرت موئ نے (جواب دیا کہ بینک وہ) اللہ تعالی (فرما تا ہے کہ بینک وہ) گائے ایسی (گائے ہے) کہ رنگت میں وہ (زردرنگ بینک وہ) اللہ تعالی (فرما تا ہے کہ بینک وہ) گائے ایسی (گائے ہے) کہ رنگت میں وہ (زردرنگ والی) ہے اور زردی میں (میز) گرا (ہے اس کارنگ) جوکوئی اے دیکھنے والوں کو)۔

(گئی ہے دیکھنے والوں کو)۔

# قَالُوا ادْعُ لِنَا لَيْكَ يُهُونَ لِنَامَا هِي إِنَّ الْبَقَى تَشْبِهُ عَلَيْنَا وَ الْمُعَلِينَا فَيَ الْمُعُ سب بدید کر بکاری میدید کے اپنے پرورنگار کو کر بیان فر ادے ہارے لئے کرکون کا وہ کا ہے ، مبدید کے کرکون کا وہ کا گائے اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اَنْ مُنْکَا وَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهِ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهِ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهِ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتَکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتِکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتِکُ وَنَ اللّٰهُ لَدُفِتِکُ وَنَ اللّٰهُ لَا لَهُ مِنْ اللّٰهُ لَدُفِتِکُ وَنَ اللّٰهُ لَا لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَدُفِتِکُ وَنَ اللّٰهُ لَا لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَدُفِتِکُ وَنَ اللّٰهُ لَا اللّٰ الل

يكك كائد مشتبه وكل بيهم يراور يقينانهم الراللدة عابالمك داه ياجات والعياس

اگراس موقع برکسی زردرنگ کی گائے وہ وقت کر ڈالے تو کام ہوجاتا گرشامت پرشامت آئی، تو پھرمہ بارہ سوال کی سوجھی اور (سب بو لے کہ پکار یے ہمارے لئے اپنے پروردگار) اللہ تعالی (کو) (کہ) ہم سے گائے ذی کروائی ہے تو بالکل صاف (بیان قرما دے ہمارے لئے کہ) آخر (کون می وہ گائے ہے) جس کوہم ڈن کریں ۔ کیونکہ ڈروٹیز رنگ کی بھی گئی گائیں ہیں اور (بیشک) جس کو ذی کرنا ہے دہ (گائے مشتبہ ہوگئی ہم پر) ہمیں اس خاص گائے کا ایسا کھل پرہ دے ویا جائے کہ پھردوسری گائے میں اسکانشان نہ لیے (اور پھیا) اگر اس خاص گائے کا نشان ل کیا تو (ہم ، اگر اللہ نیکردوسری گائے میں اسکانشان نہ لیے (اور پھیا) اگر اس خاص گائے کا نشان ل کیا تو (ہم ، اگر اللہ ویکھیں میں۔

جناب دياكه بينك دوفره تاب - ووكائب نه بن كل والى كه جوت زين اورند ينفي كيت كورتدرست. لا شيئة فيها " قَالُوا النّن جِعَنْت بِالْحَقِي " فَلَ بِحُومًا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَى لَا رَبِيعًا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَ

کی دائے تھیں جس میں مب بولے اب لائے آپ تھیک ہوت، چر سب نے نئے کیا ہے، اور تیار نہ تھے کہ کریں۔
ان سوالات کی بھر واور شوقیوں کا جواب میں تھا، کہ انکوا یہ پارٹند کرویا ہوں کہ سوال کرنے
کا حزو پاجا تھی اور چونکہ اس سوال میں انتا ،الندا بھی وکی زبان پر تسمیل ہوئے ہوئے۔
اسکی ہوئے ہے۔
اسکی ہوئے ہے۔
اس جو جواب دیا جائے ووای آئی جواب ہوکہ پھر انھیں کوئی سوال سوجھائی نہ ور

چنانچد حفرت موک نے (جواب دیا کہ ویک وہ) اللہ تق تی (فرماتا ہے کہ وہ) مرف ایک علی گائے ہے جواپی بیان کردہ عمراور رکھت کے باوجود ایک (گائے ہے) جو (ند) تو (جفائش والی) علی میں جلنے دالی ہے (کہ جوتے زمین) کو (اور ند) سینی تی اور تا بی تی کے کام میں اکائی تی ہے کہ اسلامی کی ہے کہ اسلامی کی ہے کہ اسلامی کی باکل تیار (تقدرست) ہے۔ ایکے جسم میں ایک رنگ کے سوا (کوئی داغ) دور سے رنگ کا (فیس) ہے (جس میں)۔

سے گائے مرف ایک تی اورہ وایک مر دمیالے کے بیٹیم کی تھی۔ جب اس کا آفری وقت موااور کے کی بیٹیم کی تھی۔ جب اس کا آفری وقت موااور کے کی بیٹی میں کام آٹ کے کیلئے اسکے پاس اس کا سے سوا بازر زق و الوالی کے اللہ کے کہ اور کراس کو جر کے اللہ کے کہ اور کراس کو جر کے اللہ کے کہ اس کی کھا تھت میں ہے کہ اس کی مواد ہوں کے اللہ کے کہ اس کی مواد ہوں کی اطاعت میں ہے کہ اس کا برور سے مواد ہوں کے اس کی اطاعت میں ہے کہ اس کا برور سے مواد ہوں کے بات وہ یہ جوا سے بالی اس کا ہے وہ لے آپ وہ جوا سے بالی بالی کی اس کی جواد اتن ۔ بروا سے بالی کی جواد اتن کے جواد اتن کے بیار ایس کیلے جواد اتن ۔

اوران فرت الله تعالى سے میں وکرو یا تھا۔ وو یکی انگل کیا اوران تی تی کا نام لے اورکا ہے اور وال اورکا ہے اور وال اورکا ہے اورکا

Marfat.com

بغ

ماں کی مرضی پرموتوف ندر کھے۔ لڑکے نے ند مانا ، اور مال سے سارا حال جا کے کہا ، اس
نے کہا کہ چید و بنار میں بیجو ، گر پھر بھی معاملہ میری مرضی پرختم ہوگا۔ بازار میں پھر فرشتہ ملا
اور بارہ و بنار قیمت لگائی۔ گراس شرط پر کہ ماں کی مرضی پرموتوف ندر کھو۔ لڑکے نے اس
کونہ مانا اور پھر مال سے سارا ما جرا جا کر کہد ویا۔ مال نے کہا ، اب تم اس فرشتے سے جاکر
کہوکہ میں اس گائے کو بیوں یانہ بیچوں؟ چنا نچ لڑکے نے بھی کیا اور فرشتے نے جا یا کہ اس
کو بنی اسرائیل فریدیں گے ، حصرت مولیٰ کی حالت میں بیچواور قیمت میں اس قدر سونا
لوجوگائے کی کھال کو بھر دے۔

اس گائے کو بن اسرائیل نے پایاتو (سب ہولے) کداے حضرت موی (اب لائے آپ فیک) ایس (ہائی ) کہ ہم ذرح کی جانے والی گائے کو بغیر کی شید کے پاگئے۔انھوں نے دام ہو چھا، تواس کی کھال ہجرسونالڑ کے نے بتایا۔وہ کرتے تو کیا کرتے ،ساری قوم کی دولت اکٹھا کی اورخود نقیر ہوگئے اور کھال کوسو نے سے بحرد سے کومنظور کرلیا،جس کی صاحت حضرت موی نے لی۔اس طرح وہ گائے بنی اسرائیل کی ملکیت ہو چکی تو ( پھرسب نے ذرح کیا اُسے) حالانکدان کے بار بار کے سوال کے اور کا اور کی گائے سے دیا وہ کی تیت حدے ذیا وہ بڑھ جانے سے صاف طاہر ہوتا تھا کہ وہ ( تیار شد تھے کہ ) اس کام کو ( کریں )۔

#### وَإِذْ فَتَلْتُمُ نَفْسًافًا ذُرَءً ثُمْ فِيهَا وَاللَّهُ فَوْجُ فَالْنَاتُمُ تَكُتُمُونَ ٥

ادر جَكَدَّنْ كَرَالاَقَامِ فَالِكَ عِلْ وَيُولِكَ وَمِ عِيْ فِي الْمَ فَالْ بِاللهِ عِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْ الرَّفِي اللهِ عَلَى الْمَ وَلَى حَصَدِ عِلَى لَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ

## فَقُلْنَا اعْبِرُنُوبَهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَى

پی عم دیا ہم نے کہ مارومتول کو اسکے ایک تکز ہے۔ ای طریز ند وفر اسلام ۱۰ الله ۱۰ مردون و ، و بُرِیکُو الیت کھکٹے تعکولون

اورد کو تاہے حمین الی نشانیاں کے ابتر مقل سے کام وہ

عُوَ فَسَتْ قُلُوْ يُكُوْمِنْ يَعْدِ وَلِكَ فَرَى كَالْحِجَارَةِ ٱوْالْتَكَنَّ فَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِهَارَةِ

ا من الموسطة الموسطة

لمّا يُعْلَجُرُ ومنه الْأَنْهُرُ وَإِنَّ وَمُعَالَمًا يَشْقُقُ فَيَمْرُجُ ومنه الْمَاءُ وَانْ مِنْهَا

كه والوعث التي بين جن عدين ما الدويق بالرويق والمراجع بين مر بهت جات بين الأعلى بالأب ال عديان. الدويان بالرويم

لَمَّا يَعْيِظُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ يِغَافِلِ عَمَّا لَعْمُونَ

جي كركري تي جي الله ك أف سهداورتين ب الله فأقل اس دواتر اله

محراے میبود ہوئیسی بدیخی تبہاری ہے کہ سب کو آسموں سدد یکما کر ( پھر ) بھی ( سخت

موسكاتهار مدل ال كراورو) دل تيس بلد ( ي تريس) اور بركر كر إلك اورز إد و اخت ) -

ייי בין איני אין איני

(اور) الخالوماري و نياد يمنى بيدر وكل بكريم بين) الرسم كيفيل رسان (كريموثان

اللي جن سے تيري ) يقرض وكاف يا اوال سے بائى كاو بائد كال والد يوسر المرابع كا مورت مي واليا

(اور پیک کچھ پھر)اس میں کے (ہیں کہ بھٹ جاتے ہیں) اور شکاف پرجاتا ہے (ق) یا یا کر الک پرتا ہے اس سے پانی) اور اس سے بھی لوگ کچھ نہ کھے قائدہ پاتے ہیں (اور پیک کچھ پھر) اس میں نہ ہو گروہ اپنے خالق وما لک کو ایسا ڈرتے رہتے ہیں حتم کے (ہیں) کہ کو بانی کا کوئی فیض ان ہیں نہ ہو گروہ اپنے خالق وما لک کو ایسا ڈرتے رہتے ہیں (کہ ) اس کا حکم پاکر (گر پڑتے ہیں) چوٹی سے وادی ہیں گرتے پڑتے آجاتے ہیں (اللہ کے خوف سے ) (اور) تہارے دل ایسے گئے گذر سے ہیں کہ جن ہیں سواغفات، پی خوبیں ہے۔ اے عافلو! می خفات سے کام لوتو اس کو بچھ رکھو کہ (نہیں ہے اللہ) تعالی ہرگز (عافل اس سے جو) ہی (تم) کیا کہ خوبی ہے اللہ) تعالی ہرگز (عافل اس سے جو) ہی (تم) کیا (کرو) وہ تہاری ہرچال کو جانتا ہے۔

اَفَتَظَمَعُونَ أَنَ يُغُولُوا لَكُورُ وَكَنْ كَانَ فَمِلْقَ مِنْ مَعْدُونَ فَكُولُوا لَلْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عرب کو کا بچوکرویں اس کواسکے بعد کہ وہ بچھ چیں اے اورود دانستہ کیا کریں ●

ا مسلمانو ابواو (تق) کہ (کیا) اپنے تینیم کی امید کی طرح (تم لوگ) بھی (لا فی کرتے ہوا کی) اور تی جان سے چاہتے ہو (کہ بیسب) یبودی لوگ (مان جا کیں تعمیس) اور تہاری طرح سے مسلمان ہوجا کیں (حالاتکہ) حضرت مویٰ کے ساتھ طور پرجوہ کے امتر لوگ کئے تھے ان سے کیراتی تک یبود ہوں کی خمیر دکھے رہے ہوکہ (ویک ان) بی (کی جمیہ )اور پارٹی (والے تھے) اور بین (کی جمیہ )اور پارٹی (والے تھے) اور بین (کہ ) سفنے کوتو (سناکریں اللہ کے کلام) توریت (کو) گر۔

(پھر)جس سے رشوت یا کیں اسے آگی جیسی نتا کیں اورجس سے پھونہ یا کیں اسکود ممکی کی بات سنا کیں اور تو رہت والی بات سب سے چھیا ڈالیں۔ یوں ( پھوکا پھوکردیں اس) تو رہت ( کو ) اور بہر کست نا بھی میں بیس بیل ( اس کے بعد کہ وہ بھی ) بھی ( پھی ہیں اسے ) کہ تو رہت میں پھو اور بہر کست نا بھی میں اور کا ایک بدد کہ وہ بھی ایک ( پھی ہیں اسے ) کہ تو رہت میں پھو ہیں ہے اور دہ پھوا در بک رہے ہیں (اور ) الکار دور کسی خلوائی سے بھی نیس ہے بلکہ (وہ ) بیسب (وائست) خوب جان ہو جھ کران حرکتوں کو ( کمیا کریں )۔

# وَلِذَالَقُوا الَّذِينَ الْمَنُوا قَالُوا الْمَنَا وَلِمُا مَكُلُوا مُعَلَّا وَلِمُا مَكُلُوا مُعَلَّا وَلِمُا اللَّذِينَ الْمَنُوا قَالُوا الْمَنْ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِمُنَا وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْلُو لَهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْلُو لَهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْلُو لَهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْ

اہمی جو کو کھوالاللہ نے آم یہ تاکہ براوی آم کواں ہے تبارے پرود کار کے بہاں، آو یہ عش ہے کام نیں لیے ہوا (اور) زمانہ، نزول قرآن جس سب کاچٹم وید ہے کہ (جب) یہ یہودی کہیں بھی (طے
مسلمالوں) سحابہ رسول (کو) آو ( کھنے گئے کہ ہم) آو تمباری طرح (ایمان لا بچے) اور پینیبراسلام
کومان لیا، وہ حق ہیں، آم لوگ حق پر بوء ایکے فضائل و خصائص صاف صاف آو رہت میں موجود ہیں،
جن سے انکارٹیس کیا جا سکا۔ یہ قو مسلمانوں ہے کہا (اور جب اکیلا ہوا اٹکا کوئی کی ہی س) تو اس
حجائی کی صحبت میں اسکے سروارلوگ ( بچنے گئے کہ ) تو رہت میں پینیبراسلام کے جو فضائل ہیں اس کوئم
کیوں ان لوگوں ہے کہ دیا کرتے ہو، یہ تباری کئی بوی خلطی ہے۔ سوچوک (کیا بتا دیا کرتے ہوائی میں اور کیل انہیں اور کیل انہیں اور ایک انہوں ہے کہ کولا) صاف صاف را اللہ ) تو ائی (نے تم پرتا کہ ) وہ لوگ جست پکڑیں اور دلیل لا کیں اور (جرادی تم کی کاس ہے) اس و نیا ہے لیکر ( تمہارے پرودوگار کے یہاں ) تک ( تو کیا ) ہار خود جا ج

#### اُولا بِعِلْمُونَ اَنَ اللّهَ بِعِلْمُونَ وَمَا يُعِلِمُونَ وَمَا يُعِلِمُونَ فَا يُعِلِمُونَ فَا يُعِلِمُونَ كايالُ لا بِعِلْمُونَ كَدْ بِ قَلْ اللّهِ بِاسْتَا بِ بِرَبُوهِ وَبِي كِي الرّبِو بُونِوا بِ كَرِينَ هِ

کوئی ان مجود ہوں ہے ہو میں کہ ( کیا ہے لوگ ) اتا بھی ( قرین جائے کہ) وہ چہائیں ا فاہر کریں، اگر کوئی فیل جانا تو ( بیک اطر ) تعالی تو ( جانا ہے جو یک ) بھی (وہ چہا کیں ) فضائل محمد ہے ہی کو (اور چر یک ) می اوام اے ( فاہر ) کردیا ( کریں ) ۔ اُس اللہ تعالی نے اپنے بینے ہر کوان اُلون کی اطلاع دیدی اور تینبر نے مسلمانوں کرتا کا ہ کردیا ، تو اب میود ہوں کے جمہانے ہے کیے ہی کہ اُلی کے دو مرف اپنے جالی وام می کو دھو کے میں دکھ بیک ہے۔

## وَمِنْهُوَ امِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الكِتْبَ الْآامَانِيُّ وَإِنْ هُو اللَّا يُطْنُونَ @

اورائے بعض ان پڑھ ہیں نہیں بھے کاب و گرر فے ہوئے الفاظ اوراد ہم اورو ہیں ہیں مرب کدام پری کریں۔

(اوراُن) یہود یوں (کے)ائدر (بعض) ایسے بھی ہیں جو بالکل (ان پڑھ ہیں)، نہ لکھنا جا نیں نہ پڑھنا وہ لوگ ذرا بھی (نہیں بھے کیاب) توریت (کو)، کہ آخراس میں کیا فرمایا گیا ہے اس بارے میں۔اُن کے پاس کچھ بھی سرمایہ نہیں ہے، (گر) بس زبان پر (رفے ہوئے) بعض توریت کے (الفاظ) (اور) چالاک سرداروں کے دماغ میں ڈالے ہوئے (اوہام) جسکی کوئی سند نہیں مجھن بے تحقیق باتیں ہیں۔ (اوروہ) جائل لوگ پھر بھی تو (نہیں ہیں گر) اُن کا کام (یہ) رہ سمین ہے۔ (گریں)۔ یہ جالات کی سراضرورہی جمانی آئی باتوں پر (دہم پری ) کیا (کریں)۔ یہ جال تو اپنی جہالت کی ہراضرورہی جمانی آئی باتوں پر (دہم پری ) کیا (کریں)۔ یہ جال تو اپنی جہالت کی ہراضرورہی جمانی ہوئی گیا گریں۔ یہ جالی تو اپنی جہالت کی

ان سے چندہ وغیرہ خوب کماتے کماتے رہیں۔

وكالوا لن تكسنا النار الآ الما معن ودي في المن المن الناء عهداً الله على المن الله على الله على الله على الله على المدى الدي المركة ال

فَكَنْ يُعْلِفَ اللهُ عَهْدَا وَالْمُرْتُقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا الْالْعُلَمُونَ ©

تواب برگزند فلاف قرمات کاالله اپ عبد کوریا بک رب بروافله پرجس اوتم خود نیس بات و حرکتیس آو آئی حم کی کمیندیان کی جیس (اور) اس پر حزات ایسانے کرا ہے لئے ڈیٹ ایا کرت جس ہیں (کی جیس کی گرا ہے کی جیس کی کیس کی کیس کی کیس کی جیس کی کیس کی کیس کی کیس کی گیر کی گیر کی گیر کی گیر کیس کی گیر کی گ

مات دن ای حماب ہے، کردنیا کی عرصات ہزار سال کی ہے، ہر ہزار میں ہے ایک دن ایا ہے ایک دن ایل ہے۔ کردمارے مورثوں نے جس چار میں کو سالہ بھری کو سالہ بھی وہ جالیس دن جی دن ای حماب ہے، کردمارے مورثوں نے جس چار میں کو سالہ بھی وہ جالیس دن جم کوجہتم میں ر بنا ہوگا۔ پھر اس سے نکال کے جا تھی ہے۔ بعض جالیس کا حماب یوں بٹاتے تھے کہ دمارے مورثوں کی ایک خطاج الفدتوانی نے جالیس دن تک عذاب دیئے پر حم کھائی ہے۔ بس ای تسم کو اتار نے کہا جا دو جم کو مرف جالیس دن جہتم میں دی گھاؤہ رپھر جند و سے دیا۔

میں شک نیس کہ عہد اللہ سے خلافت کے خلافت کے خلافت کے دوہ وعدہ وعہد ہتم کو کس دلیل ہے معلوم ہوا؟ (یا)

بھی وعدہ اللہ یہ بٹی ٹین ہے گئیں سے گئیں سوال تو یہ ہے کہ وہ وعدہ وعہد ہتم کو کس دلیل ہے معلوم ہوا؟ (یا)

بھی بات تو یہ ہے کہ ( بک رہے ہو ) تھٹ بے دلیل ، بے ثبوت (اللہ) تعالی (پر) ایسی من گڑھت بات ، (جس ) کے ٹھیک ہوئے ( کوتم خود ) بھی ( نہیں جائے )۔ جا المول کوتو کسی بات کا بھی علم نیس اور جوعلم والے بیں وہ اپنی من گڑھت کوخوب جان رہے ہیں ۔ اور ڈیگ کی ورشگل کے بارے میں وہ علم کہاں سے رکھیں۔

بالى مَن كَسَبَ سِيْنَةَ وَأَحَاطَتَ بِهِ خَطِيْنَةَ فَأُولِيكَ بان بان جس نے كايا برائى كو اور كيرليائے ان كے جرم نے ، توده آصُر لحبُ النّارُ اللّه وَ فَيْ الْمَا خُولْ وَنَ

جہنم والے ہیں۔ وہی ہیں اس شل میشدر ہے والے ●

(ہاں ہاں) جنتی جبنی ، کوانڈ تعالی ہے سنتا چاہے ہو، تو اسکا فرمان سنو، کہ (جس نے) اپنے کسب دخوا بش ہے (کمایا) شرک و کفر کی (کر ائی کو) (اور) اس ہے بھی بازند آیا، بلکہ (گھیر لیا اسے اسکے جرم) کفر دشرک (ئے ایک جس سے مرتے دم تک چھنکاراند ملا ، اورشرک و کفر کی وجہ ہے اسکے کی نعل کو نیک رفتر اردیا گیا (تق) اے بہود یو! اپنے انجام کو کہ (وہ جبنم والے بیں) ۔ اور ایسے نیس کہ چندروز اس بیں رو کر پھرنکل پڑیں ، بلکہ (وئی بیل اس می جمیشہ دہنے والے )۔

وَالَّذِينَ المَنْوَا وَعِدُواالصَّلِاتِ أُولِكَا أَصْحَابُ الجُنَّةِ فَمَ فِيهَا خُلِدُونَ فَ

اورجومسلمان موسك اورك كرن كرا ما كاللهام، وه جند والع يررون الرص يميشد الموال في

(اور)اے یہود یواسنوکہ کو جنت سے کیاواسطہ، وہ توان کیلئے ہے (جومسلمان ہو گھے)
یہودیت، نعرانیت، بت پرئی اور برتم کے کفرونٹرک وُنظرایا،
کومانا (اور)ان کی ہدایت پر ہلے اور (کھے) ایسے کام جو (کرنے کے قائل کام) ہیں۔ ایسے نیکیوں
والے (وہ) ہیں، جونج طور پر (جنت والے ہیں) (وئی) اور مرف وئی (اس) جنت (میں ہمیشہ
رہنے والے ہیں)۔

Marfat.com

يه

## وَ إِذْ أَضَدُنَّا مِينَانًا مَهِ مِنْ إِنْ رَاءً إِنِّلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ " وَبِالْوَالِدَيْنِ

اور جب کہ لیا ہم نے مضبوط عبداولا دیفقوب کا کہنہ پوجیس ولقہ کے سوار اور مال پاپ ہے

المَسَاكًا وَذِي الْقُرْبِي وَالْيَهُ فِي وَالْيَسْكِينِ وَقُولُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ الْيَهُوا

جملا کی کرنے کا اور قرابت وا وں اور قبیموں اور مسکینوں ہے ، اور پوٹا کر ونوگوں کی جمادی کی لیلنے انہی یو کی اور اور اسرے رہو الکیج کی گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے گئے مجموع ہو گائے ہی جانب سے جسے عرج سر مجھے وہ جانب جاج میں ہے۔

الصَّلُولًا وَالْوَاالْزُكُولُ ثُمُّ وَكُولَيْتُمُ إِلَا قِلِيلًا مِنْكُمُ وَ أَنْتُمُ مُعْمِ ضُونَ ٥

(اور) اے یہود ہو! یادکرو (جبکہ لیا) قا(ہم نے) پختہ اور (مضبوط عبد) سارے (اولاد

یعقوب کا)۔عہدقد یم ہے لیکرآئ تک، یہودیوں کو بخت تا کید کے ساتھ قلم دیا تھا ( کہ نہ ہوجیں اللہ کے سوا)۔ معبود صرف الند تعالیٰ ہے،ا سکے سواکو کی عرادت کے لائق نبیس ہے۔

(اور)معبود برحق كاس حق كواداكر في كساتهم وياكياته كدر مال باب سے) جو

تمباری پیدائش اور وجود کے دسیلہ بیں ( عملائی کرنے کا )۔ نمام بن ربو، فرمال برداری کرو، حاصر

خدمت ربودادب آ داب بجالاؤه ها جنتی بوری کرتے ربودا نے قم وغصه کوسہو،اورخودا کی کسی بختی برأف

نه کرو، فرانکش دواجهات کے سوا جسکود و جیموز نے کوئیس جیموز دو ب**اگراند تعالی کی تاقر مانی نه بورتو ایک** 

مر الناف المراه و تنهيكار مول تو سليقيد كسما تهم الكو كناوية بين كي تلقين كرو، وومعاه الند كافر مول. تروي مستقد من المراه المراه والمراه والمراه والموكناوية بين كي تلقين كرو، وومعاه الند كافر مول.

توزی کے ساتھ اکلومسلمان بنائے کی م کوشش کوانجام دور (اور) انھیں ماں باپ لی وبہ سے جورشتہ

دار جول وان رشته داروں اور ( قرابت والوں ) ہے بھی نیک برتا ؤکروں کہ تبیار ہے ہاں ہوپ ہے رشتہ

دارجیں۔(اور)ای کے ساتھ (بیموں) ہے ایھا سلوک کرو۔ جو نابائے بیں اور باپ کا سامیر ہے

اٹھ کیا ہے۔اب اسکا کوئی ہاہ جبیبام لی وخیر خواونہ رہا، تو تم لوگ سب اسلے ہاہ بن جاؤ۔

(اور)ای کے ساتھ (مسکینوں سے) بھی نیک سلوک کرتے رہوں کہ دوتواب خانمان بریاد

ادرنادارہو بی جیں۔ان کی خبر کیری تم سب کوکرنی ب(اور) یہی منر دری ہے کہ اپنی ہولی پرقابور کھو۔

ادر ( اولاكرو) و ( اوكون كى مملائى كيلي ) يولاكر و يحري المحالية المحري عدد المحري عدد المحري عدد المحري

المالكة المورون المورون المورون المراب المرابي المراب المر

المناف الماديما كالماسي المدينة والمادي والمناف المراوم المراد المراحدة

(اور) بھانگی کرتا اورا جھی ہولی ہوانا اس کوئوتم خود بھی جائے ہو، آسکی تفصیل تمہارے و و رواج میں موجود ہے، اور تمہارا عرف بی جست ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی عبادت کے بارے میں تمہارا جائیا نہ دستور، بالکل غلط ہے۔ اسکا طریقہ بھی ہے کہ (اوا کرتے دجو ثماز کو) جس طرح انبیاءادا کرتے رہو ثماز کو) جس طرح انبیاءادا کرتے رہوز کو ہ کو) جس طرح ہماری شریعتوں میں تھم ہے۔ تم لوگوں نے ان احکام کو پایا اور عہد بھی کیا، مگر (پھر بلٹ گئے تم لوگ) سب کے سب، (گرتھوڑے تم میں ہے) جسے عبداللہ ابن اور عہد بھی کیا، مگر (پھر بلٹ گئے تم لوگ) سب کے سب، (گرتھوڑے تم میں ہے) جسے عبداللہ ابن سمام اور النے رفتا ، (اور ) تمہاری سرشت کی تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ (تم لوگ) ہمیشہ ہے (روگر دائی کے تمہارا تی نہیں بھرتا۔

وَإِذْ أَخِذُنَّا مِينَا كُلُمُ لَا لَسُوْلُونَ وِمَا ءَكُمْ وَلَا تُغْرِجُونَ الْفُسَكُمْ وْنَ

اورجبكه لياجم في مضبوط عبدتها راكدنه بهاؤ خون اينول كاء اورند ثكال ياجر كرويا كروتم اينول كوالى

دِيَارِكُونُهُ اَثْرَاتُهُ وَانْتُونُكُونُكُ اللهُ الْأَنْتُونُكُ اللهُ الْأَنْتُونُكُ اللهُ اللهُ

آباد ہوں ۔۔ مجراقر ارکرلیاتم نے اورتم خورجتم دیدساجائے ہوں

(اور) اے یہود ہو! یادکرو (جب کہ لیا) تھا (ہم نے) تاکید شدید کے ساتھ (معبوط عہد تہمارا) تہمارے مورثوں کے زیائے سے اب تک، (کہ نہ بہا کا خون ایٹوں کا)۔ ایک دوسرے کول نہ کرو (اور نہ نکال ہا ہر کردیا کروتم ایٹوں کو) نہ تو کسی کواسکے گھرسے زیردئی نکالو، نہ ایساظلم کروکہ وہ مجبور ہوکرنکل جائے (ایٹی) ہا ویوں سے)۔

اگر باہم خوز یزی ظلم پراٹر آؤگوانقاق کی جگہ باہمی نفاق پیدا ہوگا ،اورقو می شیراز ہم جو رہ ہے ہے۔ گاس سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کود بالے گا ،اورتم سے بچھ کرنے نہ بنے گائے ہے ہے۔ گاس سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کود بالے گا ،اورتم سے بچھ کرنے نہ بنے گائے ہے ان احکام کو سنا (پھراقر امر) بھی (کر الباتم نے) کہ ان احکام کی پوری پابندی کی جائے گی (اور) اے بہود ہو! یہ واقعہ ایسا ہے کہ اپنے بارے بی (تم خود) ہی و کھر ہے ہوا درا پنے مورثول کے بارے بی اس کو رہی ماتھ موجود ہے۔ جس سے الکارکر ناء آگھ دیکھے سے الکارکر نے کے برابر ہے۔

ڴۊٳؿؿۄٚۿٷٛٳڒٙۄٙڰڤؾؙڵۅٚؽٳڵۿؾڪؙۄٙٷڰ۫ۼٛڔڿؙۅؽٷڔؽڤٵڡٚڹؽڴۄڞؚڿؽٳڔۿؚۼ مر جمیں وہ بو کو گل کروا پول کو، اور نکال باہر کرتے رہوا یک فریق کوایے ان کی بستیوں ہے۔ كَظْهُرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ \* وَإِنْ يَأْتُؤَلِّمُ أَسْرَى ثُلْانُ وَهُوَ وَهُو ه د کرتے رہوان کے خلاف کناواور قلم عن۔ اور اگر آئی تمہارے پاس تیدی، مال دے کرچیز اپنے ہو انھیں، حا انکہ المحكظ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتُكَلَّفُ وْنَ بِبَعْضِ حرام بيتم يران كا تكال بابركرنا و كيامانا كرو يكوكتابكو ، دورانكاركروياكر و يكوكا؟ فَمَا جَزَاءُمَنَ يَفْعَلُ فُلِكُ مِنْكُمُ الْاخِزْيُ فِي الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا 'وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لو کیا سزاہاس کی جو کرے یہ تم میں ہے، محررسوائی و نیادی زندگی میں ، اور قیامت کون يُرَدُّونَ إِلَى اَشَدِ الْعَدَابُ وَعَا اللهُ يِغَادِلِي عَمَّا لَعُمَالُونَ © و علیل دیے جا کی مخت تر عذاب کی طرف ۔ اورٹیل ہے الله بے خبراس سے جو کرتے رہوں مراب بید کیموکه ( پرجهیس وه مو) که مدینه شن دوجهید قائم ہے۔ایک بن اوس کی او وسری نی فزرج کی ۔اورد پی طور پرتم کوان دولوں ہے کوئی علاقہ نیں ہے۔تم اہل کتاب ہو، وہ بت پرست میں مہادادین انبیاء لے کرآئے وال کادین ان کے دماغی اوبام کی پیداوار ہے۔ ایسے کملے ہوئے اخمارے من تعورینا ،اور تمنائے نمائندگی کیلئے تمہاراطریقہ یہ ہے کہتم میں پھولوگ بی نسیریں اور پھھ لوگ بن قرید جیں۔ان جی سے بن تغییر بخزرج کی پارٹی کے مبر بن مجے اور بن قریظ نے بن اوس کی بارنى عى داخلد كراليا- بن اور بن خزرج من دهينا مشق ، جفكر الزائي ، اشا يك، يسلي بي مارى تعا-جب ويكموميدان جك مائ بياس عن م اوك الى إرنى كوت من الي ان كو بملاكرد بادر بنك بنرتم في الى يدواه شك ،كدرية بهار باتد ب تبهار ب وين كومان والآل ندمو ملکمشرکین کے ساتھ تم بھی مادی موسے ( کیل کروانوں کو ) اپنے ہاتھ سے خودا پنے وین دالے کول کردانو(اورتال باہرکے معایک فریق کو) جوخودتهارے(اسے) وین کا ب (ان كى بنتيول) اوركمرون (ع) اور ارمان عادت كمطايل (مدكرت رمو) إلى الى مشرك المال كر (ال ) عاد سائد وين والول (ك خلاف كناه) عم الى تو ز ف (اور )ان مشركين ك مشركين كردك على رنك الحيد مواورا مح جوروسم كرة لده كاربن بيك مو (اور) فالمده

جنگ پر (اگرآ کمی تمہارے پاس قیدی) کوئی یبودی جس کادین تمہارادین ہے، اور جس کو چھڑا نا تمہارے لئے دین عکم ہے، تواس وقت تم کوا بنادین یاد آتا ہے، اور (مال دے کرچھڑا لیتے ہوائیں)۔
اور ڈیک ہارتے ہو کہ حکم تو ریت ہے ہوائی قربانی کرتے ہو( حالاتکہ) اگرتم میں کتاب البی کا بچھ بھی پاس ہوتا، تواس میں توصاف موجود ہے کہ (حرام ہے تم پراٹکا) سرے ہے ( تکال باہر کرتا) ہی۔
تو پھر تم نے انھیں کیوں تایا اور ظلم کرنے گئے، کہ انھیں قیدی ہوتا پڑا (تق) اے یہود یو ( کیا) تم لوگوں نے یہی رویہ پند کر لیاہے کہ ( ماتا کرو پچھے ) مسئوں میں ( کتاب ) تو ریت ( کو ) جس کے مائے اور کرنے میں تمہارے ذاتی مفاداور جمعیة کے مفاد کو چندال نقصان نہ ہو، (اور الکار کردیا کرو پچھے)
مسائل ( کا ) جس میں تمہیں اپنی ذاتی غرض اور جمعیة کی غرض گڑتی نظر آئے۔
مسائل ( کا ) جس میں تمہیں اپنی ذاتی غرض اور جمعیة کی غرض گڑتی نظر آئے۔

ر طریقہ ای کا ہوسکتا ہے جوانلہ تعالی کے حرام قطعی کوطلال جائے ، اور حرام قطعی کوحلال جائنا کفر ہے۔ (تق) اے یہود یوتم ہی بتاؤکہ (کیاسز اہے اس) مجرم کا فر (کی جو) کا فروں کے میل جول سے حرام قطعی کو حلال جان کر (کرے ہیہ) خطرناک جرم (تم) یہود یوں آسانی دین رکھنے والوں (میں سے) انکی سزاکیا ہوسکتی ہے؟ (گر) یہ کہ (رسوائی) میں پڑے دیں اپنی (ونیاوی زندگی میں)، نگا ہوں سے گرجا کیں اور کا فروں کی خوشامہ بفلا مانہ کرتے رہیں۔

چٹانچہ ٹی قریظہ کی جمعیۃ قبل ہوئی اور قید میں ڈالی گئے۔اور بنی نفیر کی پارٹی جلاوطن ہوگئے۔ یہ حشر تو دنیا میں ہوا (اور قیامت کے دن) ان کی سزاہی طے ہے، کہ (ڈھکیل دیتے جا کیں) جہنم کے (سخت تر عذاب کی طرف ) (اور) اے بہود ہوائم کس بھول میں پڑے ہواور کیا بجھ رہے ہوں کہ تمہارے کر توت پراللہ تعالی کی نظر تیں ہے؟ یا در کھوا کہ (خییں ہے اللہ) تعالی (بے فیراس) تمہارے کر دار (سے جو) بھی تم (کرتے دجو)۔

اُولِيكَ الَّذِينَ اشْتُرَوُا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا بِالْاَخِرَةُ فَلَا يُخْفَفُ

دوجیں جنموں نے مول لیاد نیادی زندگی کو آخرت کے بعدے، تو نہاکا کیا جائے گا عَنْهُو الْعُنْ الْمِ كَذَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴾

أن عداب اورنده مدك ما كي

اس كوتبهار ايك ايك كام كى يورى خرب سب لوك اليمى طرح يجيان ليس ، كداي

Marfat.com

نځ

تامہ اعمال والے (وہ بیں جنموں نے مول) لے (ایاد نیادی ذعر گی کو ترت کے بدلے)۔ دنیا کی لذت اور آخرت کی لذت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی لذت کو تھوڑ دیا اور دنیا کی لذت کو تھوڑ دیا اور دنیا کی لذت کو تھوڑ دیا اور دنیا کی لذت کو تھوا ۔ کہ اس کا آرام واقتد ار پند کیا اور وہال کی راحت ہے برواہ ہو گئے۔ (لق جو انکا بی جا ہتا کا ان سے عذاب) آخرت کی ہوتی برتا دان سے آخرت میں کیا جائے گا۔ کہ (شہ ملکا کیا جائے گا ان سے عذاب) آخرت کو (اور) چونکہ وہ کفر پندی سے کا فر ہو بھے اور کا فرائل دن نہ کی کی مدد کر سیس اور (ندوه مدد کئے جا کیس) لہذا ہے یارو مددگار میں گے۔

وَلَقَنَّ النَّيْنَا مُوسَى الْكِنْبُ وَكَفَيْنَا مِنْ يَعِيهِ بِالرَّسُلُ وَ النَّيْنَا عِيْسَى ابْنَ اوريَّ النَّيْنَا عِيْسَى ابْنَ اوريَّ النَّيْنَا عِيْسَى ابْنَ اوريَّ النَّيْمَ الْمَالِمِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

تم لوگوں کائس، تم لوگ فرور نے تکے۔ قو کی کوتم نے جنااویا، اور کی کوشہید کرا اور کا اور کی کوشہید کرا اور کا ایک کرم دیکھو، کر (مالایا ایم نے دی موٹ کو کتاب) تو رہے، ایک ایک آیک آیک آیک آیک آیک ایک مورے کی طرح نہیں، بلکہ ایک بی دفعہ جس بوری تو رہے دیں (اور ) ایک شریعت کو جلاتے رہے کیلئے (فکا تاریخ جسم نے) کے بعد دیگر ۔ آتے رہے (اان کے بعد ) معرمت بیش بین تو ان اور حضرت اشموشل و حضرت داؤ داور دھنرت سلیمان و حضرت ایلیا و حضرت نیل معرمت بیش و منافرت اور کو میں اور حضرت کی و خصرت کی و فیر و (بہت ) ، تقریباً جار برار (رسول) و معرمت ایک و میں موسل کی دیت شم کردی جائے اور دوسری شریعت سبجی جائے تو بم نے اور دوسری شریعت سبجی جائے اور دوسری شریعت سبجی جائے تو بم نے اور دوسری شریعت سبجی جائے اور دوسری شریعت سبجی جائے تو بم نے اور دوسری شریعت سبجی جائے تو بم نے اور دوسری شریعت سبجی جائے تو بم نے اور دوسری شریعت سبجی جائے کی دیت شم کردی جائے اور دوسری شریعت سبجی جائے تو بم نے اور دوسری شریعت سبجی جائے کی دیت شم کردی جائے اور دوسری شریعت سبجی جائے کی دیت شمی جائے کی دیت شمی جائے کی دوسر کی جائے کا دوسر کی شریعت سبجی جائے کی دوسر کے دی جائے کی دیت شریعت سبجی کردی جائے کی دوسر کردی جائے کا دوسر کی شریعت سبجی کی دوسر کے دوسر کے

گراے ظالم بہود ہوا تم اپن شامت پرشامت دیکھوکہ کی طرح تم اپنے انکاری عادت کونہ چھوڑ سکے۔
(تق) تہارے موروثی نامہ انحال سے خود بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ (کیا جب) بھی (لایا تہارے
پاس کوئی) بھی (رسول وہ) خدا کا پیغام (جس کو) کسی طرح (نہیں چاہتاتم لوگوں کا نفس) تو (تم
لوگ) عادی ہوگئے ہوکہ بس فورڈ (غرور کرنے گئے) اور پیغام لانے والوں کود یکھا (تو کمی کوئم نے
جھٹلا و یااور) زیاد وزور دکھانے پر آؤٹو (کمی کوشہید کرڈالونا)۔

## وَ قَالُوَا قُلُوٰبُنَا عُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُ وَاللَّهُ بِكُفْرِهُمْ فَقَلِيلًا قَا يُؤْمِنُونَ @

اور بئے گے کہ دارے ول غلاف میں ہیں۔ بلا یکھون کیا ان کو اٹھنے نے گفر کی دجے نہ بھی وہ انکے ایمان لائیں •

(اور) ہر نبی کے پیغام کو اور وَقَیْ ہر اسلام کے پیغام کوئن کر پچو نہیں تو ، بہی ( بکتے گئے کہ)

ہمیں آپ اپنا پیغام کیوں برکا رسناتے ہیں۔ کیونکہ ( معارے ول) تو ( فلاف میں ہیں) ، وہاں تک

کسی پیغام کے گھنے کا کوئی راستہ می نہیں ہے اور اس میں خود سارے نظم بحرے ہوئے ہیں ۔ اکلی ہیہ

بواس تو بے معنی ہے ( بلکہ ) تی تو ہے ہے کہ ( ملعون کیا ) اور اپنی رحمت سے محروم قر اردیا ( انگواللہ ) تعالی

زرنے ) خود ( ایکے کفر ) کی کمائی ( کی وجہ سے ) ( تو ) ہمیشہ بہی ہوگا کہ دوسری قو موں کے اعتبار سے ،

تعداویس ، یہود یوں میں سے ( پچھ بی ایک ایمان لا نہی ) تو لا کیں۔

ولتناجا و المناجا و المنافق و المنافي و المنافق و كالوامن المنافق و كالوامن المنافق و كالوامن المنافق و كالمناج و ك

نے کفر کیا تھا) اور یول دعا کرتے تھے کہ یااللہ اہماری مدفر ہا، تی آ جرافر ہاں کے وسیلہ ہے ، جنگی نعت بھر بھٹ کو گئے تاہد کی مدفر میں اور مشرکین کور حمد کے معرقہ میں ۔ اور مشرکین کور حمد کیاں کے معرفہ میں ۔ اور مشرکین کور حمد کیاں دیے تھے کہ تی آ خرافز مال جلد تشریف لارہے ہیں ، تا کہ بھری تقد بین فر ماویں ۔ اس وفت ہم تم کواس طرح تن کر ڈوالیس کے جسے تو م عادوار م تل کئے گئے تھے۔

المجان كار الخال كار المجامال على كر تعمر اسلام كادسيار بكر في والكامدة ألى المحرار في المدري المركور في المدري المركور في المركور

بِلْمَا اللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ يَكُلُّمُ وَا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

مِن قَصْلِهِ عَلَى مَن يَكَا أَوْ مِنْ عِمَادِهِ فَيَمَا وَوَ بِغَصَبِ الإنسان عندر بربات الإندان عدد تواوي المدال

عَلَى غَضَيْ وَلِلْلَفِرْيِنَ عَدَاتٍ مُهِيْنُ

فضب جل- اورانکار بروسیة واتول علی ملے عذاب بر روالی وا

یبود بول کا کتاب اوام ہے) یہ کستی ہے اون سادام (وہ کہ فرید اانموں نے جس)
دام (سے اسپے فلس کو) اورائی تیت میں (ب) کیا کریں (کہ اٹکار کر دیا کریں اسکا جواتا را اللہ )
تعالی (نے) جس ہو دلیل معرف اس (صدمی) اور (اس) جن (کے) سبب (کہ) وہ چاہتے کہ جو نی ہو وہ اندین کی لوار کا بجو بورہ وہ اندین کی لوار کا بجو بی ہو دو اندین کی لوار کا بھر ہیں بھی ہو وہ اندین کی لوار کا بھر بھی ہو ہو اندین کی لوار کا بھر بھی ہو اور نی اسائیل و فیم وہ میں بھی شاہو وہ اندین کی لوار کا بھر بھی ہو گا ہو ہو اندین کی لوار کا بھر بھی ہو ہو کہ کہتے پابند کر سکتا ہے ۔ اسکاد ستور ہے کہ (اتار تا ایک پیند میں ایک وہ اندین کی بھر بھی ہو ۔ دوسر سے میں ہی بھر بھی اندین کی بار ندی ہو ۔ دوسر سے میں ہو اندین کی بور نوو کے میں ہو اندین کی بور نوو

کفرہے۔ پھراس میں نبی کی نبوت کا انکارہے، وہ بھی خود کفر۔۔ نبی میں ایک نہیں کتنے انبیاء کا انکار ہے، جو کفروں کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔ (تق) ان کفر بالائے کفر کی وجہ سے سارے یہودی (ہو مجھے خصف بالائے خضب میں) دنیاو آخرت میں۔ (اور) یول توعذاب قاسقوں پر بھی ہوسکتا ہے، کیکن ان (انکار کردینے والوں ہی کیلئے) اس قتم کا (عذاب ہے) جو (رسوائی والا) ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أُومُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَالْوَا نَوْنُ مِمَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُّهُونَ

اور جب كها كميا كے بھلے كوك مان جاؤجو بھوا تارا ہے اللہ نے ، جواب دیا كديم مائے بيں جو بھوا تارا كميا بم پراورا تكارر كھے بيں

بِمَا وَرَآءَةُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ قَالِمًا مَعَهُمْ قُلْ فَلِوَ تَقْتُلُونَ

جو بھوا سکے سواہے، حالا فکدوہ فل ہے تقدیق کرنے والا اسکے لئے جوا تھے پاس ہے۔جواب دوکہ چرکیوں شہید کرنے کے عادی مو

اَثِينَاءَ اللهِ مِنْ كَبْلُ إِنْ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ®

الله كنبول كويلے ، اگرتم تھے بوے ايمان والے؟ •

(اور)اس ڈھٹائی کوکیا کہاجائے کہ (جب) بھی (کہا گیاان) یہود ہوں (کے بھلے کہ) اور
سمجھایا گیا (کہ) تم بھی (مان جای) سبسلمانوں کی طرح (جو پکھ) قرآن جی (احاراہے اللہ)
تعالی (نے) نے اللہ تعالی سے ٹر رہو کر یہود ہوں نے (جواب دیا کہ ہم) بس وہی (مانتے ہیں جو پکھ)
قریت میں (احارا گیا) ہے (ہم) بنی اسرائیل (یہ) (اورا نگارد کھتے ہیں) قرآن سے اور (جو پکھ)
ہمی (اس) توریت (کے سواہے) ۔ (حالا نکہ وہ) قرآن ، بلا شک وشید (حق ہے) یہودی لوگ خود
ہمی دیکے دہے ہیں کہ قرآن یاک (تھدیق کرنے والا) ہے (اس) توریت وشر ایت موی (کیلے
جوائے پاس) حضرت موی کے زمانے سے والے رہے ہو، تو یکی بتادو کہ (پکر کیوں) زمانہ وموی سے
ہوئے باس) حضرت موی کے مانے والے رہے ہو، تو یکی بتادو کہ (پکر کیوں) زمانہ وموی سے
ہوئے باس کو رہت وشر بیت موی کے مانے والے رہے ہو، تو یکی بتادو کہ (پکر کیوں) زمانہ وموی سے
کر مطابق (خے بوے ایمان والے)۔

وَلَقُلَّ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ثُوَ الْمُعَلِّدُو الْحِلْ مِنْ بَعْدِ وَالْنُونَ طَلِمُونَ الْحِلْ اوريقينالا عِنْهارے باس مولی روش فانون ، محر بت بنالياتم نے كؤمال كوان كے بعد ، اورتم لوگ اند مجروالے ہو ہم

(اور) اے بہود ہوکیا بھول کے کہ (ماقیۃ الاے تہادے ہاس موی ) ہماری دی ہوئی (روش نظانیاں) کھلے کھلے احکام ،صاف صاف محاف بھڑات ، تو (ہر) کیاتم نے کسی کو مانا؟ تم نے تو یہ کی کہ (بعد ) تم نے کو مانا؟ تم نے تو یہ کی کہ (بعد ) تم تو حضرت موی کے بھی کافر ہی د ہے (بعد ) تم تو حضرت موی کے بھی کافر ہی د ہے (اور) تمباری موروثی تاری نے طاہر ہے کہ (تم لوگ) عادی طور پر (اند جر والے ہو) ہے اند جر کی تمباراتی نہیں بھرتا۔

وَإِذْ أَخُذُ نَامِيثًا كُلُمُ وَرُفَعْنَا قُوْكُمُ الطُّوْرِ خُنُ وَامَا أَتَيْلُكُمْ بِقُوْتِهِ وَاسْمَعُوا

اور جبكه لها بم في معنبوط عبد تهاراا ورا شاكر كرويا تعبار سهاوير طورك كه اوجو يحدد ياب بم في تعبير معنبونكي سه اوركان لكادً،

قَالُوَّاسَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِكُوْا فِي قُلُوبِهِمُ الْجِلَ بِكُفْرِهِمْ

مب بدك كد مناجم في اورنيس مانا ، اور باد في كن ان ورول عن كنومال اب افرى وبدت من المنافعة ال

كودوكة كتنابرا بي محموية بي جمهي جس كاتباراا يمان ، الرقم ايمان واليهو •

#### قُلْ إِنْ كَانْتُ لَكُمُ الْكَارُ الْاَخْرَةُ عِنْكَ اللّٰهِ خَالِصَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ بِإِنْ وَكِرَاكُ مِهِ مِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَالِصَةٌ مِنْ اللّهِ عَالِمَ اللّهِ عَالِمَ الل فَتُهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْنَ ﴿ عَلَيْ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تو آرز دکروم نے کی، اگر ہوتے

یہ یہودیوں نے خوب بے پر کی اڑا دھی ہے کہ آخرت کی نجات صرف اٹھیں کیلئے ہے۔اور
کوئی نجات نہ پائے گا۔ بھلاان سے (پوچھو کہ اگر ہے) صرف (تمجادے ہی لئے دام آخرت) کا عیش
(اللہ) تعالیٰ (کے پاس) بلا شرکتِ غیرے (خالص) تبہادے لئے (سب) لوگوں (کوچھوڈ کر)
تو پھرموت کا نام من کر کیوں ججبک جاتے ہو؟ کیوں اس دعا پر مسلمانوں کے سامنے آکر داخی نہیں
ہوتے ۔ کہ یا اللہ ! جوناحق پر ہوا کی موت آجائے اور کیوں نہیں موت کی تڑپ رکھتے ہو، تا کہ عیش
آخرت جلدیا جاؤتے ہیں (تو) جاہے کہ (آرڈ وکروسمرنے کی اگر) ایپ دوسے میں آپور اور اور اور کیا گرائے ہروقت آبادہ دہ جے بیں اور اس کیلے دعا میں
مرنے کا شول مسلمانوں میں دیکھوکہ داو خدا پر مرنے کیا گری نادہ دہ جے بیں اور اس کیلے دعا میں
کرتے ہیں۔اورڈ ندگی صرف اسے کیلئے پند کرتے ہیں کہ ذیادہ سے ذیادہ نیکیاں جع کر لیں اور
زیادہ سے زیادہ وتو ہی دولت حاصل کرلیں۔

## وَلَنْ يَتَمَنَّوُهُ أَبِدًا بِمَا قَنَّمَتُ أَيْدِيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِيْنَ @

اور ہرگزآ رز دنہ کریں گے آئی بھی ان جرموں کے مب جو پہلے کر چکا تھے ہاتھ ہاوراللّٰہ جانے والا ہے اندھ جو اِنے والول کو (اور) رہے اس بارے بیل بہودی، تو ہم غیب کی خبر دیئے دیئے ہیں کہ (ہرگز) وہ الوگ (آ رز دنہ کریں گے اس بارے بیل بہودی ) کیوں؟ تو (این جرموں کے سب جو پہلے ) بی (کر بچکے ) شخہ (ان کے ہاتھ ) (اور) وہ اس خیال بیس ندر ہیں کہ ان کاعلم اللّٰہ تعالیٰ کوئیں ہے۔ وہ یا در کھیں کہ (اللہ جانے والا ہے ) ان سب (اعد جرمجائے والوں کو)۔

ولَكُتِي الْهُمُ الْحُرْضِ النَّاسِ عَلَى حَيْوِي فَوْمِنَ النَّابِينَ النَّرُوا فَيَوَدُ احْدُ فَوَ الْعَالِي اور فرور بات رود ي تم اكوب سنديادها في وعرك يرد اوران مع جنول في ترك كركما ب، جا وتاب برايدانا كركاش وعدور كوا بات

Marfat.com

3

سَنَةٍ وَمَا هُوَيِهُ زَعْنِهِم مِنَ الْعَلَابِ أَنْ يُعَمِّرُ وَاللَّهُ بَعِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٥

بزارمال حالانکدوورکرنے والائیں ہاں کوعذاب معم ہوجانا۔ اورائله ویکے والا ہے جو بکد کرتوت کریں ہو اور کا اور ) یہ بھی غیب کی قبر ان لو ، کرا ہے مسلمانوں ہمیشہ (ضرور یا ہے رہو گے آم ان) یہود ہوں (کوسب) جہان بحر (سے ڈیاوہ لا لی ڈیم کی ہر) (اور ) یہ لا ہے ذعر کی (ان) بت پرستوں (سے بھی ہوتی رہے گی (جنوں نے شرک کرو کھا ہے)۔ ان دونوں تو موں کا حال یہ ہے کہ (چاہتا ہے ہرایک) محتم (ان کا کہ کاش) وہ بھی نہ مرے اور ( ذیحہ رکھا جائے) کم از کم ( ہزارمال ) تک ۔ ہرایک ) محتم نے تو اینا سام بنار کھا تھا کہ ڈوہ ہزارمال (حالا تھے) وہ کہنا ہمی جنیں ، پھر بھی (دور کرنے مشرکین تھم نے تو اینا سام بنار کھا تھا کہ ڈوہ ہزارمال (حالا تھے) وہ کہنا ہمی جنیں ، پھر بھی (دور کرنے والا تھی بات کو عذا ہ بالی (سے بہر سے اس کوعذا ہ بالی (سے ) جنوں اس کا (معمر ہو جانا) ۔ (اور ) زیادہ جسنے سے کیا ہوتا ہمی کے اور کی کے والا ہے ) انکی نمرکوئیس ہے ، کیاوہ اللہ تھائی ۔ (اور کرتوت کریں) ۔ مارا ہدار گئل پر ہے ، تمریز شہیں ہے۔

قُلْ مَن كَانَ عَلَى قُلِ الْجِيْرِيلَ قَالَهُ مُرْلِكُ عَلَى قَلْهِ اللَّهِ مُصَدِّقًالِمَا كهدوك كون بوش جرئل كارك بي تك اس فالواج رواس كرتبار في والله عرضم سے ، جوتمد يق ارف وال

بَيْنَ يَكَ يَهُو وَهُدُى وَ لِثَمْرِي الْمُؤْورِيْنَ <sup>©</sup>

ان احمقول ہے اے بیٹیمراسلام (کھدودکہ) اے بہود یوا آخرتم میں ہے (کون ہے دشمن جر سکل) کی معصوم ذات (کا)۔ آئ تک جبر سکل نے جو بچھ کیا ، ازخو ذبیس کیا ، اپنے اللہ تعالیٰ کا تکم بجالاتے رہے اور اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قاصد ہی جی سے پی مرضی ہے کچھ جبیں کرتے بلکہ دیکھ لو بجالاتے رہے اور اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قاصد ہی جی اپنی مرضی ہے پی جھی ہے ، بلکہ دیکھ لو کہ بیٹک اس) جبر سکل (نے قو آتار ایس) قرآن (کو) پڑھتے ، سمجھاتے ، یادکر اتے ہوئے ، امتہار کے وال سے اللہ اللہ ) تعالیٰ (کے تھم سے) ، توان ہے دشمنی جو ان بھی مادر پھر حصرت جبر سکل بیود یوں کے خلاف کیا لار ہے مشمنی جو انہا ہو اللہ ہے اس) توریت والجہ کی وزرو صحف انہیا ہو (کا جو اسکے ) بہت (آگے ) ہے اللہ تعالیٰ کا آتار اہوا (سے اسکے ) بہت (آگے ) ہے اللہ تعالیٰ کا آتار اہوا (سے )۔

ا پی تصدیق کولیکر آئے والے کو اپنادش کبنا، یتے ہرے کی کا فراند حمافت ہے (اور)اس قرآن میں کوئی تھی اور تاریکی نہیں ہے، بلکہ وہ سراپا (ہدایت) ہے (اور)اس میں عذاب کا شائبہ بھی نہیں ہے، بلکہ عذاب ہے بچانے کی ہر تدبیراس میں ہے۔ وہ توصاف صاف (خو شخبری ہے) سارے (مان جانے والوں کیلیے) ہدایت و بشارت کو عذاب جھنا، نرے پاگل کا فرکا کام ہے۔ ڈرایبود یوں کی اس چالبازی کو دیکھو کہ اپنادش نہ خدا کو زبان ہے کہیں، نہ فرشتوں کو، نہ رسولوں کو، اور نہ میکا کیل کو، صرف جرکئل کودشن کہتے ہیں۔ حالا تکہ جرکئل کی وشنی جس سب سے بتاتے ہیں اس سے توصاف فلا ہر ہے کہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اور فرشتوں، رسولوں، اور جرکیل کے ساتھ میکا کئل اور سارے مقربان ہارگا والی کے بھی دشمن ہیں۔

مَنْ كَانَ عَنْ قَالِلْهِ وَمُلْكِلَتِهِ وَنُسُلِم وَجِيْرِيْلَ وَمِيْكُلُ

جوبودا وشمن الله اورائسكے فرشتول اورائسكے رسولوں اور جرنگل اور ميكا ئنل كاه كال يكن الدياس معرفي الايكاني الحري

قب شكسالله وشمن بينهائ والول كا

ان يبود بون كو بنادوكه تم بين سے (جو) بھی (مواد عن الله) تعالی (اوراسكے) تمام (فرشنول اوراسكے) سارے (رسولون اور) خاص طور پر (جرئيل اور ميكا ئيل كا) كدان بين سے ايك كى بھی دشنی دوسرے كے ساتھ دشنی ہے (تق) خوب بجور كھوكہ (بينك الله) تعالی بھی (دشن ہے ندمائے والول كا)۔

## وَلَقُنُ الْزَلِكَ النَّيْكَ النَّهِ بَيِنْتِ وَمَا يَكُفُّ بِهَا إلا الفَّسِقُونَ ©

اور بغینا تارا بم نے تبدری طف روش تھی واور نا تار ہیں ہوگا اور ہاں اور ہوں ہوں اور بان اور کا بان صور یا دید کیا جائے ہوں گر آن جی کوئی پیغام ایر نیس ، جو جوری تا ب جی جو و اور کی تا ب جی جو اور کی تا ب جی بود اور کی ساف اور اس جی صاف یا تھی جی موالا کہ (مالانا اوارا ایم نے تہاری طرف) قرآن جی صاف مان اور ایم ساف مان مان کی اندھوں کو بھی اسکی روشن ہو جوائی و نے (اور ) سی کیلے انکاری اولی مخواش مان در جوائی کی اندھوں کو بھی اسکی روشن ہو جوائی و نے (اور ) سی کیلے انکاری اولی مخواش مان مان کا انکاری در جوائی جوائی میں (شانکار کر میں ان ) آیات (کا گر) اس مندی کا فر (نافر مان کو کی جو برفر مان کا انکار کر دیتے کے موافعل نہیں رکھتے ہے۔

## الوكليًا عَهِدُ وَاعَهِدُ البُدَة وَرِينَ فِنَهُ وَ بَلَ الْتُرْهُ وَلَا يَا وَكُلُّمًا عَهِدُ وَالْمُونِ فَ

اور کیا جب جب مید کیا تعوال نے کی معام سے اور مین اس اور ایک جمید نے ان کی مکدا کے بیم سے است ی فتال ما اور کیا (اور) بالک این میف کس قدر مند جیت بشرم ہے، کہتا ہے کے فیمبر آخر الز بال کیلئے اوار سے

پاس کوئی عہد ومعاہدہ نہیں ہے، کہ کوئی ان لوگوں ہے پوچھے کہ (کیا) یہی طے کردکھا ہے انھوں نے کہ (جب جب) کوئی (عبد کیا انھوں نے کمی) بھی (معاہدہ کا) تو بس بہی کرتے دہے کہ (تو ٹر پھینکا اس) عہد (کو) اس طرح کہ (ایک جمعیة) اور ٹولی (نے ان کی) تو معاہدہ جان کر، مان کر، تو ٹر ڈالا، جو باتی ہے انھوں نے بہن نیس کیا (بلکہ ان کے) اندر جو (بہترے) اورا کشریت والے کے جاتے جو باتی ہے ایمانی بھی بڑھی ج کہ وہ معاہدہ ہونے کو (مانے بی نیس)۔

وكتا كَا وَهُو رَسُولُ مِن عِنْ الله مُصَدِّق لِمَا مَعَهُونَهُ فَرَيْكَ فَرِيْقَ مِن اورجَهِ آكيا كَ إِس رسول الله ك يهاست، تقديق كرف والواس كاجوا كرما تعديدة كينك والواك جعيت في جو

الْفِرِينَ أُوْلُوا الْكِتَابُ كِتَبُ اللّٰهِ وَرَأَءَ ظَلْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَ اللّٰهِ وَرَأَءَ ظَلْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَ فَاللّٰ وَرَأَءَ ظَلْهُورِهِمْ كَابَهُ وَيَا مَا لَكُونُ وَهِمْ اللَّهِ كَابَ اللَّهُ كَابَ وَالْجَالِي اللَّهُ كَابَ وَاللَّهِ مَا يَعْدَدُ وَاللَّهِ مَا يَعْدَدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهِ مَا يَعْدَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْدَدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

(اور)سارے بہوری کہا کرتے تھے کہ نبی آخرائر ہاں اب آنے والے ہی ہیں، جوہاری تفدیق نبی سول) تفدیق فر اس سے الین (اسکے ہاس رسول) تفدیق فر اس سے الین (اسکے ہاس رسول) کا (اللہ) تعالیٰ (کے بہاں ہے) کیسارسول؟ (تفدیق کرنے والا اس) توریت (کا جوان) یہودیوں کے ساتھ )اور ٹولی (نے اس موجود (ہے) (تو پہیک ڈالا ایک جمعیة) اور ٹولی (نے) اس قوم بہود سے (جو و سے جمعیة) اور ٹولی (نے) اس قوم بہود سے (جو و سے جمعیة کا در پاس موجود (ہے) (اور نال کتاب کہلاتے تھے۔

پینکانو کس کو پینکا؟ (الله) تعالی (کی) نازل کی یونی (کتاب کوءاسینے لی پشت) جنھوں نے توریت کے ان عبدوں کوتو ڈاجو ٹی آخرالز مال کے بارے میں تنف وہ اتوریت کے تو ڈنے والے بخ جنھوں نے قرآن کو یہ جانے ہوئے، کہ اِس میں توریت کی تقید بی ہے، نہ ما تا ۔انھوں نے توریت جسکی تقید این کی ہے پینک بہایا (گویاوہ) اس کو (جانے بی توس) کرقر آن کتاب الہی ہے اور توریت کی اس میں تقید این ہے۔

وَالْنَبِعُوَاهَا كَتُلُوا الشَّلِطِلِيْنَ عَلَى مُلَكِ سُلِيِّلُنَ وَقَالُكُ سُلِيِّمُنَ وَلَكُنَّ اور پیروی کی اس کی جوکلما پڑھا کریں شیطان اوک سلیان کی سلامت ہوئے پر سمالا تکریس کفرکا کام کیا سلیمان نے ، لیکن

الشيطين كفروا ايعلمون الكاس المتحدُّ وقا أخرل على المككين بهابل

علائدت ومادون على المككين بهابل

هادوت ومادون على المكافرة وما يعلمن وس الحياد ووجوز عادا كيابل عن وفر ختو

بادوت ادر بادوت بر ادرون عما يعلمن وس الحياد كري كري كري به باي بين المكرّة وكروجة وقا فم الملاتكة في في المكرة وكروجة وقا فم الملاتكة من المكرة وكروجة وقا فم الملاتكة والما كري به باي المكرة وكروجة وقا فم الملاتكة بالمكرة وكرة والمكرة وكروجة وقا فم الملاتكة بالمكرة وكرة والمكرة وكروبات اولين بي المكرة والمنافة في المرادة المن المكرة المن المكرّدة فالمنافق المرادة والمكرة ووجوزة والمنافقة وكروبات المرادة المن المكرّدة فالمنافة في المرادة والمنافقة وكم المنافذ والمنافذ والمنافذ المن المكرّدة والمنافذ المن المكرّدة فالمنافق المرادة المن المكرّدة والمنافذ المن المكرة والمنافذ المن المكرة والمنافذ المن المكرّدة والمنافذ المن المكرّدة والمنافذ المن المكرّدة والمنافذ المنافذ المنافذ

چے ہے کہ باشر جس نے مول ایا ہی و جین باتے لیے آخرت یں پری بھال ۔ اور بینک ما میں کی بھال ۔ اور بینک ما میں می موال ایک کو ایک کا میاں ہے ۔

کتا برا ہے دوکر فریدا جس سے انھوں نے اپنے الاس کو ، اگر علم سے کام لیے ۔

(اور) الله کی کتاب کوچور کر میبود ہوں نے (چیروی کی اس) جادوثو نے (کی جو) بری وہی کا اسکان کے ساتھ شوق سے ( اکھا پڑھا کر ہیں شیطان لوگ ) بائکل من گھڑ سے ( سلیمان کی سلطنت ہونے پر )
الگا پہ شل ای ذما نہ جس تھا۔ انھوں نے جادوثو نے کی ہضیاں لکوڈ الی تھیں، جوشیطانوں سے سیما تھا۔
مصرت سلیمان نے ان ہے تھیوں کو ضبط کر کے اپنے تخت کے پنچ وفن کر ادبیا تھا۔ اور میبود ہوں سے کیا
دور انھوں نے فود تخت کے پیچ و بادیا ہو ۔ کہ بھرو ہاں سے نکال کر پیشور مجاسک کہ بیرسب محر سلیمان کو اور انھوں نے دور انھوں نے دور انھوں کے بیرو ہوں
میں میں کہ دو ہونا ہے اور انسان کو گا ہوں لاکر سب پر حکومت وسلطنت کرنے گئے۔ پنانچ میہوں کو ان ان اور میں مانا اور جادوگری کتے د ہے۔ ایکے بڑے بڑے برا ساوگوں نے زمانہ میں محدوث سلیمان کو بی گئی مانا وہ جادوگری کتے د ہے۔ ایکے بڑے متا م تجب ہے۔
میں کہ کہ کے کہ کو انہ جادو معرف کو گیا دہ صرف (شیطانی میں کے کھرکا کام کیا) دو ایسا میں اور کھرکا کام کیا) دو ایسا میں اور کھرکی مقیدہ مرف (شیطانی میں کے کھرکا کام کیا) دو ایسا میں اور کھرکی ہوئی کی اور کھرکی مقیدہ در کھرنا ہوں ہی کے کھرکا کام کیا) دو ایسا میں اور کھرکی مقیدہ در کھنا ہوں ہی کے جادو کیا کہ میں اور کھرکی مقیدہ در کھرنا ہوتا تھا۔ اور کھرکی مقیدہ مرف (شیطانی کیا ایک میں اور کھرکی مقیدہ کے جادو کیا ایک میں اور کھرکی مقیدہ کوئی کے جادو کھیل کوئی کا ایک میں اور کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کوئی کھرکی کے جادہ سیکھرکی کھرکی کوئی کوئی کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کھرکی کوئی کھرکی کھرکی

د دسراذ ربعہ وہ ہوا (جوا تارا کیا) بطور الہام وتعلیم کے شرر بابل میں)جومراق بحرب کے صوبہ کوفہ میں دا تع ہے(ووفرشتوں ہاروت اور ماروت یر) جن کوآ سان پر نخز ا' اور نخز ایا' کہا جا تا ہے۔ چونکہ اللہ تعالی نے کفری جاد وکو كفر قرار دیاہے اورجس جا دو میں كوئی كفر ند ہواس كو بھی حرام قرار دیا ہے اور برقتم کے جادو سے منع فرمادیا ہے۔ اور فلا ہرہے کہ منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جوموجود مواورجسكاار تكاب ممكن موراور يجرخوف خداس كاارتكاب ندكياجائ اتوبنده مستحق اجرموراسك جاد وکو ہاروت و ماروت کے ذریعے ہے محلوق فرما کر بھیجا (اور) انکاطریقہ بیر ہا کہ (وہ نہ سکمایا کریں) جادو (کسی کو) بھی ،اسلئے کہ سیھنے والا جادو کاار تکاب کرے (بہاں تک کم) سکھانے پر بردی تاکید كرساته سيكيف والول سے (كهدوياكرينكر) سيكھتے تو بود مكر خوب مجدلوكرتم لوگوں كيلئے (ہم بس بلاى میں)۔اگرسیکد کراس سے بیجتے کے بجائے اس کوکرنے کے تواللہ تعالی کی آ زمائش میں بری طرح مچنس جا دکے (تو) خوب یا در کھو کہ ریکفری جادو ہیں (تم) خدارا ( کفر کا کام نہ کرتا)۔ يبودي جوسيكين يرآئ (تو)بس (ووسيكما كرت ان)دونول فرشنول، ماروت وماروت (سے)ایا جادو (جس سے جدائی ڈال دیں میاں اور اسکی بیوی کے درمیان) (اور)وہ تو کہی مانے تے کہ بیرجارے جادوی کازوراوراسکی اپن تا ٹیرہے، کہ ہم اس سے دو ملے ہوئے دلول کوجدا کردیے ایں۔اور ہرایک کی بن کو بگاڑ سکتے ہیں نالانکہ واقعہ بہ ہے کہ (قیس میں وہ بگاڑ سکتے والےاس) جادد(ست كى كا) كچرى، (كر)جها كچرى بكار موتابوداند) تعالى (كے كم سے) بوتاب-(ادرده لوگ سیکما) بھی (کرتے) تو (وه) جادوثو ناسیکھتے (جو نقصان) تو (وے افیل) (اور) ذرا بحى ( تفع شد ما تعين ) كبيل اور بمي \_ ( اور بالنية ) سب سيجينے واسلے اتنا اليمي طرح ( جان يك يت كه بلا) شك و (شير) ان يس سے (جس نے ) بھي (مول ليااس) جادوالونے (كو) تو (تيس ہے اس كيلية آخرت شل يجي بمي (بعلائي)اوراجرخير (اورويك)معاذ الله (كتنايراب وه) كفري جادو ( كرخريدا جس سے انحوں نے) خودائے (اسے تلس كو)۔ اپنى جان كى پرواہ ندكى ، اسكوويا اور جادد کے لیا بھر جان ہو جد کر بھی ان کاعلم ان کے کام ندآیا۔ووٹو اس ونت کام کرتا (اگر)ووائے

# Marfat.com

(علم سے کام لیتے)۔

#### وَلَوْ ٱلْهُو امنوا وَالْقُو المنوبة مِنْ عِنْسِ اللهِ عَيْرٌ لَوْ كَالْوَايِعُلَوْنَ

اوراگرب شک دوایمان لاتے اور ڈرتے ، تو ضرور ثواب بارگاوالی کا بہتر ہے ، اگر دو جائے ہ (اوراگر بیکک وہ) یہودی پیغام الیمی پر (ایمان لاتے ) ، ول سے مان جاتے (اور) انڈرتعالیٰ سے (ڈرتے ) رہے ، (قر) کھلی ہوئی بات ہے کہ (ضرور) پالضرور ، وہ ( ثواب ) جو (بارگاہ الیمی کا ) عطیہ ہے ، ونیا بھر کی چیز وں سے بدر جہا ( بہتر ہے )۔ رہ نیکی تو وہ اس دقت کرتے (اگروہ) اس حقیقت کو (جائے ) ہوئے کہا مائے ہوئے۔

## لِلْيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُولُوا رَاعِنًا وَثُولُوا الْظُرْيَّا وَاسْمَعُوا

ا \_ مسلمانو! تم مت كها كرو" راعنا" اورعوش كروك" جمين و يجيئة " اور سنة رجو -

#### وَ لِلْكُلْفِينَ عَنَابُ الْيُوْ ﴿

اور كا قرول كي في عدّاب وكودالا •

(اعدمسلمان) تم لوگ جلس نبوی میں جب تمبارے نبی کام فریاتے اورکوئی لفظ تمبارے مسلمانی کے سنے کے اُراعنا ،اے حضور ہماری مسلمانی کے ساتھ اور نیک بی کے ساتھ تم کہتے سنے کے اُراعنا ،اے حضور ہماری معاہد فرمائے تبہارا یہ طریقہ بہت بہندیوہ تھا، لیکن تم دیکے رہے ہوکداس لفظ سے بہودیوں نے تاجا کذفا کدہ اٹھا تا شروع کردیا ہے۔ ایک تو وہ ذیان کوافی کر اُراعنا کو اُلا اللہ اُلا اُلا کہ جی ہمت اس جسے معنی ایس میں ایس اور محاورہ میں ایوتو ف کو کہد دیا ہا تا ہے۔ ایس معنی میں بایا جاتا ہے۔

میدد ایل نے اس افغا کو پایا آو خوش ہوئے ، کرچپ جیپ کرتو یفیرا ساام کوگالیال دیتے اس افغا کو پایا آو خوش ہوئے ، کرچپ جیپ کرتو یفیرا ساام کوگالیال دیتے ہیں جی اس المال کالی بینے کا موقع لی کیا۔ چنا نچہ دوای افغا رامنا کو بدنی سے کالی کے معنی میں معمل نوی میں کئے گئے۔ اورتم اسکے اس جرم کو عام طور سے بکڑ نہ سکے۔ یہ چیز سعد ابن معاذ کو اسکنے معمول ہوئی کہ میدد ہول کی افسان سے دانف کید معمول ہوئی کہ میدد ہول کی افسان سے دانف کید مال کی افسان کی افسان کو اسکنے انہوں نے میرد ہول سے معاف کید میا کہ اگر مختل نوی میں تھے اورای کے انہوں نے میرد ہول سے معاف کید

اب بیاندایا، کرتم نیک نی سے اوب سے کہا کرتے تے ، کرونبرا ساام کے وائن اور اگران اور کان اور کان اور کی ہے ، اوب کے ایک کی سے اور کی ہے ۔ کہا تا ای انداز اور کی سے ، تو بین کیلے یو لیے کی میں میں اور کی ہے ، تو بین کیلے یو لیے گئے ۔

میں استعلق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ استعال کی دخمن نے بھی کیا ہو۔
ایسالفظ جھوڑ دوجس کوتو بین رسول میں استعال کی دخمن نے بھی کیا ہو۔
(راجع) کو (اور) اگرا پی طرف متوجہ کرتا ہو، تو یوں (عرض کرو کہ بمیں دیکھتے) ہم پرنظر کرم فرما ہے،
ہم پر توجہ فرمائی جائے، (اور) حتی الامکان اسکی فوہت ہی ندا نے دو۔ اور کان لگا کر شروع ہے پوری
توجہ کے ساتھ اس طرح (سنتے رہو) کہ کوئی کلمہ سننے ہے دہ نہ جائے (اور) تو بین رسول کرنے والے
(کا فروں کیلئے) قیامت کے دن (عذاب) رکھا ہوا ہے۔ وہ بھی کیما؟ (دکھ والا)۔

مَّا نَكُورُ مِنَ الْهِ الْوَلْمُومِا كَانْ بِعَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ جب منون قرادد يه بم وَلَ آيت إيملادي أس مسلة كي بهزاس الاس ال كثل ركيام علوم كن كد

#### اتَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُهُ

ي تك الله برجاب يرقدرت والاب؟ •

میمشرکین کتے بوے احمق اور اندھے ہیں، ہر دفت دیکھا کرتے ہیں، کہ ہارا کارخانہ،
قدرت، نے ہے جراہے۔ دات کودن سے اوردن کورات ہے، ہم منسوخ فریاتے رہے ہیں۔
جاڑے کو گری ہے اور گری کو جاڑے ہے۔ ای طرح فریف کوریج ہے اور دریج کو فریف
ہے۔ مرض کو تندرتی ہے، تندرتی کوم ض ہے۔ سایہ کو دجوب ہے اور دجوب کو سائے ہے،
ہرایمنسوخ کرتے رہا، دستورقدرت چلاآ رہا ہے۔ اور جس دفت جس کوہم منسوخ کرتے
ہیں، تو اس وقت اس کا منسوخ ہونا اور نائے کا یا یا جانای بہتر ہوتا ہے۔

یہ و نظام عالم پرنظر کرنے سے صاف نمایاں ہوتا ہے۔ اب ہمار نے وائیں میں ویکھوں تو دسترت آ دم کی شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا، جب اس جواز کی حت ختم ہوگئ، ہم نے اسکومنمون کردیا۔ صفرت نوح کی شریعت میں جرجانورطال تھا۔ حضرت ہوئی کی شریعت میں کتنے جانور دال کے احد دوسرے صاحب کتاب رسول آ نے میں کتنے جانور دال کر ایک میں اس کتنے جانور دال کر ایک رسول آ نے ہوں براباد میں سالت کے گھونہ کھا حکام منسوخ ہوتے دہ ہے، اوراس پر بھی وہ کھونہ ہوئے۔ اس سنوخ ہو بخواہ دونوں اب جوار آ ن میں دیکھا کہ آ یا میں منسوخ ہو بخواہ مرف کو دوسری آ یتوں نے منسوخ کو دیا ہے، خواہ مرف کا دونوں اس طرح ہو بخواہ دونوں کردیا ہے بخواہ مرف کا دونوں مور گا اور اب کی کئی آ یتیں۔ ابواہا مدائن بل اور کئی محا بدائی سور آ کواس طرح ہون کھون ہو کہ کوا کہ حرف کے گا کہ شریعت اسلام نے بتادیا کہ اس کور جو بھون میں اور سے کہ کوار دہ کئی گا کہ شریعت اسلام ہے بتادیا کہ اس کو کھم ہے۔ آ ن پکھ

مالانکداس شمک تردیلی برساری دنیا کائم ہاورکارخانده عالم دیمویا تر آن کی آبدل بی
کودیمونو معاف ہمارا ہو دستورنظر آنگا ۔ کر بیب منسوخ قراروی ہم کوئی آب د) کر اب سال
کائم یا الادت کرنا افحالیا گیا ہے ( یا ہماادی اسے ) کرکی کویادی شروع است ، تو ہمارا طریقہ ہے کہ اس منسوخ کے بجائے ، ( الے آخر ہم ہم کراس منسوخ ( سے ) ( الی ) منسوخ ( سے ) کواور تباری است کواور جمان ہم کو ( مسلوم کی کہ کہ ایس کا کو اور تباری است کواور جمان ہم کو ( مسلوم کی کہ کہ ایس کی ایس کی اور تباری است کواور جمان ہم کو ( مسلوم کی کہ کہ ایس کی منسون کی منست اور کی تقدمت کا کھیار ہے۔ اور ( اللہ ) تو اتی اسے ( ہم جا ہے کہ کہ کہ کہ ایس کی کو کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کر کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

ر)جو کھودہ چاہ (قدرت والاہے)اے کرسکتا ہےاور کرد عاہے۔

#### الكُولَعُلُوْ اللّهُ لَكُ مُلْكُ السّلَوْتِ وَالْكِرْضِ وَالْكُوفِ وَالْكُوفِ وَالْكُوفِ وَالْكُوفِ وَالْكُوفِ كيامعلوم نيس كرب تك الله ، الله علومت آسانوں اور ذشن كى ؟ ـ اور نيس تهاراكولى دُونِ الله عِنْ وَلِي قَلْلا نَصِيْرٍ ﴿

الله كامرمقائل إور اور شدر كار

(کیا) کوئی ہے جس کو (معلوم نیس کہ بیٹک اللہ) تعالیٰ کی بیشان ہے کہ (ای کی ہے حکومت) وسلطنت وطکیت وشاہی سارے (آسانوں اور زمین) بحر (کی)۔ (اور نیس) ہے (تمہارا) اے کا فرو (کوئی) بھی ان معبودوں میں ہے جن کوئم نے (اللہ کامدِ مقامل) گڑ مدر کھا ہے کوئی (یاوراور نہ) کوئی (یددگار) قیامت کے دان۔

(یا) (کیا) سب کی جان ہو جو کر، پھر بھی جائے ہو کہ پیٹیمراسلام سے یہ کہہ کہہ کرکہ جمیں آسانی کتاب ایسی لاکرو یہ جو بکبارگی اتری ہو۔ بھارے سائے فرشتے اوراللہ کواس طرح لے آسانی کتاب آیسی لاکرو یہ جو بھی اور بے معنی سوال سے تم یہ (چاہے ہوکہ) بس (ہو چھ بھی) بی سے واضح ہوجانے پہلی ایس ورس ہی اور بے معنی سوال سے تم یہ (چاہے ہوکہ) بس (ہوچھ بھی) بی (جس مکھوا بے) ان (رسول کو) جو سارے جہان کیلئے رسول ہیں۔ (جس طرح) تہارے الگول کا فرحنگ تھا۔ چنا نچہ (سوال کے جھے) فرد (موئی) بھی (پہلے) زمانے جس اوران سے کہا گیا کہ ہم تم کونہ انہیں گے جب تک علادیہ تبارے اللہ کو کھے ذرایس اس رویے سے تم بیچا ہے ہوکہ سلمالوں تم کونہ انہیں شوب بھی ہو کہ سلمالوں میں عام طور پران سوالات سے شکوک پیدا ہو کیاں۔ اوروہ بھی اس حم کے سوال لائین، پرسب کے میں حام اور پران سوالات سے شکوک پیدا ہو کہا سوالات جو کرے (اور) اس جسارت کی بنام پر راجو بدل کرلے نے کفر کوانے ان سے اور آسکی بدلے میں کفر نے نے بار تو پیشک کی ساوالات جو کرے (اور) اس جسارت کی بنام پر راجو بدل کرلے نے کفر کوانے ان سے اور ایسی کا مرکز نے بار کے کھر کوانے ان سے اور ان کے کھر کا ایسی کی سوالات کے کورے (اور) اس جسارت کی بنام پر رادی کی کا میں کوریاس کی کھر کے فری ایسی کی مور بیاں کا فریخ کے کفر کوانے ان سے ایک ان کا مرکز نے بار کر نے کے کفر کوانے ان سے اور ان کے بیار کی کھر کے ان کو کھر کے کھر کی کا میں کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کا کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کوریاس کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کی کوریاس کی کھراس کوریاس کا کوریاس کی کھراس کوریاس کی کھرکے کی کوریاس کی کھرکھر کے کار کی کھراس کی کھراس کی کھرکھر کے کھرکھر کی کھرکھر کے کھرکھر کے کھرکھر کی کھرکھر کے کھرکھر کی کوریاس کی کھرکھر کی کھرکھر کے کھرکھر کی کھرکھر کی کھرکھر کی کھرکھر کے کھرکھر کے کھرکھر کے کھرکھر کی کھرکھر کے کھرکھر کے کھرکھر کی کھرکھر کے کھرکھر کے کھرکھر کی کھرکھر کے کھرک

ا بيدوس كروش وو يكا الحراق - توبنا دُ، اورور كذرو،

حَلَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ قَدِيرُهِ

يبال كل كدال من الله المناهم . ب ثك الله برجا ب تدرت والاب

مسلمانو! کافرول کی یہ بدنی کہ تمبارے اسلام کوئم کردیں کوئی راز نہیں ہے۔ حذیفہ ابن مان اور عمارا بن یا سرکو یہودیوں نے جنگ اُحد کے بعد انہیں مرتد کرنے کیلئے کہاتھا کہ اس الزائی یں تمباری فلست صرف اسلئے ہوئی، کہ تم حق پرنہ تھے۔ ہمارادین حق ہاں کو تبول کراو۔ اس پر عمارا بن یا سرنے کہا کہ عہد تو ڈنے کے بارے میں تمباری شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ ہولے یہ تو ہزا اسخت جرم ہے۔ عمار نے کہا کہ ہم نے اپنے تیفیرے عبد کرلیا کہ ذندگی بحرا پ سے کافر نہ ہول کے۔ حذیف مناف کہددیا کہ ہم نے اپنے انڈکو پروردگار، اوراپنے رسول کورسول، اوراپنے اسلام کو اپنادین مونا ہنوشی سے تعول کردکھا ہے، وہ کسی عارضی فلست سے متاثر نہیں ہوسکیا۔

فالعنواالطاوق فالواللوق وما تكتهموالكلوسكو في في في وي المادار عدمانكادر عن المادار عن المادار عدمانكادر عدمانكادر عن المادار عدمانكادر عن المادار عدمانكادر عن المادار عدمانكادر عدمانكادر

Marfat.com

ريديم

#### عِنْدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ @

الله كريهان مينك الله جو يحكرود يمينوالا ع

اورا ہے مسلمانو! تم ان کا فروں کو جمک مارنے دو، (ادر) اپنی بہتری کی فکر کرو۔ ہونکہ (اوا
کرتے رہونماز کو) پانچوں وقت (اور) پابندی کے ساتھ (دیتے رہو) سال برسال (ذکوہ کو) بھی۔
اوراس بات کو بنی اسرائیل کیلئے رہنے دو کہ جب وہ یہودی کوئی گناہ کرتے تو انکوا نئے درواز ول پروہ
گناہ ککھا ہوالی جاتا۔ جس سے اگر تو بہ کرتے تو بھی انئے گناہ کولوگ جان جاتے ،اوروہ رُسوا ہوجا تے۔
اور تو بہ نہ کرتے تو عذا ب الی ان براٹر تا۔

تم خودا ہے گناہ پرنادم ہوجایا کرو(اور) تم اپنی نیک بھی اسے بی تک رکھو،اوراس کو چھپاؤ
اورخوب یقین کرلوکہ (جو کھی) بھی تم نیک (پہلے) ہے (کررکھو گے)اورا ہے رہب کے پاس بھیج
رہو گے،خود (اپنے) ہی (بھلے)اورفائد ہے (کو)،تواس ٹی ہے کھی بھی ضائع نہ ہوگی،وہ (کوئی)
بھی (نیکل) بڑی ہویا چھوٹی ہوہتم ضرور (پاؤگراس) نیکل کے ثواب (کواللہ) تعالی (کے یہاں)
آخرت ٹیل اس کو کہیں لکھنے کی ضرور تنہیں کیونکہ (پیک اللہ) تعالی تم (جو چھی) بھی نیکل (کرو)
سب کا ہردنت (و کیکھنے والا)اور گرائی فرمائے والا (ہے)۔

و قَالُوا لَنْ يَنَا خُلَ الْجُنَّة إلا صَن كَانَ هُودًا الْوَلَصُونَ يَلْكَ اعْمَالَيْهُمُ وَالدُونَ كَانَ هُودًا الْوَلْصُونَ يَلْكَ اعْمَالَيْهُمُ وَالدُونَ كَانَ هُودًا كَانَ لَا مُنْ كَانَ هُولًا اللّهُ اللّ

عَلَ هَا ثُوْا يُرْهَا كُلُّوُ إِنَّ كُنْتُو طِي قِيْنَ®

جواب میں کہوکہ ااوا ایل دلیل، اگر ہوتم ہے ہ (اور) کتنے بڑے بیڈ ھیٹ، یہ میہودی اور عیسائی ہیں۔ حد ہوگئی کہ یہ بھی (دعو کی کردیا کہ) اور مسلمان بھی خواہ پچھ ہوجا کیں، پھر بھی (ہرگڑنہ واعل ہوں کے جنت میں) قیامت کے دن۔ کس

کو جنت ند ملے گی ( مگر) جنت پائیں گے تو (وہ جوہ و مسلط میں وری) اور یہودیت پر مرکئے (یا) عیسائیوں کے خزد دیک جوہن گئے وہن گئے ( وہ بیانی لوگ ) ۔ بیدوشیوں کی طرح ایکھن والے سوالات کرتا ، اپنے لئے جنتی ہوئیکی ڈیٹ مارتا، ( میہ ) جنتی یا تیس ہیں، بس (ان ) یہود یوں اور عیسائیوں ( کی ) بس ( خیالی کیس ) اور ب دلیل یا تیس اور دل خوش کن تمنا کیں اور من گھڑت بکواسیں ( ہیں )۔ ان لوگوں کے ( جواب اور ب دلیل یا تیس اور دل خوش کن تمنا کیں اور من گھڑت بکواسیں ( ہیں )۔ ان لوگوں کے ( جواب

بَلَىٰ مَن ٱسْكُورَ وَجْهَةُ لِلْهِ وَهُو مُحْسِنَ قُلُةَ أَجْرُهُ عِنْكَ رَبِّهِ

كىن بال، جى نے جماديا بےرخ كوالله واسلے اور وہ كلم بر الله كيا ہے اسكا تواب اسكے پر وردكارك يهال، وكل حكي عكيمات وكل مكيمات وكل هُو يَحْرَبُونَ فَ

اور شركوني ورسيمان يراور شده ورنجيد و بول

(ق)ائے فیک ارنے والوائی یہ ہے کہ (ای کیلئے ہے اس) کی اس اسلای زندگی (کا) مادا (قاب) (اس) مسلمان (کے مردکار) اللہ تعالی (کے یہاں) تیامت کے دن۔ (اور) وی بین کہ (ند) قر (کوئی فرسے ان میر) تیامت میں (اور شدوہ) دنیا میں کی چیز کے ہوئے ، نہونے ،

ב (נאינואט) ב

و كالت الباؤد ليست الكفارى على شيء و كالت النفارى ليست الباؤد و الديمة الباؤد كريس بريران الباؤد و الديمة الباؤد كريس بريران الديمة المناف كال الدين لا يقلمون وشل على شيء و هم يتلون الكنت كالماك كال الدين لا يقلمون وشل الديمة و هم يتلون الكنت الكنت كالماك كال الدين لا يقلمون وشل الديمة و مالك وبها المناف الكنت كالمالة المناف و المناف و المناف المناف

Marfat.com

الم

لوگ برم بیفیبراسلام میں حاضر ہوئے تو ان سے مناظرہ کے نام پراڑنے کو مقامی یہودی دوڑ پڑے۔
اور دونوں میں کی بحثیاں چل پڑیں۔ تو (اور لیے یہودی لوگ) کے نمائندے (کہ نہیں ہیں عیمائی
لوگ کچھ) نہ حضرت عیمیٰ نبی تھے، نہ انجیل آسانی کتاب ہے۔ ساری عیمائیت بے بنیاد ہے۔ (اور)
ای طرح (اور لیو لے عیمائی لوگ) بھی (کہ نیس ہیں یہودی لوگ کچھ) بھی۔ نہ حضرت موئی نبی تھے، نہ
توریت آسانی کتاب ہے۔ ساری یہودیت بے بنیاد ہے۔ (حالاتکہ) یہ چوٹ چلے والے (وہ) ہیں
کہ (سب) کے سب برابر (تلاوت) کیا (کریں) ،کی نہ کی شکل میں، جواللہ کی (کتاب) اسکے
پاس بہنا مزودوریت والحیل موجود ہے، ان دونوں (کی)۔

انجیل والے خودانجیل میں برابرد کیتے ہیں کہ حضرت موکیٰ کی نبوت کا بیان اوران کی شریعت کی پابندی کا ان کیلئے حکم موجود ہے۔ تو ریت والے تو ریت میں پاتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ کی ، بحیثیت نی آنے ، اوران کی اطاعت واجب ہونے کا ذکر ، صاف صاف موجود ہے۔ اس سے بڑھ کران چوٹ کی ہا تیں کرنے والوں کی باطل پرئی کیا ہو گئی ہے۔ (ای طرح) انکی دیکھا دیکھی بہاں تک نوبت آئی کہ (بول پڑے وہ) وہ می بہاں تک نوبت آئی کہ (بول پڑے وہ) وہ می بہت پرست لوگ بھی (جو) سرے سے بیشین سے فالی اور کی ہات کی کا کہور طلم) ہی (نیس رکھتے ، ان) اہل کتاب (کی بوئی تعیمی) اور کہنے گئے ہمارے سواکسی کو انہاں کو رسیات کو ایک کو اور مندز وری کا (اللہ) تعالیٰ ہی (فیصلہ فرمائے گئا اُن) سب (کے درمیان قیامت کے ون) جس (جس چیز) اور بات (بیس) وہ لوگ اپنی زندگی میں خوائو اہ (جھڑوا) بھیوا (کیا کرتے تھے)۔ جنت اس وان جس کو این ہے لیے گی ، تو سب آگھ کی میں خوائو اہ (جھڑوا) بھیوا (کیا کر ہے تھے)۔ جنت اس وان جس کو این ہے لیے گی ، تو سب آگھ کی ، ورمیان قیامت کے وانی میں جاتا گوارہ نہ تھی جاتا گوارہ نہ تھی دوری کیا ہوں کا جنت میں جاتا گوارہ نہ تھی دوری مسلمان ویں کا جنت میں جاتا گوارہ نہ تھی دوری مسلمان جنت میں جاکہ کی ہوئی ہے۔

وَهَنْ أَظْلَمُ فِهَنَ مَنَعَ مَسْعِ اللهِ أَن يُنْكُرُ فِيهَا أَسُمُكُ وَسَعَى فَى

ادراس عند ياده اند مير والأون عب ش غروك و يادالله كي مجدول وَك ياديا جاعان عماس كانام ، اوركوش كان ك خورا بها الوليق مَا كَان لَهُمُ أَنْ يَلَ عُلُوهَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اوران الل کتاب کا میمودی ہوں یا عیسائی ، ای طرح ان مشرکین کا کیا مذہ ہے کہ وہ دین کا یا ہم لیس۔ ان سب کو معلوم ہے کہ طعلوس روی نے بنی اسرائیل ہے بیت المقدی کو کھود کر گرادیا۔
کی توا کے جوانوں کو آل کر ڈالا اور بچوں کوقیدی بتالیا۔ توریت کوجانڈ اللہ بیت المقدی کو کھود کر گرادیا۔
مہاں تک کہ اسلام آنے کے بعد ، حضرت محرضا کی خلافت میں نے سرے ہا کی تغییر کی ٹی۔ اور جب بابل والا بخت تھر مجوی نے اپنے زمانے میں بنی اسرائیل ہے جنگ کی تھی اور بیت المقدی کو خصایا تھا۔ تو چونکہ یہود یوں نے حضرت کی ٹی این ذکریا نی کوان کے عبد میں شہید کر ڈالا تھا۔ اس ضد میں بخت تھر کی بھی ، ابھی ضد میں بخت تھرکی ہود یوں کے خلاف، بیت المقدی کوڈ حانے میں ، عیسائیوں نے کہ تھی ، ابھی ضد میں بخت تھرکی ہود یوں کے خلاف، بیت المقدی کوڈ حانے میں ، عیسائیوں نے کہ تھی ، ابھی کر نے این کی بات ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو کھیا جی نئی ذاوا کر نے نہیں دیتے تھے۔ تی ہے ۔ اور دیا تھا۔ یہ می تو مہادت کو می اور بیا جائے۔

یہ جیں اعمال ان اہل کتاب اور بت پرستوں کے۔ (اور) اب ان سے کہنے کی بات ہے؟
کر (اس سے زیادہ ایم جیروالا) غدار سرکش (کون) ہوسکتا (ہے) (جس) کا الم (نے) بالکل (روک دیا) خود (افند) تعالی (کی معمیروں) اور عباوت کا ہوں (کو)۔ کس چیز سے روکا؟ اس سے (کہ یا ایک اور عباوت کا ہوں (کو)۔ کس چیز سے روکا؟ اس سے (کہ یا ایک اور کیا جائے اُن ) معمدوں (جس اس) انتہ تعالی (کانام)۔ اس کا ذکر جل ہو یا تنفی ۔ طلقہ جس ہو یا تنبا و المحت ورس تر بو یا جلیج فقد وشر بعت او حدالی کا بیان ہو یا فعت اور حدالی کا بیان ہو یا فعت کا بیان ہو ہا فعت کا بیان ہو یا فعت کا بیان ہو کی بیان ہو کا بیان

اورای کے میں اور ای کے می

(اور) اس طرح (کوشش کی ان) میرون (کی دیمانی شی دوی بین که) بنت بیس باناتو بهت اور د بار (قیل ہے ان) ظالمون (کو) اس امر کا (حق کردافل بون ان) میرون (میں) بھی (محر) بس (ور مے ور مے ) جمہ کرکوئی بھان نہ لے در شکل کرو ہے جائیں کے۔

ڈھٹائی ہے۔اٹھیں جنت سے تو واسط بیں البت (اٹھیں کیلئے) یہاں (دیاش) غلامی قبل وقیدو کمنای اور طرح طرح کی (رسوائی ہے اور) آخرت کی ہوچھو، تو (اٹھیں کیلئے آخرت میں) وہاں کا (عذاب ہے)۔کیما؟ (بہت) ہی (بڑا) جبکا انداز فہیں کیا جاسکا۔

#### وَلِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَالَيْمًا ثُولُوا فَتَوْ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَاسْمُ عَلِيمُ

اورالله عی کا ہے پورب اور پہتم ، تو جد حرتم رخ بقیار بوتو اوحر الله کارخ ہے۔ بے شک الله وسعت دیے والا علم والا ہے۔

(اور) اے مسلمانو ! تہرار نے بلد اور تماز کے بارے بی میبودی بکواس کریں تو تم ہم کھند سنو۔

اگر ہم تہرارا قبلہ پکے بھی مقرر نہ کریں اور عام اجازت دیں کہ جد حرجا ہوا پنا ڈن کر کے جھے ہو جو ، یا ہم

ایک قبلہ مقرر کر دیں اور پھر بدل دیں یاتم قبلہ مقرر شدہ کو معلوم کرنے کی کوشش بی ناکام رہواور فلا دُن فی برقبلہ جان کرنماز پڑھولو یا دعاتم جس ست جا ہو ہاتھ اٹھا کر کرلیا کر دیا نما آفل سواری پر پڑھوا ورجد حرا اللہ)

اسکا دُن ہوای طرح پڑھتے رہو ہو ہوں کا اس بھی کیا اجارہ ہے۔ تم خوب جانے ہو کہ (اللہ)

تعالیٰ (بی کا ہے) خواہ (پورب) ہو (اور) خواہ (پہتم ) اور تم کواس کی عبادت کرنی ہے (تھ) اب کی تعالیٰ اس کی خواہ (پورب) ہو (اور) خواہ (پہتم ) اور تم کواس کی عبادت کرنی ہو (تھ) اب کی نوال نوی کی خواہ ورٹ قبلہ کا درخ واقع بیں نہ بھی ہو ، پھر بھی تنہاری نیت اور کوشش کا یہ پھل ہے ، کہ جد حرا ہے (تھ) خواہ ورخ قبلہ کا درخ واقع بیں نہ بھی ہو ، پھر بھی تنہاری نیت اور کوشش کا یہ پھل ہے ، کہ جد حرا اور کی خواہ ورخ قبلہ کا درخ واقع بیں نہ بھی ہو ، پھر بھی تنہاری نیت اور کوشش کا یہ پھل ہے ، کہ جد حرا تھا کہ خواہ ورخ قبلہ کا درخ واقع بی نہ بھی ہو ، پھر بھی تنہاری نیت اور کوشش کا یہ پھل ہے ، کہ جد حرا تھی خواہ ورخ قبلہ کا درخ واقع بی نہ بھی ہو ، پھر بھی تنہاری نیت اور کوشش کا یہ پھل ہے ، کہ جد حرا ترک خواہ وہ درخ قبلہ کا درخ واقع بی نہ بھی ہو ، پھر بھی تنہاری نیت اور کوشش کا یہ پھل ہے ، کہ جد حرا

تمہاری اتوجہ ہے، (اُدھر) بی (اللہ) تعالی (کارخ) اور توجہ (ہے)۔ اصل قبلہ کوئی درود ہوار میں ہے بلکہ ہماراتھم اصلی قبلہ ہے ۔ یہ آ سانی اور تنجائش اگرتم کوا ہے مسلمانو ہم نے دی، تو یہود ہوں سے نہ تھمرا دَاور بالاعلان کہوکہ (بیکٹ) ہمارا (اللہ) تعالی ہم کو یہت بوی (وسعت) اور سہولت (وسیع والا ہے) اوران دسعتوں کی تحکمتوں کا (علم) رکھنے (والا) وہی (ہے)۔

و كَالْوااتْخَالَاللَهُ وَلِدًا مُعْمَانَةُ مِلْ لَهُ فَا فِي السَّمَوْتِ وَالْآرَشِ كُلُّ لَهُ قَرْبُونَ فَكَ اوركمه بزے كردكوليا بالله في اولاد ، سوان الله ، بكرا كا اب عربكه آسانوں اور دین میں بر ، سب اسكے بجاری ہیں۔ وراان يبود يوں كود يكوكر حضرت عُور كوكتے ہیں كراللہ كے ميٹے ہیں اور عيسانی كہتے ہیں كہ

ذراان ببود بول كود يكموكه معفرت موريكوكية بيل كدالله كريني بين اورعيساني كيت بيل كه معفرت عير كوكية بيل كه معفرت عير يكوكية بيل كر معفرت عير أن كرين الله ك

بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں (سمان اللہ) وہ پاک ہے کہ اسکے بیٹے یا بیٹیاں ہوں (بلکہ ای) اللہ تعالیٰ (کا) سب کھے تلوق ومملوک (ہے) (جو کھی) بھی (آسانوں اور زیمن میں ہے سب) ای اللہ تعالیٰ کے بندے ، مخلوق ، مملوک ، قرما نبر دار ، اور (اسکے پھاری ہیں)۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹا بیٹی مانے جا کیں تو وہ ایسے کیوں ہونے گئے ، وی سادے جہانوں کا پیدا کرنے دالا ہے۔

بنام الب الكافرات والدر في الدرون و والدافتين القرافي المقول الكون المتعلق في المقول المتعلق في المقول في المتعلق المتعلق في المتعلق المتعلق

وقال الدين لا يعلنون لو لا يكلمنا الله الو تا ينا اينه كاليات الديد الديد الديدة المراكبة كالمات الله الويان الديدة المراكبة كالمراكبة المراكبة ال

سب (جو) سرے ہے (علم) ہی (میں رکھتے)۔ یہ ودیوں کو ہے تو ریت ہی کی خبر نہیں اور عیمائیوں کو اپنی انجیل ہی کی خبر نہیں اور بت پر ستوں کو کلم سے کیا واسطہ ہوسکتا ہے۔ انکی ایک کفری ہولی ہیہ کو اپنی ایس کی خبر نہیں اور بت پر ستوں کو کلم فرما تا ہے تو ایسا ( کیوں فیل) ہوتا کہ وہ (مخاطب فرما تا ہمیں) بھی ، اور بر اور است ہم ہے بھی بات چیت کرتا (اللہ) تعالی ، اور کہد دیتا کہ ہمارے بینے برین ، تو آ ب پر ہم ایمان لے آتے (یا) بھی ہوتا کہ (آ ملتی ہم کو) صاف صاف آ ب کی (کوئی) ایس کی بین بین ہوتا کہ رہوں ہوئے میں ہمیں کوئی شک ندرہ جاتا۔ اگر ہم دیکھ پاتے کہ نہ ایس کے ، تو ابھی ہم پر بیعذاب اتر نے والا ہے ، تو پھر ہمیں کوئی شک ندرہ جاتا۔ اگر ہم دیکھ پاتے کہ نہ مائیں گے ، تو ابھی ہم پر بیعذاب اتر نے والا ہے ، تو پھر ہمیں مائے کے سواکیا چارہ کا رتھا۔

یاللہ تعالیٰ کے براہ راست بات چیت کرنے کا مطالبہ اورا سکے عذا ب کی فرمائش کوئی ٹی چیز خبیں ہے۔ بلکہ (ای طرح) ہے وہ کفار بھی (بولے شے جوان کے پہلے ہے ہوئے) آئی بھی بولی انھیں کی بولی انھیں کی بولی جیسی ) تقی ۔ انھوں نے بھی حضرت موئی ہے کہا تھا کہ ہم آپ کونہ ما ٹیس گے جب تک اللہ تعالیٰ کواعلا نہینہ دکھے کی انھوں نے بھی حضرت موئی ہے کہا تھا کہ ہم آپ کونہ ما ٹیس ان کا بھی دستورتھا۔ کفر نے اِن کواورا گوہم رنگ بنار کھا ہے۔ صاف طاہر ہے کہ آت کے کافر پہلے کے کافر وں ہے، کو ایک دوسر ہے ہے اُن کوائن اور کیساں (رہان اللہ دوسر ہے دل اللہ وسل کے دل اور کیساں (رہان اللہ مسب کے دل) جیسے مشتر کہ سازشوں جی ہرسازٹی کے دل ملے جلے رہتے ہیں۔ اسل کو ایک میں ہرسازٹی کے دل ملے جلے دہتے ہیں۔ اسل کی اور کیساں (رہان کو ہم دیکھیں کے دائی گوئی گوئی کو اندھے ہیں۔ اسل کی دول سے جلے دہتے ہیں۔ اسل کی دول سے جلے دہتے ہیں۔ اسل کی دولت (رکھیں)۔ جس بات کا لیشن وہم دشک کے سوا کہ کوئی نوا نہ دول ہیں۔ اورا پے پاس (یقین) کی دولت (رکھیں)۔ جس بات کا لیشن دوم دیکھیں۔ دوم دشک کے شیطان ہے دور ہیں۔ اورا پے پاس (یقین) کی دولت (رکھیں)۔ جس بات کا لیشن دوم دیکھیں۔

إِنَّا الْمِسَلَنْكَ بِالْحَقِّ بَيْنَيْرًا وَ مَنْ الْمِنْ الْوَلَا لَمْمَالُ عَنَ اَصَعْبِ الْجَوْرُو يَنَكَ بَمَ نَ بِمِيامٌ كَو بِالْكُرِيْنَ وَثُرُ فَرِي سَنانَ والله عاورة رائے والله اورند يو يقع باؤك الل جنم ك بارے بن

(اورنه) و قیامت کون آم (اورنه) الله تعالی کنافر مانول کو (فررائے والا) بنا کر بھیجائے (اورنه) و قیامت کون آم (اور جمعے جاکھ محالل جہنم کے بارے میں) کہ تمباری تبلیغ کے باوجودافھوں نے بیوں نہ منا اور بیوں جہنمی ہوئے ؟ اور نہ تہمیں ہے کسی کوئی ہے کہ کسی کے بارے میں بیسوال مرے کہ وجہنم میں ٹیا کہ منبیں؟ جبتم نے بیغ کردی تو بائے والا خود ہی جنتی ہو گیا اور جس نے نہ مان وہ آپ ہی جہنم میں بیا۔ اس بارے میں کسی متم کا سوال بالکل بریارے۔

وَكَنْ تَرْفَعْي عَنْكَ الْمِهُودُ وَلَا النّطري حَتَى تَنْبِع مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُرَ اللّهِ اور بركز يذوش او يَنْ مِن اوريد مِمال إلّ و ريهان عَن كروان في روان عن ين و مدور ويقد مند و مد

هُوَالْهُنْ يُ وَلَوِنِ البُّعَتَ آهُوَا وَهُمْ يَعْدَ الَّذِي جَآدُكَ مِنَ

ی جاہت ہے۔ اور بے شک آر بیروی و سنتے تم ان کی فواہشوں یا، بعد اس بے ہو آ مارتر و

الْعِلْمِ مَا لَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَمِ تَصَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَمِ تَصِيرِهَ

اللم وشداها تهام سه سيدالله والول ست كوفي إر اور زكوفي مروكار

(اور) میرویال اور میسائول کا یہ کبنا کہ آپ ہمارے ساتھ موات برتم اورا پنی فتیاں فیم کردیں اوران بل کرر ہیں ، رواواری سے کام لیس تو ہمائی تو مہائی تو مہان ، رائس ، ایان سے دین ہیں۔ یا اکل فریب اور دھوکہ کی یا تیل ہیں۔ یا در کھوا کہ (برگز خوش شاہو کے تم سے میروداور شامیسائی لوگ ) لائم کی جرتیا مت تک (میاں تک کہ ) تم خود ہی (میروی کروا گے دین ) اور موم (کی)۔ وواوا کی جرتی کہ تو ایک کہ تم کوم تم ہا کی ، شدھی کریں ، توا کے کہ جس شاند سے وواوا کی کہ جس شاند سے کہ تا کہ ایک کہ جواب سے تم اکی اس ب جا کہ ہوا تھی جواب سے تم اکی اس ب جا جوابی کے دوار کی کروا ووائی کی توش ند بدوں کے اس سے تم اکی اس ب جا کھوابی کے دوار کی کروا ووائی تم جس ال کی ہی پڑے ہواس سے تم اکی اس ب جا کھوابی کے دوار سے منور جو رضو ہم کی تا کہ وہ کہ کہ اس ب جا کھوابی کے دوار سے منور جو رضو ہم کی تا کہ دی گراہی کے دوار سے منور جو رضو ہم کے دوار سے منور جو رضو ہم کی تو اس کے دوار سے منور جو رضو ہم کی تا کہ دی گراہی کی جواب سے منور جو رضو ہم کی تا کہ دی گراہی کی جواب سے منور جو رضو ہم کی تا کہ دی گراہی کی جواب سے منور جو رضو ہم کی تا کہ دی گراہی کی تی کرد سے ہوائی سے منور جو رضو ہم کرا

یں صرف رہے رہے ہیں، جی ارول کی اوری رہے ہیں، جی مردی رول کی ہیں۔
جن کوفر آن کی زبان میں مین الله کہاجاتا ہودہ مین دفت الله کہلانے والی مستبول سے میں الله الله کی رہا ہے۔
ہیں، جوسب کی سب جہم کے ایندھن میں۔ بلکہ وہ میں الله یعنی اللہ کی طرف سے ہیں۔ شعائر الله الله الله میں اللہ کی اللہ کی طرف سے ہیں۔ شعائر الله الله الله میں اللہ کی طرف سے ہیں۔ شعائر الله

لینی الله تعالیٰ کی وی ہوئی عزت رکھتے ہیں۔

ال بی برد کرنا ان کا کام بی نمیں فصوصاً قیامت کے دن م کہ دہاں بے یار و مددگار رہنا صرف کا فرول میں کی برد کرنا ان کا کام بی نمیں فصوصاً قیامت کے دن م کہ دہاں ہے یار و مددگار رہنا صرف کا فرول بی کیلئے ہے۔ اور کہ اور کی اور کی اور کی اور کی کافروں کی کہا تا ہوں میں کہ اور کی اور کی کافروں کی بیاد و دو تصاری نے جو خوامش کی ہے وہ ایک کی جن سے وین گفر کے جو گوامش کی ہے وہ ایک محال سی چیز ہے۔ یہ کئی ہوئی جمالت کی بات ہے۔

Marfat.com

T.

کر( العادت کیا کریں) اس کتاب کی بغیر کی حرف آور ہے اور جواس) کتاب ( کی الاوت کا کہ کی کہ ایک ذیر و زیر نہ بدلنے پائے اور ایک حرف اور ور سے اُدھر شدہ و نے پائے کی لفظ بس کاٹ جمانٹ شد کی جائے۔ جمیے عبد اللہ این سلام اور وہ چالیس اٹل سفینہ جوجعفر ابن ابی طالب کی سرکردگی جمی حامر ورباونوی کا فی جوئے تھے جن جن بھی بیٹس جبشہ کے تھے اور آٹھر شام کے رابب تھے۔ جن جن بھی بیٹر ورباونوی اور وربا کا بھوٹ کے تھے اور آٹھر کی جن اور جو اس کا اور جو اس حرب کی بیٹر وربا کی بیٹر وربا کی اس حرب کے بدولت ( مانے اے اور جو ) اس جن بھی تھے ( وہی ) اوگر بیس جواب کا کر اور وہی ) خود ( خسارہ ووالے جی ) ۔ چالی کا میں ہے اور ( الکارکردے اس کا ) ( آور کا بھارا کیا گڑا؟ ( وہی ) خود ( خسارہ ووالے جی ) ۔ چور کی بیٹر کے والی جو تو جو بیان کا بیان ہے اور ان کر بھی کی تلاوت کا حق اوا میں بیان لائے کا تھی ہے اور مسلمان کیلئے تو طاہر ہے کہ جو قرآ ان کر بھی کی تلاوت کا حق اوا کر ہے کہ جو قرآ ان کر بھی کی تلاوت کا حق اور دی کر دیا ہوں کر

لنبنى استلين الخلزوالفترى الزي العنت عليكم

استاداد يعقوب! إدكروميري لات كورجو انعام فرمايا يسنتم ير.

وَالْيُ فَشَلْتُ عَلَى الْعَلَمِينَ ٥

ادربيتك على في يدماد ياتمام كوز مان الري

(اے) دید میں دیے والے (اولاویتوب) تم من یک کرتبارے مورثوں پر ہارے
کیے کیے احسانات ہوئے اورو کیسی کیسی غداریاں کرتے رہے۔ اب پھران سب کا خلاصداور نجوز
مخترطوری یادر کھے کیلے ہے قریش من لوکہ (یاد) کیا ( کروہیری) ہراس ( افعت کو جوانعام قربایا ) تنا
(یک کے تم) نوگوں کے مورثوں (ی) (اور) یادرکھوکہ (یکٹ میں نے ہی ہوجا) کے حا (دیا تھا تم)
لوگوں کے مورثوں کو کا ایکے (دیا نہری)۔

واللوا يعمالا فيزى للشرعن الموس فيها و الانتيال والمهاعن الماده المدار المرادة المدادة المداد

(اور)اس نفیحت کونے فراموش کرنا کہ (ڈرواس) قیامت کے (دن کو)۔ابیادن (کہنہ بدلہ ہوکوئی) ناکس (کسی ناکس کا کچھ) بھی کہ کوئی بھی کافر کسی بھی کافر کا موض ہوسکے (اور نہ قبول کی جائے) قیامت کے دن (کسی ناکس) کافر (کی) کوئی (رشوت) کہ مال دے کرجان بچاسکے (اور نہ کام آئے کسی ناکس) کافر (کے کوئی) اور کسی کی بھی (سفارش اور نہ وو) تاکس کافر کسی تنم کی (مددیتے جائے کسی یہود یو! جب تک اپنے کفر سے باز آ کراسملام کوقیول نہ کروگے ، بالکل امید نہ درکھو کہی صورت سے بھی آخرت کے عذاب سے بجات یاسکو گے۔

وَرَادُ ابْتُكُلِّى إِبْرَهِمَ رَبِّهُ بِكُلِلْتِ فَالْمُنْ فَالْ الْحَبِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا \* اورجَهُ جانباا براجِم كوا كَ برورد كار نه چند بالآن من آو مرانبام والمين قربا كوچک من كرديخ والا مول تمين اوكول كيلي جيوا-

قَالَ وَمِنَ دُرَبِينَ قَالَ لَا يُنَالَ عَهْدِ عَ الظَّلِمِينَ ٥

موض کی اور میری سے "قربایانہ پنچ کا برامضبوط مبدا تدجیروالوں کو اساعیل ،

ہن امرائیل کے واقعات ہے اب قرایہ دیکھوکہ وہ ابرائیم جوبی اسرائیل اور بنی اساعیل ،

سب کے مور ہے اعلیٰ تقے، اور جن ہے یہود بول، فصر انہوں ، بلکہ شرکول کو کی مقیدت مندی ہے۔

جن کوا پی اپنی زبان میں کوئی ابرائیم ، کوئی ابر ہام اور کوئی مربعا کہتا ہے۔ انکی پیدائش تو مقام مول کی ہے ، جوسرز میں ابہواز کی ایک مشہور آبادی ہے۔ انکے والدافیس اپنے ہمراہ بائل لے محد ہوں کی ہے جہال نمروز کی موست تھی اور و ہیں بس کئے۔ انکے حالات کوسنو اور دیکھوں کہ یہودو اسام کے مقد دوور ایس۔ اور مسلمان اور مسلمانوں کا المعاری دفیر و تمام کفاران سے ، ہاوجود مقیدت کے ، کس قدر دوور ایس۔ اور مسلمان اور مسلمانوں کا ایمان ان ہے کتنا قریب ہے ، کہا ممام نے انہی ہاتوں کا تھم دیا ہے۔

(اور جب كم جانجا) حضرت (ايراجيم كوان كر يروروكارني) كنتى كى (چند بالول ميس)

اور نبوت کے بعدائیے میں معالی کے بیان کرنے کا اور نبوت کے بعدائی کا سے بیال نا۔ اور نبوت کے بعدائی میں کہ اور کا تا کہ اور نہیں تھم دیا گیا تھا کہ مجمیوں کے اعداؤے ممتازرہے کیلئے مونچھ کترایا کریں اور داڑھی لکی رکیں، کہ مردانہ شکل وصورت میں ذیبائش پیدا ہو۔ مسواک کریں، کلی کریں، تاک میں پانی ڈال کرصاف کریں، تاکہ منے اور تاک میں مفائی ہے۔ منے کی مفائی سے کھا تا اپنی لذت وے اور بیار یوں سے حقاظت ہو۔ تاک کی صفائی سے کیل دور ہے۔

سیبی تکم و یا تفاکہ ناخن تر شوالیں ، کاس میں الکیوں کی آ رائش ہے۔ ناخن برجے ہے کہ جمتی ہے اور دیکھنے والے کواس ہے گئن گئی ہے۔ یہ بھی تکم تھا کہ ہاتھ ، پاؤں ، گھائیوں کو دھولیا کریں اس میں آ رائش بھی ہے اور گندگی ہے حفاظت بھی ہے۔ یہ بھی تکم دیا تھا کہ بغل کے بال صاف کر الیس اور موئے زیرِ ناف کو بھی وور کرتے رہیں ، کہ اس سے طبیعت کی پاکیزگی اور احساس کی لطافت ظاہر ہوتی ہے۔ پائی ہے استخاکا تکم ہوا تھا تا کہ بدن گندگی ہے پاک صاف رہے۔ فقد کا تکم دیا گیا تھا کہ وہال فقت نہ ہونے پر جو میل اور گندگی جمع ہوتی ہے ، اسی صورت ند ہونے پائے۔ اور سریس ہا تک فالے کا بھی تکم ویا تھا ، کہ چہرے کی زیائش بڑھ چاہئے۔ ان حکموں کو حضرت ابراہیم اس طرح بجا لاتے ہے جس طرح فرض کواوا کرنے کا حق ہے۔

قد الدجسكة البيات مخابة المقاس وافكان و النهاق من فقام البرامة ادر بهب كرهايام في ركم كوم كراف به الول كيليد ادرياله مقام ابرائيم المنظمة و المنطقة المناق المنطقة المناق المنطقة و المنطقة المناق المنطقة و المنطقة و المنطقة المناق والمناق و المناق و المنا

(اور) یہ زمانہ تھا (جب کہ بنایا) تھا (ہم نے) فعدا کے (اس کھر) کعبہ شریف اوراسکے سارے حرم (کو) ہر طرف ہے آنے والوں ، ج کرنے والوں ، اورا اللہ ذوق دشوق کیلئے ایسا (مرکز)، جہاں آئیں اور (ٹواب) لوٹیں ۔ ایک بات تو یہ بہاں حاصل ہو (لوگوں کیلئے اور) دوسری بات یہ ہوکہ یکی گھر ان کیلئے دارالا من اور (پٹاہ) گاہ ہے۔ آئے تی تی گھر ان کیلئے دارالا من اور (پٹاہ) گاہ ہے۔ آئے تی تی کہ مقام ابرائیم کو جائے تھا رہ اور کا میں ہر طواف کے بعد دور کھت واجب اوا کیا کرو۔ اور ساری شوق سے (پٹالومقام ایرائیم کو جا آئی کی بیل ہر طواف کے بعد دور کھت واجب اوا کیا کرو۔ اور ساری منازیں مقام ابرائیم کے حرم شی اوا کرتے رہو۔

ای حرم میں کعبہ ہے ، ہرنماز میں ای کی طرف زخ رکھو۔ای حرم ابراجی میں عرفات، مزولفہ منی وغیرہ ہے۔ بیده عاول کے تبول ہونے کی جگہیں ہیں، یہاں دعا کرتے رہواور مناسک جج اوا کرو۔سارے حرم ابراجی میں قیام امن کا اتنالی ظار کھوکہ نہ کی چرند کا شکار کھیلو،اور نہ وہال کے درختوں اور کا نوں کوتو ڑو۔ صرف مکہ والے اپی ضرورت سے اِذر ٹرانام کی کھاس کوکا ٹیس تو کا ٹیس، ورنہ نبا تات ،حیوا تات ،سب کیلئے بیرم ، بناہ کا ہے۔

خاص طور پراس پھر کی عزت مجولوجومقام ابراہیم کے نام سے درواز ہ کھیہ کے سامنے ایک گنبد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کعبہ بنار ہے شے اور و بواریں او چی ہونے لکیں ، کہ اب وہاں پھر وں کا پہنچا نا دشوار ہوگیا ، تو بھی پھر تھا جوز ہنے کا کام دیتا تھا۔ پھر اٹھاتے وقت وہ زمین کے قریب ہوجا تا اور د بوار پر دکھتے وقت ای مقدار میں او نبھا ہوجا تا تھا۔ اس پرقدم ابراہیم کا نشان آگیا تھا۔ جواب چھوتے چھوتے منامنا سارہ کیا ہے۔ ایک مرحبہ حضرت ابراہیم کوگر دوغبار میں اٹا ہوا و کھ کر حضرت اسامیل کی ذوجہ نے اس پھر پر اٹھیں نہلایا بھی تھا۔

بنائے کعبہ کا پورا واقعہ تویہ ہے کہ حضرت اساعیل کی ، والدہ کومع حضرت اساعیل کے ، والدہ کومع حضرت اساعیل کے ، حضرت ابراہیم لے کر وہاں پہوٹے جہاں آج کعبہ ہے۔ اور پچھ مجوری اورا یک مشک پانی سے بحراد ہے کروہاں چھوڑ آئے۔ جب وہ سامان ختم ہوگیا تو حضرت اساعیل کی تڑپ کواکل مال برداشت نہر کہا تو حضرت اساعیل کی تڑپ کواکل مال برداشت نہر کہا تو حضرت اساعیل کی تڑپ کواکل مال برداشت نہر کہا تو دور کی دور کی موری کی طرف چلیں اور نہر کہا تو کو کی شان کی کا نہ ملاتو وہ مروہ کی طرف چلیں اور

نشیمی جھے میں قدم کو تیز کرویااور مروہ پر چڑھ گئیں۔اس طرح سات بارکی چال اور دوڑ ہے، آخر میں مروہ پنجیس ۔ تو آ وازئی اور پھرایک فرشتہ آنھیں ملاجو حضرت اسا عیل کے پاس آنھیں لے گیااور وہاں زیمن کو گرا کے درشتہ آنھیں کے گیااور وہاں زیمن کو کر بدا تو وہ چشمہ پھوٹ نکلا جس کو زم زم کہتے ہیں۔فرشتہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی خوب ہو، چھن کروہ عنقریب حضرت ایرا ہیم یہاں آئیں گے اور باب جین کر کھیہ شریف بنا کیں گے۔

ان می دنوں میں مقام کداء ہے ایک قبیلہ عرب کا بہاں آیا جسکانام قبیلہ ، فربم تھا، وہ اجازت لیکر یہاں ہیں کہا۔ معرت اساغیل نے ان ہے عرفی زبان کیکی اور آئیس میں جوان ہوئے ، ان بی میں اکی شادی ہوئی۔ آئی ماں انقال کر جکی تھیں کہ معزرت ابراہیم آئے اور پوچھے پوچھے زوجہ ، اما میں کو پایا ، فیریت پوچھے تو جہہے نہا کہ اسائیل شکار کو گئے ہیں اور ہم اوگ بری بشواری ہے زندگی کا اسائیل شکار کو گئے ہیں اور ہم اوگ بری بشواری ہے زندگی کا اسائیل شکار کو گئے ہیں اور ہم اوگ بری بشواری ہے زندگی کا اس دے ہیں۔ معزرت ابراہیم نے کہا کہ اس نے شوہرے کہدد بنا کہ اپنے گھرکی چو کھٹ نکال دے۔ وہ تو میلے گئے ، اور جب معزمت اسائیل گھر آئے تو اپنی زوجہ سے مارا حال سُنا اور کہا کہ وہ میرے باپ ہے ، ان کا تھم ہے کہ کم کو طلاق و بدوں۔ چنا نچر طلاق دے کر دومری شادی کی۔

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلَ هَنَ الْكُنَّ الْمِثَا وَالْرَبُقَ آهَلَهُ مِنَ الْعُمَرُتِ اور جَبَدها كابراتيم فَكُ "الم برورفكاركروسالكونا ورفاطتراوروزى و يبال والولكوكيلول من المَنْ مِنْ هُمُّ وَإِللهِ وَالْمَيْوَمِ الْلَيْمِ "قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَرُعُهُ الْمُعْلِي الْمُورِدِ الْلَهُ وَالْمَيْمُ الْلَهُ وَالْمَيْمُ الْلَهُ وَالْمَيْمُ الْلَهُ وَالْمَيْمُ الْمُؤْمِرُ الْلَهُ وَالْمُؤْمِدُ الْلَهُ وَالْمَيْمُ اللّهُ وَالْمَيْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِرُ الْلَهُ وَالْمَيْمُ اللّهُ وَالْمُرْمُ اللّهُ وَالْمُومِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالل

جومان گیاان میں سے اللہ اور پچھلاون و فرمایا اور جس نے اٹکار کیا تو برہے دول کا آھے وکھ،

عَلَيْلَاثُمَّ اَضْطَرُوْ إلى عَنَابِ النَّارِدَ بِنَّسَ الْمَصِيْرَةِ

م جرور كرول كاات عذاب جنم كى طرف اوروه برا تمكانه =

(اور) بجیب منظرتھا (جب کہ) مکہ کی سوکھی پہاڑیوں اور باآب و کیاہ دادیوں اور تا قابل کاشت اراضوں کو دکھے کر (دعا کی تھی) حضرت (ایما ہیم نے) (کیا ہے) میر رے (پردودگار) تواپ کرم ہے (کروے اس) آبادی (کو) بے ہنا ہوں کیلئے ایک (پناہ دینے والاشمر) سمارا جہال یہاں بناہ یائے (اور) خوب (روزی دے) فراغت کے ساتھ (یہاں) کہنے (والوں کو) ہرتم کے محدہ

( کیلوں ہے)۔ والوں ( فاق اللہ تعالیٰ کو مان کر اُس کے

سارے انبیاء دغیرہم جنکے مائے کااس نے تھم دیا ہے سب کو ماننا پڑے گا۔عذاب وثواب مروز حشر کو

الله تعالى في (قرمایا) كرمسلمانوں كئ يلى تمهاري وعا بالكل مقبول بـ - (اور) يهاں بس كر (جس في الكل مقبول بـ - (اور) يهاں بس كر (جس في الكاركيا) اور كفرى كمايا (ق) اس مقام كى بركت سے اس كو بالكل محروم فدر كھوں گا۔ اسكو كھا في چينے (برئے) كاموقع (دول كا أسے بجمہ) في تحديد ثدگى كامبارا عطاكروں گا۔ كربس اس في ندر كام والتي كاتو ( كام جبوركروں گا اُسے ) كدائے كفركا مزا تھے اور افداب جبنم كى طرف ) كھينے كراس طرح الا وس كاكو اُس كاكو كى قابون بينے كيلے فد ہوسكے كا (اوروه) جبنم ، الله محفوظ ركھ ، بہت ہى ( اُول كھ كاند ہے ) ...

وَادْ يَرْفَحُ إِبْرُهِ وُالْقُواَئِينَ مِنَ الْبَيْنِ وَالسَّمْوِيَّلُ اورجب كافعارب ين ابراجيم بنيادون كواس كمركي اورا سنيل كر دَيْنَا تَفَتَّبُلُ مِنْ الْكَ الْنَصَ الْمَهُونَةُ الْعَلِيدُهُ الْعَلِيدُهُ الْعَلِيدُهُ الْعَلِيدُهُ الْعَلِيدُهُ ﴿
"العادب برودكار تول فرما لينم سنه، بالك آوى سنة والا جامع والله عنه والله بالنادة عي سنة والله بالنادة الله بالنادة عي سنة والله بالنادة ولانة والله بالنادة والنادة والنادة والله بالنادة والله بالن

البقهة

(اور) قابل قد کرہ ہے وہ وفت (جب کہ) تغیر کعبہ کیئے (اٹھارہے ہیں) حضرت (اہراہیم بنیادوں) اور دیواروں (کو) (اُس) خداکے (کھر) کعبہ شریف (کی) (اور) اُکے ساتھ حضرت (اسلعمل) بھی بھی کررہے ہیں۔ اور اُن کی زبان پریے دُعاجاری ہے (کدا ہے ہمارے پروردگار) ہماری ان خدمتوں کو، تو (تبول فرمالے ہم ہے)، (بیکٹ تو تی) ہماری دعاؤں کا (سفنے والا) اور ہماری حالتوں کا (جائے والا ہے)۔

رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرْبَيْتِنَا أَمَّهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنَا

" اے ہارے پروردگاراور روے ہم کو نیار مندا پا اور ہوری کسل سے ایک ہما ہوت نیار مند تیم ی ، اور سائے رہوا ہے۔ معرور میں معرور میں معالم کا مصرور ماری میں معرور میں معرور میں میں میں میں میں میں ماری میں میں میں میں میں م

مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِينَا إِلَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ

مهری عبودت نسطریقوں وہاور توجہ رہے ہیں تو ہے تی تو ہے تول فرہ ہے۔ الانشاہ الدول ( اور کرد ہے ہم ) نیاز مندوں ( کو ) اور رائے ہمارے پروردگار ) ہماری ہو فریاد کوئن لے ( اور کرد ہے ہم ) نیاز مندوں ( کو ) اور زیاد و دوائی ( نیاز مندا بنا ) ہے ہی نیاز مندی ہے ہورائی نیس ہجر ہا ( اور ) ہے و و ت ہوری نسل میں ہی طاہوتی رہے ، کہ ( ہماری نسل ہے ہی ہیں اور مند ہی رہے ، اور مسلمان ہی رہے ۔ مطاہوتی رہے ، کہ ( ہماری میادت کے طریقوں ( اور ) معافی میادت کے طریقوں

کو) جن کوتو این مرادت قرار دید، اور جس جس طریق کوتو پیند فریا لے ۔ کون کدم اوت کیا ہے؟ اس میں مول ہے؟ قرار دید، اور جس جس می اور کی اس مالے کی کوم مادم کی موسکا ۔ (اور )ا ۔

عرب يرورد كارتو توالي (توجد كويم) سب (م) اور جارى توبة قول الار دولان) ايد (توى) عبر بيرورد كارتو توالي (توجد كويم) سب (م) اور جارى توبة قول الار دولان) ايد (توى) بيد جو (توبه) كا (قول قرماني والا) المسلمانون كوتيامت كرون (بخشي والاسم)\_

رَيْنَا وَالْعِفَ فِيهِ مُرْسُولًا فِنْهُمْ يَتِلُوا عَلَيْهِمُ الْبِرِكَ وَيُعِلَمُهُمُ الْبُرَابُ وَلَا فَال استه مه ما مالله في المراس من عرف المعالم المراس ال

اور محمد واور ياك معافي الرباويد الناكورية المان عليه الاستان المانية

(اسدهادس مادهم) ان سب باتوں كراته (اور) يائي كراكد ( يجع وسنان) بم

Š

دونوں کی اولا در میں ایک عظیم الشان (ایسارسول) جو (ان) ہم دونوں کی اولا در میں ہے) ہو، تی
اسائیل ہے ہو، کہ کی آئیل وہ ہے گئی الشان کی شان یہ ہو (کہ علاوت) کیا (کرےان) سب (پر تیری آئیتی)۔ اُس رسول کے پاس تیری
ایک کتاب ہوجکی، بلا کمی تحریف کے، علاوت کی جایا کرے (اور) دو رسول (سکھائے اُٹھیں کتاب)
فقط نقط ، حمق حرف یاد کرادے میں موجوز اسرار کمل جا تیں اپنے قول وسل سے سوچنے اور حق تک بینی خود کے داول کے دلول کے دلول کے دلول کے دلول کے دلول کی ایسے حمز میں وفائیر والے ایک صاف ) آئید کی طرح کیا گی (فرمادے اُن) کے دلول کے دلول کو ایسے حمز میں وفائیر والے ایک حاف کی دلول کی دلول کی ایسے حمز میں وفائیر والے ایک حاف کی دلول کی دلول کی کی دلول کے دلول کی دل

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلْتُو البُرْهِ وَ الْا مَنْ سَفِهُ لَفْسَهُ وَلَقَى اصَطَفَيْنَهُ اوركون برشِق كرب وين ابرائيم ب، مرش نيوة ف بناليا فودا به كور اور ب تك افيا عن المائم في الأوفري لون الضراحين المنظمة في الأوفري لون الضراحين المنظمة في الأوفري لون الضراحين المنظمة في الأوفري لون المنظمة حين المنظمة في الأوفري لون المنظمة حين المنظمة في المنظمة في الأوفري المنظمة في المنظمة في

ونياس اور ي تك وه آخرت من يقينالا لفول سه إل

(ادر) میرے قلص بندہ ،عبداللہ ابن سلام کودیکھو کہ انھوں نے اپنے دونوں بیتیج مہاجراور سلمہ سے کہا کہتم نوگ جانتے ہو کہ توریت میں صاف صاف آیا کہ بنی اسامیل سے وہ نبی پیدا ہوگا جنکا نام احمد ہوگا۔ جوانیس مانے گا، جرایت یائے گا۔ جونہ مانے گا، اس پر خدا کی پیدنکار ہوگی ۔سلمہ نے تو اسلام قبول کر لیا اور مہا جرنے انکار کردیا۔ حالا نکہ وہ اور سارے میہودونعماری ، بلکہ مشرکیین بھی جان دے ہیں ،ان کودور کا بھی تعلق نہیں رہا اور تیزین رہا اور تیزین رہا اور تیزین رہا اور تیزین کے اسلام نے ملت ایرا جبی کو بالکل اینالیا۔

اب اسلام کا انکار، دین ابراجی بی کا انکار ہے (اور) فلاہر ہے کہ (کون) بدرتی وہوئی حواس (ہے کہ کون) بدرتی وہوئی حواس (ہے رفیق کی کا اظہار الیک صورت میں بھلا (کرے) اورا انکار وییز اری سے کام لے (دیو ابراجیم سے بھر) ہاں اس اس اس اس میں میں ہوئے گا (جس نے) دید کا ووائستہ اپنی حمالت سے (ہے وقو فی منالیا خودا ہے کو) اوراحقوں کی طرح سے بہ کہتے ہوئے کہ ہم کودین ابراجیم جائے ، پھر بھی اس دیو

کو پاکرنہ لے۔ اور حضرت ابراہیم جس رسول کیلئے ؤیا کرتے ہتھاں کو پاکر قبول نہ کریں۔
کاش پاوگ سیج طور پر حضرت ابراہیم کو بہجائے ، تو الی حمافت نہ کریتے ۔ حضرت ابراہیم کو بہجائے ، تو الی حمافت نہ کریتے ۔ حضرت ابراہیم کو بہجائے ، مرے اپنا خلیل و دوست بنایا تھا۔ (اور بیشک) دشید (یقینا جن لیا) تھا (ہم نے ان کو دنیا میں) ہمی (اور بیشک) دشید (لائقول) بڑی بیافت رکھے والول (اور بیشک) کمالات کی الجیت بڑی رکھتے ہیں۔

#### اِذْقَالَ لَذَرَبُّهُ آسُلِمْ قَالَ آسُلَمْتُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ®

جب تھم یا تھیں ان کے پرورا کارٹ کے مربطان وض بیا کے مربطان یک درے جہاں ہے ہوں ہے ہوں ہے۔
ان کو ہلند مرتبہ بنائے کیلئے ایک وقت تی (جب تھم دیا) تی (انہیں ایکے پروردگار) اللہ تعال (فیر ہلندی کیلئے ہوں دگار) اللہ تعال (فیر ہلندی کیلئے ہوں ہے۔
(فیر ہمکادیا میں نے مادے جہال کے پروردگار) اللہ تی لی کی رضامندی (کیلئے)۔

#### وَ وَضَى بِهَا إِبْرِهِمُ يَلِيْهِ وَيَعْقُونُ لِيَبِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

ادروميت قاى الزمندى في ايرانيم في النبية بيؤن وادرية وب في المانيم في الماني

القديث بين الإتسادي بطالوه بن رتوبي زير بكراس عال جي رقب مواساء •

(اور) دم آخرت تک (ومیت کی) (ای نیاز مندی) ، بحد دریزی (کی ابراتیم نے) بھی ۔ (اپنے بیٹوں کواور) ایک بیٹے (لیتوب نے) بھی ۔ ان کی ومیت ہوں تی (کدا ہے) ہیر ۔ (بیک ) ومیت ہوں تی (کدا ہے) ہیر ۔ (بیک ) ومیت ہوں تی (کدا ہے) ہیر ۔ (بیک ) ومیت ہوں تی (کدا ہے) ہیر ان کر مرف ہوا کہ دولوں کہ (بیک ) ومیٹ (اللہ ) تعالی (بینے ) براہی کرم ہوا کہ خوب تھی میں رہو (دین ) اور تہا رہ ، ستو رزندگی اور قلاح کو (قی یا در کھو کہ کہ ہوجائے کرتم اوک (بیگ تدمرو) ۔ اور جس ساعت کوموت کی ساعت کوموت کی ساعت کہتے ہیں وہ تمہا رہ بے اس شاق نے یائے (میماس حال جس کرتم مسلمان ہو) ۔ ایک منت کو کی اسلام کی اوالی میں کہتم مسلمان ہو) ۔ ایک منت کو کی اسلام کی اوالی میں کہتم مسلمان ہو) ۔ ایک منت کو کی اسلام کی اوالی میں کہتم مسلمان ہو) ۔ ایک منت کو کی اسلام کی دائم مسلمان ہوں ۔ ایک منت کو کی اسلام

اَمُرُكُنْكُمُ شَهُكَ اَءُ إِذْ حَضَرَيَعَقُوبُ الْمُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَرْبِيهِ مَا لَعَبُنُ وَنَ الْمُرْتُ و كاليس يَخِمْ كواه بب كرا لَى يعتوب كوموت، بب كديد جما تعالي يؤول كر يمطي كوكرس كويد بورك هن بعيرى قالوًا لَعَيْدُ إلْهَ صَلَّى وَ اللهُ الْمَارِيكِ الْمُحَدِّلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ وَاللهُ المَارِيكِ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ وَاللهُ المَارِيكِ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ وَاللهُ المَارِيكِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وَ إِسْخَقَ إِلْهَا وَإِحِدًا \* وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥

واسخن کے معبود کو بمعبود میلا۔ اور ہم اس کے نیاز مند ہیں •

ان يہوديوں کو ديکھويسى برگی اڑاتے ہیں کہ حضرت يعقوب نے مرتے دم دھيت کی کہ بيشہ بيشہ بيشہ يہد يہودي ربنا۔انکو کتے ہوئي ہوئي بين سوجھتا که اس دخت يہوديت کا وجود کہاں تقا؟ ہاں يہوديوں کے مورت لوگ تقے۔انہيں سے بو چوليا بوتا کہ حضرت يعقوب کی وصيت کے ساتھ (کيا نميں شخم) لوگوں کے مورث لوگ (گواہ)، ضروز تقے۔ (جب کہ آئی) تقی ( يعقوب کو موت) کی گھڑی۔ حضرت بيت کہ گھڑی۔ حضرت الحول کہ گھڑی کی گھڑی۔ جن بين، کوئی آگ بوج جن بين، ان کو اپنی اولا دکو إن فتوں سے بيانا تھا۔ چنا نچ يس مبارک گھڑی تھی (جب کہ بوجھا تھا اپنے بيٹوں)، می رکے بيط کو ان فتوں سے بيانا تھا۔ چنا نچ يس مبارک گھڑی تھی (جب کہ بوجھا تھا اپنے فضل سے خدا پرست ہو، بير بتا دَر کہ ایش شدر بول آؤ ( کس کو بع جو گھر ہے بعد )؟ کہيں خدا پری فضل سے خدا پرست بو، بير بتا دَر کہ ایش شدر بول آؤ ( کس کو بع جو گھر ہے بعد )؟ کہيں خدا پری جو رہ تھی ان اور ایس کی بوجہ ہے معبود) بری ( کو) ( اور آپ کہ باپ جب بین، ای طرح آئی نده، آپ کے بعد بھی ( پوجس گے آپ کے معبود) بری ( کو) ( اور آپ کہ باپ دامان منظرت ( ابرا ايم اور ) ان کے بوجہ بین جو مغرت ( اسا علی اور ) چھوٹے بینے حضرت ( اسا تیل اور ) چھوٹے بینے حضرت ( اساق کی بین ہے۔ ( اور اساق کے بین ہی کوئی بھی اسکا شریک نہیں ہے۔ ( اور اساق ہم ) بمیشہ کیلئے ( آئی ) الشقائی ( کے نیاز مند ) اور پیاری ( بین)۔

تِلْكَ أُمَّةً قُلُ خَلَتُ لَهَا مَا كُمْبَتُ وَلَكُمْ مَا كُمْبُتُهُ وَاللَّمَ مَا كُمْبُتُهُ وَاللَّمَ مَا كُمْبُتُهُ وَالمَّامِنَ وَلَا المُنْفَالُونَ عَنَا المَالِدِ المَالِدِ المَالِدِ المَالِدِ المَالِدِ المَالِدِ المَالِدِ المَالِدُ المَالُونَ عَنَا كَالُوا لِمُعْمَلُونَ وَ المُنْفَالُونَ عَنَا كَالُوا لِمُعْمَلُونَ وَ وَلَا المُنْفَالُونَ عَنَا كَالُوا لِمُعْمَلُونَ وَ المَالِدُ المَالُونَ عَنَا كَالُوا لِمُعْمَلُونَ وَ المَالِدُ وَلَا المُنْفَالُونَ عَنَا كَالُوا لِمُعْمَلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللْمُعَالِمُ اللَّهُ

ان بزرگوں پرجموت گڑھنے ہے کیا فائدہ؟ اب تواہے یہود بواان بزرگوں کو جو ہونا تھا، ہو بچکے۔اور سجھ لوکہ (بیدوہ امت ہے جو گڈر پچکی)۔انکا عبد ختم ہوگیا۔ جو پہنے گڈر چکا (اس کیلئے وہ) بدلہ (ہے جواس نے کمایا) (اور) اب رہے تم ،تو (تمہارے لئے وہ ہے جوتم نے کمایا)۔(اور) جس طرح وہ تمہارے ذمہ دارنہ تنے ، (تم) بھی (جواب وہ نہ ہوگائی) کمل (کے جووہ) کیا (کرتے شھے)۔تو پھرانکانا م لینااوران پرجمونی تبہت لگانا جیوڑ دو۔

#### وَ قَالُوْ اللَّوْنُوْ الْمُودُ الْوَنْطِرِي تَهْتَدُوْ الْقُلْ بَلْ مِلْةَ إِبْرَهِمَ

الاراكات كم يهوجها اليمودي وحيداني قرراه يا جاور وراحواب وجاره إن المسايع

#### حَرِيْنِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُ

يويكموني سناخدار مت تقره اور تدييج المركول س

ذراکعب ائن اشرف و مالک ائن صیف و اجب این یہود اوابویا یہ این اخطب میں دارین یہود اور نجران کے جیسا بول میں سے سیداور ماقب اورا بنا ساتھیوں کی جرآت اور جسارت الجمور کر ا اپنے کم اپنے دین کی ہائم ڈیک مارائے۔ اپنے اور وسر سے سے بڑھویا چڑھویا ہے۔ (اور) اب اللہ جرآت بڑھائی ہے کے مسلمانوں سے بھی (بولے) یہود اور میسانی اوٹ (کر ہوجاؤی یہودی یا عیسائی)۔ یہودی کہیں کہ یہودی ہوجاؤاور میسانی کہیں کے میسائی (قو) (راو) این (یاجاؤ)۔

فولوا امنا بالله ومنا النول النيئا ومنا الزل إلى ايرهم واستويل

#### وَ إِسَا حَقَ وَيَعْقُونِ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا أَوْتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أَوْتِي

اوراتین اور این و باوران کانسل کی المرف اور جو بجدد یے محمول اور جی بی ماور جو بجود کے محصول کے ساوے النبی بی و مناوی کی میں کا النبی بی اللہ بی و مناوی کی میں کا النبی بی کانس کا میں النبی کا میں کا کا میں کا

انبیاءائے پروردگار کی طرف ہے، ہم نیس چیوڑتے کوئی ان کا،اورہم ای کے نیاز مند ہیں •

ان غلط ہو کی والوں ہے، اے مسلمانو! (کہدووکہ) اب ہماری ہو کی سنو، وہ یہ کہ (ہم مان کے اللہ) تعالیٰ کو، وہی معبو و برحق ، اور قدیم بالذات وصفات جس یکا ہے (اور) قرآن پاک جس (جو پہر) ہمی تکم وغیر و (اتارا کیا ہماری طرف اور) ہمارے پیغیر، جو ہماری ہدایت کیلئے بھیج گئے، ہم نے سب کو مان نیا۔ (اور) نبی وقرآن کے تکم ہے ہم نے دو بھی مان نیا (جو پہر) بھی ، دل صحفول میں (اتارا کیا) تھا، حضرت (ابراہیم اور) حضرت (اسلمیل اور) حضرت (اسلمیل اور) حضرت (الحق اور) حضرت (ایقوب اوران کی) آل اولاد پوری (نسل کی طرف)۔ کہ اس نسل جس اندیا و بھی ہوئے اور حضرت ابراہیم کے سارے صحفے ان سب کی ہدایت کیلئے تھے۔ اور اندیا و بھی انحیس محفوں کی تبلیخ فرماتے تھے، تو وہ صحفے ان سب کی طرف اتارے گئے کے جائیں گے۔

(اور)ان محیفوں ہی پرمحد ورٹیس، بلکہ ہم لوگ تو وہ بھی مان گئے (جو پکھے) بہ نامزدتور ہے۔ (دیئے گئے) مجھے حصرت (موکی اور) بہ نامزدانجیل دیئے تئے حصرت (میسی ) (اور)ا تناہی تیل بلکہ (جو پچھے) بھی (دیئے گئے) خفے (میارےانبیا واپنے پروردگار)اللہ تعالی (کی طرف سے)۔

اور کو بہود ونصاریٰ نے اپنی آپ آسانی کتاب میں تحریف کردی اور عربی زبان میں ترج کرتے ونت کچوکا کچوکردیا، محرانجیل وقوریت کا نزول ہوا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بیسار۔ محیفے اور کتابیں کوقر آن کریم سے منسوخ ہیں، محرہم اتن یات برابر مانتے ہیں کہ بیآ سانی کتابیں ہیں۔

اوراس بارے من جمیں میرودونساری کی کھے پرواہ میں ہے۔ ہمارایدایمان اینے اللہ کے تھے ہے۔ (اور ہم) بیرود ونساری کی جان کے کہ اللہ تعالی کی بھی نہ سنس، بلکہ ہم لوگ (اس) اللہ تعالی کی بھی نہ سنس، بلکہ ہم لوگ (اس) اللہ تعالی کے بھی نہ سنس، بلکہ ہم لوگ (اس) اللہ تعالی کے بھاری ( یس)۔

قَاتُ أَمَنُوا بِعِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَالِ اهْتَكُوا وَإِنْ تُولُوا فَإِنْهَا وَاكروولاكِ ان كَنْ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ فَقَالِ الْمُنْ وَاللهِ اوراكر برب وبر هُمْ رَفَى شِفَاقٌ فَسَيَحِ عَلَيْكُهُ وَاللَّهُ وَهُوَ السَّهِ بِيعُ الْعَلِيْهُ فَيْ الْمُنْ وَهُوَ السَّهِ بِيعُ الْعَلِيْهُ فَيْ

ووہت دھری بی ہیں۔ تواب کائی ہے جہیں ان کے بارے میں الله ، اوروی سنے ، انا جائے والا ہے ۔

اے مسلما لو اسمبر اس سے یا انکار کرویں اسلما لو اس اسلما لو اس اسلما لو اس سے یا انکار کرویں کے۔ (اگر وولوگ مان سے کہ تمہارے تیفیر اور قرآن وغیر و، جو پہر تم مائے ہو، گرز بائی نہیں ، بلکہ دل ہے (اگر وولوگ مان سے ) تمہارے تیفیر اور قرآن وغیر و، جو پہر تم مائے ہو، گرز بائی نہیں ، بلکہ دل ہے (مان بھے ہوا ہے تو پیک ) وشہر (انموں نے ) بھی (راو پالی) اور دل ہے (ایورا کر ) اس کے سنے پر وہ بدستور (ایم ہدہ ہے تو بس) مجداوک (وہ) ضد ، دشنی ہوا ہے اور ایم ہور ہوں کے اور ایم کے سنے پر وہ بدستور (ایم ہدہ ہے تو بس) مجداوک (وہ) ضد ، دشنی اور ایم ہور ہوں کے اور ایم کے سنے پر وہ بدستور (ایم ہدہ ہے تو بس) محداوک فرمدواری فرمدواری فرم ہور ہوں کے دور ایم کی جو ایم کا دور ایم کی جو دیوں ، میود ہوں ، میود ہوں ، میود ہوں ، میود ہوں ،

الله تعالى كى تفاظت من ربوك ، اورتمها را پيغام منائ ند من كارتم نالب ربوك بي في الإرى الله تعالى كى تفاظت من ربوك ، اورتمها را پيغام منائ ند من كارتم نالب ربوك بيوت ، ملك بدر بوك اور بى نفير قيد بوئ ، ملك بدر بوگ ، اور بى نفير قيد بوئ ، ملك بدر بوگ ، اور يم الا فرجزيد بيايا اسيب الله تعالى كافايت \_ (اوروى) تو به بر بول بوگ ، اوروى ) تو به بر بول كافت اور من بر مال كافت و الله به مال كافت الله اوروى با تو الله و الله به بالله به بول با مناه الله و الله الله و الله الله به بول به با الله مناه الله و الله الله و الله الله به به به به به به به با الدوري مناول كافوال و احوال الله مناه به بين د

یانی میں زردرنگ ڈال کراسکونہلاتے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں کداب اڑکا ٹھیک طور پر عیسائی ہوا۔ جس طرح مسلمان ختنے کے دن بیچے کا خون نکلنے پر کہتے ہیں کہ بیمسلمان ہوا۔ اور اس خونریزی کو

آم ان ہے کہوکہ اے زردروہ ہمیں دیکھوکہ ہم (اللہ) تعالیٰ (کے رقے ہوئے ہیں) اس نے ہم کواپے دین اورائی پاک گری سے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ کپڑے کارنگ اس میں گستا ہے گردھوتے دھوتے ہلکا پڑجا تا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے جس رنگ کو پایا ہے وہ اس طرح ہم میں نافذہ وگیا ہے کہ وہ کی طرح ہلکا بھی نہیں ہوسکنا۔ ہمارار تکنے والاخو واللہ تعالیٰ ہے۔ (اور) ہملا کون زیادہ اچما) اور ہمتر ہوسکنا (ہے اللہ) تعالیٰ (سے مارار تکنے والاخو واللہ تعالیٰ ہے۔ (اور) ہملا کون زیادہ اچما) اور ہمتر ہوسکنا (ہے اللہ) تعالیٰ (سے مرتفیٰ ہیں) ؟ رنگ ہے تو اس کا رنگ ہے۔ اور سب رکی ڈھکوسلا ہے۔ (اور) بیرنگ ہمارے سواکسی کے نیماری ہیں)۔

قُلْ أَكُمَّا جُوْلَنًا فِي اللَّهِ وَهُورَيْنًا وَرَيْكُمْ

ذراان يبود يول كى جابان خشي و يكوه كتية بيل كه جارا دين اسلام سے يبلے كا ب، ہم ساتن دهم والے بيں۔ جارے دين پر انبياء رہ اور انبياء ہم ميں ہوتے رہ اور الله تعالىٰ كے
يہاں ہم مسلمانوں سے زيادہ بہتر بيں، اور ني بھيجنا تو ہم ميں ہيجنا۔ جيبا انعوں نے نبوت كاشميكہ لے
د كھا ہو، اور الله تعالىٰ كو پابند كرد ہے ہوں كه نبوت ان كر هر انے سے باہر نہ ہونے پاوے۔ اس كے
بخش برتم (كهدو) كر (كيا) مهمل (كن جي كرتے ہوہم سے اللہ) تعالىٰ كى شان بے نيازى (ك
بحش برتم ( كهدو) كر (كيا) مهمل (كن جي كروه) الله تعالىٰ (جارا) ہى (پروردگار ہے) (اور تمهارا)
بحى (پائهار ہے)۔

ادرائے یہال سل ادریاب داوے کا کوئی سوال میں ۔ وہاں صرف ایمان ومل پر مدار قرب

ہے۔(اور)اسکے یہاں(مارے لئے ہمارے اعمال میں) کہ ہمارے حسن عمل کوعزت بخشے اور ہر
نعمت سے مالا مال فرمائے (اور حمیارے لئے)اللہ تعالیٰ کے یہاں (تمیادے) کئے ہوئے (کرتوت
میں) کہ بدا عمالی کی بنیاد پر ہر نعمت تم ہے چھین کی گی (اور)ائے کواس ہے کو کی واسط نہیں رہا لیکن
(ہم) مسلمان (محمل ای کیلئے ہیں)۔

آمر تلفر آون ان الراج عَ مَلَ المَعِيلُ مَلِسَحْقَ وَ يَعَقُوبُ وَالْرَسُهُا طَافُوا الْمُ الْمُكَا وَالْمُلْكِ وَالْمُلُوا وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَمَنَ الْمُلُولُ وَمَنَ الْمُلُولُ وَمَنَ الْمُلُولُ وَمَنَ الْمُلُولُ وَمَنَ الْمُلُولُ وَمَنَ الْمُلُولُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُلّمُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ

تِلْكَ أَمَّةُ قَنَّ خَلَتَ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَحَمُ مَا كُسَبَتُهُ وَالْكُومُ مَالْكُومُ مَا كُسُبَتُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَلا ثُنْعَالُونَ عَبَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ فَ

اورند يو وقع جاؤك أس ي جو يكدو وكرت تن •

اے یہود یو! نصراند! باب دادا کی رشترداری پراترانے دالو! تم سے نصیحت کی جاتی ہےاور



حضور محدث اعظم بند فدن مره حيد فالمطبئة المسلامين إدرة قرآن مجيد كااردور بهم كمل فرا يجديته المسلام وربيدة المعام بند فدن المبينة المسلام المائة المسلام المس

Marfat.com

200

#### بنئ (لارازعن الراعيم

جھرت کے بعد مدید منورہ میں مدنی تاجدار کا اللہ کتاب کے قبد ابیت المقدی کے طرف کی مربانی رخ کر کے میافتلاف روایات اور یا۔ اور

اعتراضات کوظاہر فرمادیا جو گئی فراس فراہش کو اورا کرتا جا ہا ہتی ہوارا ہوا ہی اور تنہ نہاں اور ہی اور اورا ہوا ہی اور تنم خداو تدی کی اعتراضات کوظاہر فرمادیا جو گئی فراس فرگرے والے تنے ، جوارا ہوا ہی اور تنم خداور جنموں نے بہت المقدل میں بھی اپنی اپنی پہند و سمتوں وہ مت المجاب وظامت ہے تا آشنا تنے اور جنموں نے بہت المقدل میں بھی اپنی اپنی پہند و سمتوں وہ مت کمانے میں اپنا قبلہ بنار کھا تھا۔ بہت المقدل کی سمت مظرب بہو ہوں کا قبلہ تن ورست مشرق میں بیاں کا اب اگر نبی کریم کے دل میں بینوائش پیدا ہوئی کہ کو کو مسلمانوں کا قبلہ بناد یا جائے جو مشرت ایرائیم طیل اند کا قبلہ بناد یا جائے ہو تھوں یہ ورست ماجھ کی جائے گئی جائے والا مت ہے اور المذ کا حرما اور ایت المدا المرافق کی جائے گئی جائے گئی جائے والا میں اوان می جیت کی ہائے تھی اورا فرز اس میں اوان می جیت کی ہائے تھی اورا فرز اش کا کہا کی تھا۔

ان احمر اض کرنے والے بید و فی نے خیال ارایا تھا کا بیت المقدس موری و فی افی خسر میرے جودومری سمتول کو حاصل نہیں ۔۔۔ والاند ۔۔۔ بیت المقدس کی مس خصوصیت میں ہیں ۔ بیٹر نیس بنایا گیا تھا، بلک عظم خداوندی بی سے قبلے قرارہ یا گیا تھا۔ تا ہے جام جس سمت بیٹے ہوا ور جب ہی مو اُسے قبلے حملے کو ایس کی ہے جو اور بیٹر بیٹر اس بیت بیٹر بیٹر اس بیت بیٹر بیٹر اس بیت بیٹر بیٹر اس بیت بیٹر بیٹر اس بیٹر

#### سَيَقُولُ السُّفَهَا أَمْ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِمُهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الْذِي كَا تُواعَلَيْهَا \*

اب بيس مع بيرة ف اوك كرس نه بيرد يا ان سلمانو ل او الح اس قبله مع بيرة ف اوك كرس نه بيرد يا ان سلمانو ل او الح قُلْ لِللهِ الْمُتَّمِينُ وَالْمُعْمِ مِنْ يَهُمْ يِلِي فَنَ لَيْنَا أَوُ الْي هِ مَا لِطِ هُسْتَوْقَيْدِهِ ﴿ عَلَى لِللهِ الْمُتَّمِينُ وَالْمُعْمِ مِنْ يَهُمْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تواہے جوب (اب) عقریب بکواس کریں گےاور ( بکیں گے) کم عقل، بلکے اذہان رکھنے
والے (پیوتو ف) ایسے عامی عقل وشعورے جنکا کوئی واسط نہیں۔۔۔ بینی۔۔۔ بیبود ومنافقین مدینداور
مشرک (لوگ کر کس نے بھیرویاان مسلمانوں کوان کے اس قبلہ سے ) بیت المقدس ہے (جس پر سے)
آج تک جس کوا پی نمازوں بیس قبلہ بناتے رہے۔اے مجبوب ان سے ( کہدوو) اور واشگاف انداز
بیس اس حقیقت کوان پر واضح کردو ( کہ اللہ می کیلئے ہے پورب) فائد کعبہ جدهروا تع ہے اور ( بھیم)
ہیں اس حقیقت کوان پر واضح کردو ( کہ اللہ می کیلئے ہے پورب) فائد کعبہ جدهروا تع ہے اور ( بھیم)
ہیت المقدس جس طرف ہے۔۔۔الازش۔۔ جملہ جہات اور ساری کمیس اُس کیلئے ہیں اور وہ کی سب
کا ما لک ہے، عمار ہے۔ ( جلا ہے ) راستہ دکھائے ( جے جا ہے سید ھاراستہ) و بین اسلام کا راستہ اور
قبلہ سید نا ابراہیم الفلیق کا راستہ اس پرکوئی اعتر اض نہیں ۔ وہ اپنے بندے کی توجہ جدهر جا ہے کرے
اور جسکو جا ہے سید ھاراستہ دکھائے۔

وَكُلُ النَّ جَعَلْنُكُمُ الْمَدُّ الْمَدُّوْرُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَدُّ الدَّسُولُ الدَّسُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الل

(اورای طرح) جس طرح ہم نے تمبارے قبلہ کو سارے قبلوں پر فضیلت دے رکھی ہے (کردیا ہم نے تم کو) عادل امتول ہیں صدر نشیں ،اپنے جملہ عقا کہ و نظریات اور اعمال وافعال ہیں معتدل ، جن میں ندافراط ہے نہ تفریط نظر ہائے میں نصاری کا نلو ہے ، جنھوں نے حضرت سے کوالو ہیت ہیں معتدل ، جن میں ندافراط ہے نہ تفریط نظر بط تقصیر ، جنھوں نے معاذ القد حضرت مریم میں پر تبہت ہے موسوف کر دیا اور ند بی یہود یوں کی تفریط وقصیر ، جنھوں نے معاذ القد حضرت مریم میں پر تبہت لگادی اور حضرت عینی المطبط کونا جائز بیٹا قرار دیا۔

۔۔۔افرض۔۔۔تہبارا تبلہ سارے قبوں ہے بہتر اورتم ساری امتوں ہیں برگزیدہ (بہتر امت اللہ کو اورائی برائی ہوت کے کہ اورائی اس ان (لوگوں پر) جوا نبیائے کرام اس کی تبلیغ نبوت کا کہ اورائی اورائی اس بات کو ٹابت کر نے نبیٹنے کہ ان حضرات کے نام کا کا کارکر دینے والے بوئے اورائی این کی اس بات کو ٹابت کر نے نبیٹنے کہ ان حضرات کے خوالی ہیں بات کو ٹابت کر نے نبیٹنے کہ ان حضرات کے خوالی میں اپنے کواو کی حیثیت سے چیش کریں خدا کا پیغام اپنے امتی سے بات کو بارگاہ خدا وزیری میں اپنے کواو کی حیثیت سے چیش کریں گے۔ اور گواہ جب کا گواہ بوتا ہے۔ اسطری تم کو بحبوب اورائی میں این توجہ بھی ہوتا ہے۔ اسطری تم کو بحبوب الانہیا ہوجاتا ہے۔ گوسرف تماری گواہی پر بات تمام نہ ہوگی ۔۔۔ یوند ۔۔۔ مشکرین اعتراض کر جینمیں کے کہ بیامت زمارے زیائے میں نبیل تھی تو اسکی گوائی گوائی کہیں؟

المصورت میں اس است کو بیر طن کرنا پڑھ کا کہ ہماری گوائی کی بنیا دوخ ہیں ہیں جواللہ ہوؤ ہوئے کے خات ہوگا کہ ہماری گوائی کی بنیا دو ہوئے کے خات ہوگا کہ خات ہوگا کہ خات ہوگا کہ خات ہوگا کہ خات ہوئے کہ خات ہوگا کہ خات ہوگا کہ خات ہوئے کہ عادل اور الاکن شہادت جماعت ہمشہور و معروف پیزوں ل گوائی سلر بھی دے علی المحات ہمشہور و معروف پیزوں ل گوائی سلر بھی دے علی ہوئے کہ عادل اور الاکن شہادت جماعت ہمشہور و معروف پیزوں ل گوائی سلر بھی دے علی ہوئے۔ اسکی گوائی قاتل قبول ہوگی۔

ارس العالى في محمت بالله في المعت في مواقع التي الرام التي المواقع المواقع المواقع المواقع التي المواقع الموا

۔۔۔۔افقر۔۔۔ تم لوگوں پر گواہ ہوجاد (اور دسول) میر ے فرستادہ ، محمد ﷺ (تم پر گواہ اور مگرال
ہوجا کیں)۔ تمہاری عدالت کو ظاہر فر ما کیں ، تمہارا تر کیہ فر ما کیں اور نہر وقت گائی آبار کر ہم اسات میں رکھیں۔۔۔الغرض۔۔۔ تمہارا دسول تم پر گواہ ہوگا ، کیونکہ دوہ ایٹ اور ان ایس کی سے اور ان سے کہ وہ دین کے کمی در جے برے اور انسان کی حقیقت کی اور دہ کون سما تجاب ہے جو اسکی ترقی میں جاک ہے۔۔۔الفقر ہے وہ تھی گائی ہوئی ، تمہار کے اور دہ کون سما تجاب ہے جو اسکی ترقی میں جاکل ہے۔۔۔الفقر ہے وہ تھی گائی ہوئی ، تمہار ہے اسکی درجوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار کی درجوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ اختار می درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ ان ان تعالی درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ داعمال اور تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں درخوں ، تمہار ۔۔ نیک وہ درخوں ہو ان کی درخوں درخوں درخوں ہو کی درخوں ہو درخوں ہو ان کی درخوں درخوں ہو درخوں ہو کی درخوں ہو درخوں ہو درخ

نی کریم ﷺ ابتدء اُ مکہ کے قیام کے دوران ٹماز فرض ہونے کے بعد ، بھکم خداوندی اپنے جد کریم حضرت ابراہیم النظاۃ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔وہ بھی اس خو بی کے ساتھ کہ 'بیت المقدس' بھی آ کے سامنے ہوجا تا۔۔۔ادر۔۔۔' کصبہ شریف' آکے اور 'بیت المقدس' کے درمیان رہتا۔

بجرت کے بعدرب تبارک و تعالی نے بیود یوں کی تائیف قلب کیلئے فاص کر کے بیت المقدی کو قبلہ قرار دیدیا۔۔۔ جانچہ۔۔ تکم خداوندی کے فیش نظرا پ واللہ بیت المقدی کی الممقدی کی فیش نظرا پ واللہ بیت المقدی کی المراف رخ کر کے نماز ادافر مانے کے برای کی درائے المقدی کی درائے کی درائے

۔۔۔ چنا نچ۔۔۔ فر مادیا کہ اے محبوب۔۔۔ فی الحال۔۔ تو اصل عمم بی ہے کہ آپ تھبہ کو اپنا تبلہ بنائے رکھیں (اور) اب رہ گیا 'بیت المقدی' کو قبلہ بنا دینے کا معاملہ، تو (ہم نے) تہماری عبادتوں کا قبلہ (فیس بنایا تھا) عارضی مدت کیلئے 'بیت المقدی' کو۔۔ یئی۔۔۔(اس قبلہ کوجس پر) مدیند منورہ یں جسکی طرف رخ کر کر تم) سب کلمہ پڑھنے والے نماز پڑھنے (ہے) اور عبادت کرتے ہے، (گر) اس میں بیر عکمت تھی اور وہ (اسلئے تھا کہ) متاز کریں، ظاہر کرویں، سب کو دکھاوی اور الگ رالگ معلوم کراویں) اسکو (جی) ہر حال میں مجبت واطاعت سے بھر پور مخلصانہ کی (غلامی کرے) اس محصوص عظیم المر تبت (رسول کی)، (ان) بدیختوں، کمر ورائیان وانوں اور ول میں نفاق رکھے والوں (سے)، (جو) اینے ول کی کئی۔۔یا۔یہ صعف ایمانی کے سبب مراطم منتقیم سے (النے یاؤنے والوں (سے)، (جو) اینے دل کی کئی۔۔یا۔یہ صعف ایمانی کے سبب مراطم منتقیم سے (النے یاؤنے

اورراہ جن سے عدول كرك ناحق كى طرف جلے كئے۔

۔۔ چنا نچہ۔۔ بیت المقدل کوقبلہ بنا کر، پھرائی تحویل بعض و گوں برایک شاقی کرری کدوہ مرتد ہو سکتے۔ انکا پیر ظرز ممل ضداور ہٹ وھرمی کا تیجہ تھا۔۔ کیا ندر۔ رائنی سانی تابوں نے ان پرواضح کردیا تھا کہ تحویل قبلہ ہونی ہی ہے، جواللہ کی طرف سے ہاور حق ہے۔

(گو) اگر چر(بیبات) قبلہ کی تحویل، کعبہ کو قبلہ بنانا اورا سکا قبلہ ہونا (گرال ہوئی) جان ہو جھ کر بھا صدکر نے وانوں پر ، (گرائن) جن شن سی جن پسندا ہر نفوس قد سید رکھنے والوں (پر جن کواللہ) تھ ب (نے) اپنے نفغل وکرم سے (ہدایت وی) ، احکام شرعیہ جو تفعیدا اورا جمالاً حکمتوں اور مصافتوں پر بنی ہوتے جس ، انظما سرار ورموز سمجھا و نے ، ووا ہے ایمان پر جابت رہ اورات بل رسول جس ہے رہ ب ، ان پر واضح ہوگیا کہ بیا یک قبلے سے دوسر سے قبلے کی طرف ، ورحقیقت رہ تھی کی اید اصافات سے ان پر واضح ہوگیا کہ بیا یک قبلے سے دوسر سے قبلے کی طرف ، ورحقیقت رہ تھی کی اید اصافات سے ان بر واضح ہوگیا کہ بیا تک کی دوسر کی اطاف سے کی طرف نوتا ہے ۔ تو اس جس کون کی ایک بات ہے جو اس بر رہوں ہوں کی اید اس بر رہوں ہوں کی دوسر کی اطاف کی کی دوسر کی اطاف کی کے دوسر کی ایک بات ہے جو اس بر رہوں ہوں کی ایک بات ہے جو اس بر رہوں ہوران کی دوسر کی اور سے بر ہو اس بر رہوں ہوں کی ایک بات ہے جو اس بر رہوں ہوں کی دوسر کی اور کی دوسر کی دوسر کی اور کی دوسر کی دوسر کی اور کی دوسر کی اور کی دوسر کی دوسر کی اور کی دوسر ک

ال موقعه پر زوتو فول کالطوراستم او پیکنا ، که اگر بعید بوتبله بن تالیخی تفاق کیم بیت ام تقد ل کو کیول قبله بنایا به بدار بیت المقدی کا قبله بوتایی تفاقو کیم اس سے برول پر سال کے اس اللہ بنایا بید بازن بیت المقدی کا قبله بوتای تفاق کی اس سے برول و مات کے اس اللہ و مات کے اس اللہ و مات کے اس اللہ و مات کے اللہ اللہ بیت اللہ و مات کے اللہ اللہ بیت اللہ اللہ بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ بیت کے اللہ بیت کے اللہ بیت کی طلوب ہے۔
ماری المعمل تو صرف خدا ورسول کی اللہ جست کی طلوب ہے۔

(اور لکریے) ہے ہا المنسل وکرم قربائے والا (اللہ) تق تی ( کے بیکار کرد ہے) اسکو آبول نہ فرمائے اور اس پر اجرینہ صطا کر ہے (تمہار ہے ایمان) ومہادت وزرز ( کو) یازاز ایمان والوں می پر

فرض ہے۔ایمان والے بی اواکرین تو قبول ہے اور جماعت کے ساتھ جسکی اوائیگ ایمان کی ولیل ہے

۔۔۔الفرض۔۔۔قبلہ منسون کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی سلمانوں کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ پر
ایمان اوراسکی اطاعت بی کا تمرہ ہیں، تو وہ بھی گویا عین ایمان ہیں، جن کورب کریم اینے نفنل وکرم اور
اجر عظیم سے محروم نہ قرمائے گا۔ (بیک اللہ) تعالیٰ فرمانیر دار، اطاعت شعار، ایمان والے (لوگوں پر
بے حد) جسکی کوئی حد نہیں ، خصوصی مہر یائی فرمانے والا (مہریان)، خصوصی بخشش سے تو از نے والا

یہود یوں کا 'تحویل قبلہ پر طنز وقتر یعنی کرنے اوراعتر اضامت پیش کرنے کی کوئی معقول و بنیا شیرہ بلکہ بلا وجہ تسخرواستہزاء کرنے کو آنھوں نے اپنا شیرہ بنا لیا تھا۔ای لئے ہیت المقدس کواپنا قبلہ بنا لینے کی صورت میں بھی وہ اپنی عادت سے بازنہ آسکے متھا ور طنز آ کئے گئے متھے کہ سلمان جماری مخالفت کرتے ہیں اور جمارے دین سے الگ وین رکھتے ہیں گر میں اور جمارے وین سے الگ وین رکھتے ہیں گر

المن المراجي المورات المراجيم كا تبدر المراجيم كا المراجيم المراجيم المراجيم كا المراجيم

# قَلْ مَنْ مَنْ كَالْكُولِيَ كَالْمُ الْمُنَاءُ فَلَكُولِيكُ فَيَلُكُ تَكُومُهُمَ فَوَلِ وَجَهَكَ مَا مَا الله المؤرب في المستماء فلكوليك والمراد في المراد في المرد في المرد

تواب بيرددا بنارخ مجردام كى طرف دورتم نوك جهال كين بوابنا بنارخ اى كى طرف كرو دورب تك جود يرك المؤلف المنطقة وكالمناف كي المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة و

تے تاب، مرور جانے یں کہ بیک یون ہے اسکے رب کی طرف سے، اور نیس ہے الله بے خبر اسکے کرتو تول سے •

(ہم ملاحظہ کردہ ہیں) اے جیوب (تبھادے چیرے کے بار بارا شخے کو) اور ہار ہار اللہ اللہ کی طرف ) تبہارے متوجہ ہونے کو اور ہم جان رہے ہیں کدبہ کو تبلہ بنادی کے کہ تبہاری ولی خواہش کو، (تو) یعین جان لو ضرور) بالعنر ور (پھیروس کے) عنامت فرما میں گے، رخ کرنے کی قدرت دیکھ (ہم تم کو تبھادے ہیند یو قبلہ کی طرف ) جسکی عبت آپ کے دل میں ہا ور آپ جسکے قدرت دیکھ (ہم تم کو تبھادے ہیں۔ اور ہیجت واشتیات ہی کو نفسانی خواہش یا طبی غرض ہے ہیں۔ اور ہیجت واشتیات ہی کو نفسانی خواہش یا طبی غرض ہے ہیں۔ اور ہیجت واشتیات ہیں کہ نفسانی خواہش یا طبی غرض ہے ہیں۔ اور ہے بدن کا مقاصد رہے کی وجہ ہے۔ (تواپ) بغیر کی تا نیم کے فورای (پھیردوایا) اور این پورے بدن کا رق مید کی دورے می طرف )۔

۔۔۔ چانجے۔۔۔ نصف ریب ہے بروز دوشنہ جبکہ آپ معجد کی سلم میں بوت ظہ نماز پڑھ دے جے اوردورکھت ادا بھی قربا کے تھے تو مطرت جرائیل اطلا بیتم خداوندی آیا نازل موے۔ اسکو شنت کی آپ فورامحر قابیت المقدی ہے ہم کے اور میزاب کعب کی طرف متوجہ موسے اور باتی دورکھت نماز جہت کھیے کی طرف رخ کر کا دافر مائی۔

اس دن سے فرکورہ مجد کا نام ی معرفی اور کیا اور سائق آ مانی کتابوں کی ہے بات دائی جو کر مائے آگی کی معرف کی کا طب قرما کر جو بل قبلہ کا معرف کا دیا ، اسکے بعد ترام امتوں کو میں کا کھی معرف معرف کی مارٹ کی کر اور اسکوا یا قبلہ دا لیے کا حوی تھم ناز ل فرما یا ۔

--ادرارشاررارا:

(اور)اے امت مریر فرک) کرویر برم وہموار زشن۔۔۔اید وہالا بہاڑا ار مرل دفرب۔۔۔الاش۔۔۔(جہال کیل مو) جب لماز کا ارادہ کروٹو (ایتاایتا) اورائے اسے ہے ر

بدن کا (رخ اس) جہت کعبہ مسجد حرام ( کی طرف کرو)۔اب اگرتم الی جگہ ہو جہاں ہے بیت اللہ کا مشاہدہ کرر ہے ہوتو تم پر بعینہ کعبہ کی طرف منہ کرتا فرض ہے اور اللہ کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا است مست کعبہ کی طرف رخ کر لیما فرش ہوگا ہے۔

۔۔۔افقر۔۔۔کعبدالل مجد کا قبلہ ہے جمجد حرام مکد کا قبلہ ہے ، مکد حرم کا قبلہ ہے اور حرم ماری و نیا کا قبلہ ہے۔۔ ماری و نیا کا قبلہ ہے۔۔۔ کیو کھرف درخ ہوجا نا فہ کورہ بالا تمام صورتوں میں حاصل ہے۔۔۔ جہاں کہیں ہؤ۔۔۔ فرما کر داشج کر دیا کہ بیصرف مدینہ والوں ہی کا قبلہ بیت المقدی والوں کا بھی ہے۔۔

(اور بِ شَك جود ئے مجے نے کاب)۔۔ینی۔۔یہود ونصاری (ضرور جانے ہیں)،
انکے نہیوں نے اکو بخو لی طور پر آگا ہ فر مادیا ہے (کہ بے شک میہ) تحویل یا کھیہ کی طرف متوجہ ہونا
(حق ہے ان کے رب کی طرف سے) کیونکہ وہ تو ریت میں پڑھ چکے ہیں کہ بینیم آخرالز مال دوقبلول
کی طرف نماز اوا فر یا تھیں گے اور آخری قبلہ کھیہ ہوگا اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آتخضرت والگا ہی وہی
آخری نبی ہیں، اکئی کتا یوں ہیں جنگی بشارت ہے، جو باطل کا تختم نہیں دے سے ۔ (اور قیس ہے اللہ)
تعالیٰ (بے خیران) یہود یوں (کے) افکار قبلہ جیسے نالائقی والے افعال اور (کراتو توں ہے)، تو اکو

رضا کے اس بے مثال نمونے سے تمہارارب کریم بے خبر نیس ہے۔۔۔ یقینا۔۔۔ تم سب کیلئے انکی طرف سے وعد والر مقلیم ہے۔

مركول أست كيري مجاسكا ہے۔

وَلَهِنَ النَّيْتُ الْدِيْنَ اوْلُواالْكِمْنَ بِكُلّ اَيْتِهُ مَا تَبِعُوْ الْبُلْتُكَ وَمَا اَنْتَ اورا درات تم الح باس مِن وَتَابِ و على بارى فالله عندوى درت تباري قبل اورزي الله اورادي الله عندي المائدة المناجع فيها المع فيها المع فيها المع فيها المناجع المناجعة الم

تلك يوده اورند فودان عما يك ومرك تبلكان وب- اورا الركوني تهارا بواري وي السائل فوادش الفواء فروش بعد ما ما ما تا الكون العالم الكان الما المواري الما المواري المعلومين

كى بعد الشكاك آيا تهارك بالمعم، أو يكك و تمهارا الرصورت من مدين الدواك والوس سنب

(اود اگر لائے تم ان) بغض وعناد رکنے دالے یہود یوں (کے پاس جن کو) اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کہ ہے اور انھیں یوری تقیقت ہے آگا افر مازی اللہ تعالی ہے کہ ہونے کی تقیمت و تقیقت بجھنے کی بات کرتے ہیں اور بجھنے کا اراد و نہیں کہتے ایک دو نہیں ماری کی (ماری نشائی) خواو و و ازشم ججز و ہو ۔ ۔ یا۔ جست و بر بان قاطع ، ایک دو نہیں ماری کی (ماری نشائی) اسلنے کہ و جو تہباری ہی و کی نہیں کر رہے ہیں اس تعالی اسلنے کہ و جو تہباری ہی و کی نہیں کر رہے ہیں اس تعلیم اللہ ہونے کہ و کہ کہ دو جو کہ

ا ہے کونا کل مصلے یا د جود اکو یہ ان کی ہے کہ آپ اسے قبلے کوا بنا قبلہ بنالیں ، یہاں تا کہ کے ایک میں اور بنا کا بعض می کر م ملک سے کہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے قبلہ یہ تا بت ہوجا کیں تو ہم آپ کو و و کی تعلیم

Marfat.com

40.10

اکی خواہشوں کی بیروی کی تو آنہا بھی شارائے اور زیادتی کرنے دالوں میں ہوجائے گا۔

آپ ہی بین اور نی کی ذاہد حیاف ہے اللہ بھی آگر چہ خطاب کا درخ آپ کی طرف ہے، محر خاطب آپ کی است ہے بین اور نی اگر چہ خطاب کا درخ آپ کی طرف ہے، محر خاطب آپ کی است ہے بین کری آپ کو ابنا نی است ہے بین کا اس کی ہور اور آپ کے دین پر ایمان لاکر (بیروی کر سے ان ) مہود ایوں (کی خواہشوں کی) اور الحکے کہ آپ کو ابنا نی خواہشوں کی) اور الحکے کہ تی پر کوب ہے دین پر ایمان لاکر (بیروی کر سے ان ) مہود ایوں (کی خواہشوں کی) اور الحکے کہ آپ کی جسے درخ بھیر کر بہت المقدس کو قبلہ بنا نے (بعد اسکے کہ آپا تھا دے پاس) کو بہت کے دین اللہ ہونے اور اسلام کے دین اللہ ہونے کا (علم ) جسکوآپ نے سب تک پہنچا بھی دیا اور دلائل و براجین کے ساتھ داخت بھی فریادیا، (تو بھی وہ تھا را) امتی (اس صورت بھی ) اطاحت رسول کی (صد ہے) نگل کر نا فر بانی کی حد جس وائل ہوجائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے رسول کی (صد ہے) نگل کر نا فر بانی کی حد جس وائل ہوجائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے رسول کی (صد ہے) نگل کر نا فر بانی کی حد جس وائل ہوجائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے رہو بائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے (بیرو ہونائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے ان کے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے (بیرو ہونائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے دورائی و بیائی کی حد جس وائل ہوجائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے دورائی و بیائی کی حد جس وائل ہوجائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے دورائی و بیائی کی حد جس وائل ہوجائے والوں اور خدا کی مقرر کی ہوئی صد سے دورائی ہوجائے والوں سے بیائی کی مقرب کی مقر

الله ين الدين الكنائي يعم فون كالكان المنابعي فون البناء هم المرابعي فون البناء هم المرابعي فون البناء هم المرابع من المرابع المرابع من المرابع المرابع

162.0

(جن کوجم نے کاب دی ہے) علی ہے اہل کی ب (پیچائے ہیں پیڈیمراسلام کو) کہ دہ بی اس ایم میں کیا اور بے میں ایم میں کیا دو اسد و میں ایم میں ایم میں ایم میں ایم میں کیا دو اسد و میں ایم م

# المن ون ترحك فلا كلوكن مِن السَّارين ف

ول بالوكوا تهار سارب كي فرف سده و بركز فك دراه

کر(یا ہے لوگو) مایدوائن رمالت میں بینوالو (تہادے رب کی طرف سے الی کے مایدوائن رمالت میں بینوالو (تہادے رب کی طرف سے فیر کی طرف سے میں ہیں ہیں ہیں ہیں ایکے تل ہونے کی دلیل ہے۔اسلے کرفی وی ہے جسکا خدا کی طرف سے ہوتا گابت نہ ہووو یا طل ہے (قو) اسکے منجانب اللہ ہونے میں اور کرفیک درکریا۔
(مرکز فیک درکریا)۔

وَلَكُنْ وَجُهُ هُ هُوَمُولَ فِالنَّهُ فِي النَّيْنَ مَا لَكُولُولُا الديراي كياه ايد في عرائل طرف حرب عد اليون عما كرد عدى فرايش كرد ريمان مين برك

Marfat.com

-لىد

1

#### يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِينَعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُۗ ۞

تم سب كوالله لے آئے كا بيك الله برجا بي تا در ب

جس طرح کسی کی جہت عبادت اُسکا قبلہ ہے اُسی طرح اسکی خاص توجہ کا مرکز بھی اسکا قبلہ ہے تو مسلمان جہاں بھی ،جس طرف بھی ہوں ، کعبہ بی اٹکا قبلہ عبادت ہے۔ جو کعبہ ہے اُٹال بیس ہیں ایک قبلہ کی سمت جنوب والوں کا قبلہ جانب شال ۔۔۔ مغرب والوں کا قبلہ جانب مشرق ۔۔۔ اور مشرق والوں کا قبلہ جانب مغرب ہے۔ اور مسب عبادت کیلئے قبلہ کی اپنی اپنی جانب مشرق ۔۔۔ اور مشرق والوں کا قبلہ جانب مغرب ہے۔ اور مسب عبادت کیلئے قبلہ کی اپنی اپنی مستوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ (اور) صرف بھی نہیں بلکہ تمام خدا پرست گروہوں اور ارباب شریعت رسولوں میں سے ہرایک کا الگ الگ قبلہ ہے جسکی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔

مقر بین کا قبلہ عرش ہے۔۔۔روحانیین کا قبلہ کری ہے۔۔۔کرو بین کا قبلہ بیت المعور ہے ۔۔۔انبیاءِسالِقین کا قبلہ بیت المقدی ہے۔۔۔اور آپ اٹھا کا قبلہ کعبہ ہے۔۔۔ المعارفین کی میں جسم رسول کا قبلہ کعبہ ہے ۔۔۔اؤر ترفیق زمنول کا قبلہ کعبہ ہے ۔۔۔اؤر ترفیق زمنول کا قبلہ کعبہ ہے ۔۔۔اؤر ترفیق زمنول کا قبلہ کا مرکز اور قبلہ وات مسلق المان کی المان تربیا ہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ (ہرایک) امت، خواہ وہ امت محمدی ہو۔۔۔یا۔۔۔ اسکے سوا دوسری امت کیلئے ایک رخ) کرنے کی سمت قبلہ (ہے) تا کہ حالت عبادت میں اسکی طرف متوجہ ہوا کرے۔ یکی وجہ ہے (کہ) ہرعبادت گزار، حالت عبادت میں اپنے اپنے (اس) قبلہ (کی طرف متوجہ) ہو جاتا (ہے)۔

ادراب جب صورت حال بيب كرال كماب ائ عناد وصدكى وجبت قبله ك تعلق عن فراب جب صورت حال بيب كرال كماب ائت عن اور شدى آب ك قبله كي طرف رخ كرف والله بين اور شدى آب ك قبله كي طرف رخ كرف والله بين الله بين الله والله بين الله والواكل ضعر وجث وهم عن الله بين الله بين الله بين الله الله بين الله الله بين الله الله بين الله الله بين المال وقات كو الله بين الله الله بي

(تو) تم ان مراه جماعت والول كونظرا عداز كردواوران سے كناره كش بوجاؤاور (نيكيوں ميس)

آپس میں ایک دوسرے سے (آگے بڑھنے کی خواہش کرو) اور اپنے رخ کو جہاں تک ممکن ہوئین کو بہا کی طرف کرنے کی کوشش کرواور اگر بیسعادت وفضیلت ندحاصل ہو سکے تو اتنا تو ضرور ہو کہ قبلہ ک جہت سے رخ شخے نہ یائے۔

حمین یہ سوج کر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہاری بھی تو جہتیں مختف ہیں،
ہال بھی تو جو بی بٹالی بشرتی اور مغربی کا اختلاف موجود ہے، اسلے کہ تمہ رے مختف جہتوں میں رہنے کے باوجود رب کریم تم سب کو ایک جگد اکٹھا فرمائ کا اور تم سب ن فازوں کو اجرو و تو اب کے فاظ ہے ایسا بناوے گا کو یا ساری نمازی ایک جہت کی طرف الله کی گئیں ہیں۔ایسا کے گا کہ تم سب نے ایک ساتھ مسجد حرام میں حاضر : وکر ، عبد کوسات کی گئیں ہیں۔ایسا کے گا کہ تم سب نے ایک ساتھ مسجد حرام میں حاضر : وکر ، عبد کوسات کے گئیں ہیں۔ایسا کے گا کہ تم سب نے ایک ساتھ مسجد حرام میں حاضر : وکر ، عبد کوسات

نہیں،اسلئے کہ تینوں حکموں کی ملتیں الگ الگ ہیں۔۔۔یا۔۔۔ بید کہ نمازیوں کی تین حالتیں ہو کتی ہیں۔

﴿ الى ـــوه مجدح ام من تمازير عقي مول ــ

و۲﴾ \_\_\_محدرام سے باہرشر مکہ میں نماز پڑھتے ہوں۔

۵۳) ...شرکه مها با برکسی اور جگه نماز پرهی جاری مو

تو اب پہلاتھ کم پہلی حالت ہے۔۔۔ دوسراتھ ودسری حالت ہے۔۔۔ اور تنیسراتھم تیسری حالت ہے متعلق ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ الگ الگ تنین تھموں سے تین طرف اشارہ

ہوجا تاہے:

﴿ ٢ ﴾ . . . خدائے جب كعبكوقبله بنادياتو بحراسكا تبله مونا برحق ہے۔

«۳» ۔۔۔اس تھم میں ملت ابرا ہیں کی طرف ہدایت ہے۔

مربائے تنام افعال میں حضرت ابراہیم کی انباع کو پسند کرتے ہیں تو کعبہ کی طرف رخ کرنا ان کیلئے ایک فعت تھا جوان کیلئے باعث افتخار تھا۔۔۔ بید کہ پہلے تھم سے بید فالم کرنا مقعود ہے کہ ایے محبوب کی رضا کیلئے کعبہ کو قبلہ بنایا۔۔۔ دوسر نے تھم سے بیر بنانا ہے کہ آپ کی رضا کے علادہ فی نفسہ بیٹے و بل برخ سے۔۔۔ اور تیسر نے تھم سے بیرواضح کرنا کہ تھم عارضی نہیں بلکہ دوای ہے، جو تمام علاقوں اور تمام ذیا نول کیلئے ہے۔

-- ایک -- با آیت تمام احوال کیلئے -- دوسری آیت تمام علاقوں کیلئے -- اور

· تیسری آیت تمام زمانوں کیلئے ہے۔

#### وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ قُولِ وَجُهَكَ شَطْرًا لْسَبْحِدِ الْحَرَامِرْ

اور جہاں ہے نکلوایا مند مجرحرام کی طرف رکھو،

#### وَ إِنَّهُ لَلْحَقِّ مِنْ زَيْكَ وَمَا اللَّهُ إِفَا فَلَا عَمَّا لَعُمَا وَنَهُ

اور بينك وومنر ورحل بالمهاري پروروگاري طرف سد، اورئيس بالله بني تهرر سات مول سده

(اور) دوسری بارارشادفر بایا گیاسفرکیلئے (جہاں ہے) جس شہر ہے (نکلو) نماز پڑھتے وقت (اپنامند معجد حرام کی طرف رکھواور) اپنے قول وہل ہے اس بات کو داختی کر دوکہ (بے شک وو) ۔۔۔ یعنی ۔۔۔ کعبہ کو قبلہ قرار دینا (ضرور حق) طبح اور پہندید و (ہے) جسکا تکم اے نبی (تمہارے پروردگار کی طرف ہے) نازل ہوا ہے (اور قبیل ہے اللہ) تعالی (بے خبر) یام (تمہارے) کا موں (کے مملوں ہے) بنفیس تم نے آت کیا ہویا کی کرنے والے ہو۔

# وَمِنْ عَيْتُ خُرَجْتَ قُولَ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اورجهال عيستركرولوانية من وسجدجرام يطرف يا ور

وَحَيْثُ مَاكُنْتُو لَوْلُوا وْجُوْهَكُو شَطْرَة لِنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُو جَاتُ لا

اور جهال محى رجوا ينااينا منداى طرف مجيرا كرورتا كدندروجات وكون وتهرب وني محسن .

الدالدين ظلتوا مِنْهُمْ قَلَا تَغْشَوْهُمْ وَاخْشُولُ

محرور وجومدے بارہ ہوئے ہیں، توان ہے اور سال محمی ہارہ

وَلِأَلِهُ وَلَعْمَتِي عَلَيْكُ وَلَعَلَّا مُ تَهْتَدُونَ أَنَّهُ

الارتاك يل الي المسترقيم في من ووال والرابية ورقم إليان إو

ادرائے مجبوب مسجد حرام ہے باہر ہوئے ہوئے ،آپ بس وقت ہی (اور جہاں ہے) ہی اسل کر دو کی نماز کی ادا نیک کے دائت (اپنے مند کو مسجد حرام کی طرف کیا کرو) اور رخ ہد اور ہو بایا کرو ساورا ہے مند کو مسجد حرام کی طرف کیا کرو) اور رخ ہد اور ہو بایا کرو ساورا ہے مند (اور جہاں کئی رہو) ارزادا ارتے وقت (اپنا کرو ساورا ہوں ایران اور بی را بران اور بی را بران اور بی را بران اور بی را بران اور بی اور بی مسجد حرام کی (طرف کا میراکرو) ۔ حالت اراز بین رخ بد جہ ہو جائے کا بید کا میا اسلیم مشرور کر لیا کرد (تا کہ شدہ جائے لوگوں) میہود ہوں اور مشرکوں (کو تم میکو کی جست ) اور بہت

دهری والی بکواس، جے وہ بطور جمت پیش کرتے ہیں اور اس نامعقول کے جمی کودلیل سیحتے ہیں۔
تہمارے درخ بہ کعبہ ہوجانے ہیں نہتو یہود بول کو یہ گنجائش طے گی کہ وہ کہہ سکیل کہ یہ سلمان بھی بجب ہیں کہ ہمارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے قبلہ کواچنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔۔۔نہ بی مشرکوں کواس بکواس کا موقع لے گا کہ وہ کہہ سکیل کہ میڈات بھی کیمی نرالی ہے، جس نے اپنے جد کریم ابراہیم کے قبلہ سے درخ بھیر لیا اور دوسرے کے قبلہ کواچنا قبلہ بنالیا تمہارے درخ بہ کعبہ کر لینے والے عمل سے مجھدارلوگ تو خاموش ہوجا کیں گے اور بے جاطعی و شنیع سے بازآ جا کیں گروہ) ظالم لوگ ۔۔ یعن ۔۔ یہود مدینہ اور بت پرستان مکہ (جوحدسے بوجہ جی )وہ کہاں خاموش رہے والے اور الے اٹھیں تو جہ جی )وہ کہاں خاموش رہے والے الے الے الحقی تو جہ جیں )وہ کہاں خاموش رہے والے الے الے الحقی تو جہ جیں )وہ کہاں خاموش رہے ۔

۔۔۔ چنا نچ۔۔۔ یہودیہ کیے کہ محد (ﷺ) نے صرف اپنے آبا وَاجدادی محبت میں ایکے قبلہ کواپنا قبلہ بنالیا، اسکاتعلق کسی قدرتی ہدایت سے نہیں۔ جب ہی تو انہیاء کرام کے قبلہ کو چھوڑ دیا اور ہاپ دادا کے قبلہ کواپنالیا۔۔۔ یونمی۔۔مشرکین کھنے گئے کہ محد (ﷺ) کو پیدہا کہ جم حق پر ہیں۔۔ ہندا۔۔ ہمارے قبلہ کواپنا قبلہ قراردے دیا۔اب امید ہے کہ دوہ ہمارادین بھی قبول کر لیکھے۔

( تقر) اے مسلمانو! اپنے قبلہ کے تعلق سے تم (ان) کی طعن وشنیج (سے ڈرومت)۔اس سے تہہیں خوف ز دو ہونے کی ضر درت نہیں،اسلئے کہ انکی پرخفیف الحرکا تیاں تہہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتیں (اورمجھی کوڈرو)،میرے تھم کی خلاف درزی نہ کرو۔

اے مسلمانو التمہارے کو بوقبلہ بنالینے سے آبک بڑا قائدہ تو ہی ہوا کہ فیروں کی کمٹ جہتوں سے تم کو نجات ال تی ۔۔۔ انٹر سے بیس نے تو بل کو بہا تھا کہ او کول کوتم پر کوئی جمت ندرہ جائے (اور تا کہ) کو بہ کو تبلہ بنانے کی ہوایت فر ماکر (جس اپنی) خاص ( نعمت ) جو ملت حنیفہ کے ساتھ خاص ہے (تم پر پوری کردوں اور) پھر (ابیا ہو) تا (کرتم ) شرائع واحکام وین کے جانے کی اور قبلہ اور قبلہ بید ہے۔۔ تھم تحویل قبلہ اور قبلہ بید تا کہ جس آخر اور یے کی رہنمائی حاصل کرواور (ہوایت یاف)۔۔۔ یا یک د۔۔ تھم تحویل قبلہ کی حکمت یہ ہے تا کہ جس آخرت میں قواب واج عظیم عطافر مائے تم پر اپنی خاص رحمت پوری کردوں ، جس میں قواب واج عظیم عطافر مائے تم پر اپنی خاص رحمت پوری کردوں ،

#### كَمَّا أَرْسَلْنَا فِيْكُوْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُوْ الْيَنَا وَيُزَّلِّيكُو

جیدا کر جمیع ہم نے تم میں ایک رسول ہم میں سے وجل وت کریں تم پر جماری آسٹیں اور پائے ، یہ تم

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمِّ مَالَةِ تَكُولُوا تَعْلَمُونَ أَن

اور سكما نمي تم كو كمّاب، اور خلمت، اوريتا من جوتم جات بي نه تع

ایس اے اور احسیا کہ جمیعا) مبعوث فرمایہ (ہم نے تم) اور احس ایک) تظیم (رسول تم میں ہے)

عرفی انسل بھراف اللہ ب اولی حسب، (تاکہ تلاوت کریں تم پر ہماری) کتاب آت میں (آیہ بیس
اور پاک کریں تم کو) گنا ہوں ہے، اپنے استففار اور دیا ہے۔ مففرت کے راجہ اور پاک سروی کے اشراب میں است و

ہمارت پر ایمان المان المان کے نے فرید (اور سکھا کمیں تم کو کتاب) قرین بریم (اور حکمت) سنت و
فقہ (اور متاکمیں)، و (جوتم جانے ہی نہ تھے) جسکی معرفت، وتی البی نے بغیر ہوئی بیس سلتی۔

#### فَادْكُرُونِي اَدْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوالِي وَلَا تَكُفُرُونَ

الوجه الأمر رويش تميارا جربي وون كالورج المنظم أمار موراد الفرال فيتبال الا

(ق) تم بھی جھے فراموش نہ کرواور (میراؤ کر کرو) معذرت واستغفار ہیمہ وائی ، موال وہ یا ،

تو بہ اخلاص اور مناج ت کے ذریعے ۔ تو جس تمہاراؤ کر کرو کا ، مغذ ت ، امنی و مدود ، بغشش و وال ، مغو و ورکز وہ خلاصی ور بائی اور نمیات کے ذریعے اور صرف یہی نہیں ۔ ۔ ۔ بد ۔ ۔ ۔ ساری و نبی جس ، سارے ورکز وہ خلاصی ور بائی اور نمیات کے ذریعے اور جب جس تمہارا جرمیا ارور کا تو بح ویر ، افت و تر ، و شت و کرمان جس تمہارا جرمیا ہوگا ۔ اور جب جس تمہارا جرمیا ارور کا تو بح ویر ، افت و تر ، و شت و جبل و جربر ہوگے ، ہر ہر زبیان جس تمہارا جرمیا ہوگا ۔

تمین تبیارے کئے منافرت و ترتی ہ در جانت کی دیا ہوری ہوگی انہیں تمہاری مری

Marfat.com

الصراء

درازی کی تمنا کی جاری ہوگی آبال جارے وسلام میں شریک کیا جاریا ہوگا اور فعل سیاف میں دوایا ہے اور کی جس میں تمہاری سیرت و کر دار کے روش بہلووں سے لوگوں کو روشناس کرایا جاریا ہوگا۔

تہارا حال ایہا ہوگا کہ تم کود کیفنے والاخود جھے یادکرنے گےگا۔۔۔الخفر۔۔۔ میرے ذکر وکر میں ڈوب جانے کی دجہ سے خود تہارا ہے حال ہوجائے گا کہ تم خود ذکر اللہ ہوجاؤ کے ۔گر میں ڈوب جانے کی دجہ سے خود تہارا ہے حال ہوجائے گا کہ تم خود ذکر اللہ ہوجاؤ کے ۔گر میم مرتبال وقت حاصل ہوگا جب نہان کے ساتھ ساتھ دل و جان بھی میرے ذکر جس مشغول ہوں ، ایسا کہ ایک لحد بھی ذکر سے خافل نہوں۔ قافل کر دی آگا گور دی آگا گھر دی گھے والی تھت وہ تھت ہے کہ آگر جس نے جرائیل و میکا ئیل کو بھی دی ہوتی اور بوی تھت کہ آگر جس نے جرائیل و میکا ئیل کو بھی دی ہوتی تو ان پر بھی ایک عظیم اور بوی تھت کہ اگر جس نے جرائیل و میکا ئیل کو بھی دی ہوتی تو ان پر بھی ایک عظیم اور بوی تھت کہ اگر جس اے جرائیل و

۔۔۔الفرض۔۔۔ میرا ذکر اور میری اطاعت وفر مانیر داری کرو (اور) اس مخلصات اطاعت و فر مانیر داری کے ذریعے ملی طور پر (میرے فٹکر گزار) ،میری نعمتوں کا اپنے کر دارومل سے اعتراف کرنے والے ہو جا دُاور بمیشد ای پر قائم (ربواور کفرانِ قعت) میری نعمتوں کا اٹکار (نہ کرو) رکھوں کی گفران افران میں مان کا میں اور ایک کا انگار (نہ کرو)

بیرساری نعتیں دراصل اس دفت تک نعتیں دہیں گی جب تک تم ان کومیری ہدایت کے مطابق استعال کرد کے ہم ان نوشوں کے مالک نہیں ہو، بلک این موادر ہرامین پرفرض ہے کہ دہ خیانت ند کرے اور ان نعتوں کو استعال کرتے وفت خود مالک کی رضا وخوشنو دی کا لاڑی طور پر خیال رکھے۔

اے ایمان والو! اس مقام پر بیفظ بھی ذہن تین کرلوکتم نے جس قبلہ کو افتیار کرلیا ہے اور تم کو جس ذکر وشکر کی ہوایت کی گئی ہے، ان پر جیشہ کیلئے ٹابت قدم رہنے کیلئے تم کو جس محاون و مددگار کی ضرورت ہے اسکو بھی تھے لو۔ بیمعاون و مددگاروہ ہے جسکے بغیرتم دنیا کی امامت کا وہ فریضہ بھی اوانیں کرسکتے جسکا انجام و ساتمہاری و مدداری ہے۔

#### لِآيُهَا الّذِينَ المُوااسْتَعِينُوا بِالصّارِوالصّاوةِ إِنّ اللهُ مَعَ الصَّرِينَ٥

اے ایمان دانو! مدد چاہو میر اور نمازے، بیٹک الله مبرکرنے دانوں کے ساتھ ہو)،

ہیں (اے ایمان والو) تج کریم کی مخلصانہ، دالہانہ فرما نیر داری کرنے دانو (مدد چاہو)،
حقوق النی اداکرنے کیلئے اور معاصی وخواہ شات فضمانیہ ہے جیئے کیلئے، (مبر) ہے، جو نجات کی نجی
ہے۔۔۔۔ تو۔۔۔ حقوق النی اداکرنے میں جو دشواری چیش آئے۔۔۔ یونی۔۔۔ ترک معاصی اور نفس نی
خواہ شات کو چھوڑ نے میں کوئی تعلیف محسول ہوتو تم ان دشوار ہوں ادر تعلیفوں کو اپنالو، انہیں ہر داشت
کرلواور مبرکرواور ہر حال میں رب کریم کی نافر مائی اور نفس کی تا بعداری ہے اپنے کو دور رکھو۔

(اور) مبركماته ماته مدوطلب كرو (تمازي) جؤافعل العبادات بـ جوتمام رذائل على المساف كردية والى بـ اور برائدان والله مكلف يرفرض بـ

(میدنگ اللہ) تعالی (مبر کرئے والوں کے ساتھ ہے) جنگ اعلاقت و تمایت ، نعرت و مع نت اس نے اسپے ڈ مدکرم میں لے رکھی ہے۔

ولا للكولوا المن المنتال في سيديل الله المواقدين المياع ولكن لا تنظرون الده ولا المعالم والمن المعام والمن الم الدرم كواس المراكز الما باستاها كالدى داوي مردو. بكده و ندوي المين المرارس ومراس و الب الرم برواما ذراب المعالب ومول المزود بدري هيهد موكفا ورم زين بدري

خداورسول کی کی وفا داری کانتش دوام ثبت کر گئے ، تو ان کومردہ نہ بھے لینا اور بیدنہ کہنے لگنا ،
کہ بے چارے نے اپنی جائن شیریں کو قربان کر دیا اور د نبوی زندگی کی فعمت اور دنیا کی نعمتوں
کی لذت سے اپنے کومحروم کر دیا۔

> وَلَلْبُهُوَ لَكُمُ الْمُعَلِّى مِنَ الْمُعَوِّقِ وَ الْجُوْرِعِ وَ لَقْصِ مِنَ الْاَمُوالِ اور خرورى آن مَن عَمَمَ مَ كَرَوْر اور بُوك عن اور بَو الون وَالْاَلْفُسِ وَالشَّهُ رُبِتُ \* وَكَرْشِو الصَّارِيْنَ فَيْ

اور جانوں اور پہلوں کے نقصان ہے ، اور خوشخری وے دومبر کرنے والوں کو

(اور ضروری آن ما میقیے ہم تم کو) آز مائش کی جتنی صورتیں اور شمیں ہیں ، انہی میں ہے کسی
ایک صورت اور کسی ایک فتم ہے آز مائش لی جا سکتی ہے۔
اب بیضروری نہیں کہ ہر شخص ہے ہر شم کی آز مائش لی جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر
شخص کی ایک ہی طرح کی آز مائش کی جائے۔ کس سے کتنی ، کس طرح کی ، اور کب کب
آز مائش لینی ہے ، اسکا فیصلہ صرف مجھی کو کرنا ہے۔ میں جب جس کیلئے جوجا ہوںگا و یما کرونگا۔
جب ہم آز مائش کرنا جا ہیں گے تو تم می ( کہیے ) ایسی جنے واب سے ، جس ہے ول میں خوف اور

الذين إذا أصَابَتُهُومُ مِينَهُ كَالْوَالْقَالِلُهِ وَالثَّالْدِينِ لَوَعُونَ فَ الْفِيدِ لَوَعُونَ فَ الْفِيدِ لَوَعُونَ فَ اللهِ عَنَا إِلَّا لِلْهِ وَالثَّا لِلَّذِيدِ لَوَعُونَ فَ اللهِ عَنَا وَمِينَ مِن وَمِينَ مَن وَمِن وَمِينَ مِن وَمِينَ مِن وَمِينَ مِن وَمِينَ مِن وَمِن وَمِينَ مِن وَمِينَ مِن وَمِن وَمِنْ مِن وَمِن وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِن وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ و

(جن کو جب) می کوئی آگیف و حادث فی آیا اور کی طرح کی (مصیبت بینی قو) تکم النی اور
قضائے دہی کے مائے تسلیم و رضا کا بیکر بکر ( ہوئے کہ ہے تک ہم اللہ کیلئے ہیں) وی بھارا ہا لک ہے
اور ما لک اپنی ملک جی جس جس طرح کا جا ہے تصرف کرے واسے بھروا افتیار ہے۔۔۔ الاش۔۔ ہم اس
کے بندے ہیں (اور ہے تک ہم ) سب بعث و نشور کی شاہراوے (ای کی طرف او شنے واسلے ہیں)۔
اکا بلو قبال المیکو و مصابب ہیں آنے کی صورت میں اس کلہ و استر جائے ۔۔۔ بین داری ان ایک ان اور اس ایک ان اور اس کے بندے واسلے ہیں اور کی اور کر فی والے میان تسلیم والا مان اور اسما ب یقین وایمان
اکا بلو قبال المیکو و بنون کی مصاورت ماسل کر بھے ہیں۔
جیں۔ ان جی ہے بہت ہے ایے جی جو اس کلہ و مہارک کی یرکنوں اور نو بوں کے تعلق میں کرو کی کا در شاور اسما و سے ماسل کر بھے ہیں۔
مرکار فریا تے جی کی جس نے مصیبت جائی آئے ہی گئے واسر جائی اور اس کا اور استر اس کا جو استر جائی اور اس کا اور اس کی اور اسکو ایک اور اس کی مصیبت ہیں۔ اس کا جو نقسان ہوتا ہے اسے بھر وافر ہا و بتا ہے اور اسکو ایک ایس مطاف کے بہتر و شاخوا کہ باور اسکو ایک ان اور اس کی ورا کر باری کی مصیبت ہیں۔ اس کا جو نقسان ہوتا ہے اسے بھر وافر ہا و بتا ہے اور اسکو ایک ایس مطافر ہا تا ہے جو اسے رائی گئے ہیں۔
آ فری کو بہتر و شاخوا و بنا و بتا ہے اور اسکو ایک ایس مطافر کی اس ہو اس کے جو اسے رائی گئے ہیں۔

کردیگار حضور کے فرزندکا وصال ہوا ، آپ نے ارشاد فرمایا رانگایا ہوا گالی و کوئی ایک النے و کوئی موسی کواذیت ، لوگوں نے عرض کیا کہ کیا ہے بھی مصیبت ہے ، فرمایا ۔ ہاں ۔ ہردہ چیز جو کسی موسی کواذیت پہنچا ہے اور تکلیف دے وہ مصیبت بی ہے۔۔۔النرش۔۔ کلمداستر جاع ایک مبارک کلمہ اور بابر کت وظیفہ ہے جواس امت جمد ہے کی خصوصیات میں سے ہے۔ کسی اور امت کو بیکلم عطان بیس فرمایا گیا۔ اس لئے فرز عربی جوائی میں حضرت بعقوب نے کا اسلامی علی اور مند کی جوائی میں حضرت بعقوب نے کا اسلامی علی اور مند کی جوائی میں حضرت بعقوب نے کا اسلامی علی اور مند کی جوائی میں حضرت بعقوب نے کا اسلامی علی اور مند کی جوائی میں حضرت بعقوب نے کا اسلامی علی اور مند کی جوائی میں حضرت بعقوب نے کا اسلامی علی اور مند کی میں کہا۔

#### أوللِكَ عَلَيْهِمْ صَكُوبَ مِن كَيْهِمْ وَرَحَهُ وَأُولِلِكُ فَمُ النَّهُمَّا وَنَ وَاللَّهُ فَمُ النَّهُمَّا وَنَ

بی اوگ ہیں جن پر ہار ہاروروو ہے ایکے پروردگار کی طرف سے اور جنت ہے۔ اور بی ہیں ہدا ہے یا فتہ ۔
۔۔۔ العقر۔۔۔ مصائب پر صبر کرنے والوں اور بلاؤں پر استر جاح فر مانے والوں کی بڑی شان ہے اور ( بی لوگ ہیں جن پر ہار ہار) مسلسل ہرکٹر ت ( وروو ) مخصوص رحمت ورافت اور خسین مثان ہے اور ( بی لوگ ہیں جن پر ہار ہار) مسلسل ہرکٹر ت ( وروو ) مخصوص رحمت ورافت اور خسین و آفرین ( ہے این کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ) خاص لطف واحسان ( ہے اور بی ) وہ خوش بخت اور سعادت مندلوگ ہیں جو ( ہیں ہوایت یا فتہ )۔

ان نیک بختوں کومبر وشکر کے بدلے میں صلوٰۃ ورحمت کی شکل میں کیا ہی اوجهابدلا عطا
فر مایا گیا۔ اوراس پر مشزادیک ان کے جدایت یافتہ ہونے کی سند ہی عطافر مادی۔ اب اگر
ایک طرف بید درود کی شکل میں آخرت کی جینج برکات و عزایات ان کیلئے ہیں، تو دوسری
طرف شعوص رحمت کی صورت میں دنیا کے نقصانات سے شاہت بھی ان کیلئے ہے۔
ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کس قدر کرم پر کرم فرماتا جارہا ہے کہ تحویل قبلہ سے تعلق سے
خالفین کے طن و شیخ ہے مسلمانوں کو جواؤیت پنجی تھی، مبر کی ہدایت دے کراوراس کے
شمرات کو بیان فرما کے ساری تکلیفوں کو راحت سے بدل دیا اور پھر تے و عمرہ کا ذکر شروح
فرمادیا، تاکہ کعب کو اپنی نمازوں میں قبلہ بنانے والے تے وعمرہ کے وعمرہ کا ذکر شروح
کا شرف بھی حاصل کر ایس۔ و یہ بھی مبر جی تھی کومشقت اٹھائی پڑتی ہے اور تے وعمرہ میں
کا شرف بھی حاصل کر ایس۔ و یہ بھی مبر جی تھی کومشقت اٹھائی پڑتی ہے اور تے وعمرہ میں
بھی جسم کومشقت جیلنی پڑتی ہے۔

بھی جسم کومشقت جیلنی پڑتی ہے۔

بھی جسم کومشقت جیلنی پڑتی ہے۔

ا ماعیل کوفاندہ کعبہ کوطواف کرنے والوں ،اعتکاف کرنے والوں ،رکوع وجود کرنے والوں کیلئے پاک دکھنے کا تھم دیا گیا تھا اور ظاہر ہے بناہ کعبہ کا سب سے ظیم مقصد جج دعمرہ بی ہے، تو پہلے طواف کا ذکر فرما کرا کی طرف اشارہ کیا اور اب صراحة اسکاذکر فرمادیا ۔۔۔ الخقر۔۔۔ معنرت ابراہیم نے جمن مناسک وادکام جج کوجانے کی دعا کی تھی ،ان ادکام جس سے صفا اور مروہ کی سے کا تھی ہیان فرمادیا ۔ صدیث شریف سے جسکا وجوب تا بت ہے۔

#### اِ الْمُعَمَّا وَالْمُرُودُةُ مِنْ شَعَالِمِ اللَّهِ فَكَنْ يَجُو الْبُيْتَ آوِ اعْتُمْرُ فَلَاجُنَاحُ عَلَيْهِ جَدَمُ مَنادم وَهُ لَهُ كَنَاءُ مِن عَرِي مِن جَن فَيتَ عِلَهُ كَا يَا مِ وَكِيا ، تَوَاسَ رِكُولَ الرَامِ بِي اَنْ يُكُلُّوْكُ بُومَا وَمَنْ تَكُلُّوْعُ فَيْدًا وَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرُ عَلِيْهُ

كے صفاحروہ كے چيرے كائے ، اورجس نے تقل كے طور يراوا كيانكى كو، تو بيتك الله اجرد بنے وال جائے والا ہے ●

۔۔۔ ق۔۔۔ اے ایمان والو ؟ بلور فاص تم سجولوک (ب قلک صفا) فانہ کعبہ کے سائے گوشہ بنوب و شکرت کی صفاف و شفاف، میکنے پھر والی پہاڑی، جس پر حضرت آ دم منی اللہ روز اللہ ہوئے و شکر اللہ روز اللہ ہوئے ہوئے ہوئے والی پہاڑی جوصفا کے بالکل سائے شائی سمت میں تقریباً ۱۶۰ ہاتھ کے فاصلے یہ ہے جس پر امراً کا سیدنا آ دم الفظار یعنی آ ب کی زوجہ پاک حضرت حوا تشریف فر با جو تھی۔ بیدی آ ب کی زوجہ پاک حضرت حوا تشریف فر با جو تھی۔ بیدی آ ب کی زوجہ پاک حضرت حوا تشریف فر با موراسانی جو تھی۔ بیدہ کو داللہ اوراسانی جو تھی۔ بیدہ کو داللہ اوراسان کی خصوصیات اوراس کی خصوصیات اوراسان کی خوات کی

میده ومقدس بها زیال چی جن که درمیان الله کی مقبول بندی معزت باجره، زوجه معزت میدنا ابراجیم الماده اور مادرمیدنا اسائیل المدید نے اسے فرزند معزت اسائیل کیلئے یائی کی وائی جی می فرمائی اور مصرات چکرائے۔

ایک دیائے علی مفاع اسال نام کا بت اور مردوع اکا نام کی مورتی رکودی کی حی تاکدلوگ اس کود کی کر جرمت حاصل کریں کدوہ جرم نے کرعیں ، اسطے تیجہ عمل ان دولوں کا بی

حشر ہوا ہے۔ ان دونوں میں اساف مرد تھا اور ٹاکلہ عورت۔ اہل کتاب کی روایت کے۔
مطابق جنھوں نے خانہ علیہ میں اپنامنہ کالا کیا ، اور پھر دونوں فور آپھر کے بت بن گئے۔
ایک زمانہ کر رنے کے بعد لوگوں نے انہیں معبود بتالیا اور پوجنا شروع کر دیا اور انکے
درمیان می کرنے گئے، مفائی آتے تو 'اساف کو ہاتھ لگاتے اور مردہ پر کھنچے تو 'ناکلہ کو
جھوتے۔ جب اسلام کوغلہ حاصل ہوا تو خانہ ، کھیہ بی کیا ، پورے جزیرۃ العرب سے بتوں
کا صفایہ ہوگیا اور شرک و بت پرتی کی جڑیں کٹ گئیں۔

۔۔۔ تو۔۔۔ایا ایمان والو ااگر ماضی جی ایسا ہوا تو تم اس کوسوج کر کبیدہ خاطر نہ ہواور مفاد مروہ کے درمیان سی کرنے کو گذاہ بچھ کر کسی طرح کی قبلی کراہت و نا پہند بدگ کا مظاہرہ نہ کر وادر بجھ لو کہ ماضی جی کا فروں نے ان مقدس مقامات اورائے درمیان کے مقدس سی کے نقدس پر کوئی آئے نہیں آئی ۔۔۔النرض۔۔۔ان مقدس پیاڑوں کے درمیان نے وعم اکی مقدس سی کے نقدس پر کوئی آئے نہیں آئی ۔۔۔النرض۔۔۔ان مقدس پیاڑوں کے درمیان فرق وعم اکر نے والوں کی سی جی گئیں ہے (پس جس نے) ذمانہ نے میں اورام یا ندھ کرتے کے خصوص اعمال کے ساتھ (بیت اللہ کا) تصدیبا اور (عمرہ کیا تو اس پر) کوئی گناہ (کوئی الزام اعمال کے ساتھ کرتے ہوا اور (عمرہ کیا تو اس پر) کوئی گناہ (کوئی الزام نہیں کہ) ان دونوں پینی (صفاومروہ کے) درمیان (پھیرے کا نے) سی کرے اور دوڑ لگائے (اور جس نے نفل کے طور پر اوا کہا تھی کی اور خوش و لی کے ساتھ کوئی نیک کام کیا۔۔۔نیز۔۔۔نیلی طواف و جس نے نفل کے مواد اور ایم فران نے والا (اجرویہ نے والا) خوب (جائی شائی آئول فرمانے والا (اجرویہ نے والا) خوب (جائی شائی آئول فرمانے والا (اجرویہ نے والا) خوب (جائی شائی کوئی جے اس کی نا در خوش و بی ایجائے گا تو یہ آئی شام خیالی ہو کیا ہو اس چھپائے کے وہال سے مرورا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ارشاد خداد اوری ہے۔۔ اس چھپائے کے وہال سے مرورا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ارشاد خداد اوری ہے۔

اِتَ الْذِينَ يَكُنْهُونَ مَا الْوَلْفَاوِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْهُال وَنَ يَعْدِمُ الْبَيْنَةُ وَالْهُال وَيَ الْبَيْنَةُ وَاللَّهُا وَ وَمِنْ يَعْدِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّالِقُلْقُولُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ أُولَمِكَ يَلْعَنَّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهِ وَنَ فَ

اس کولوگوں کیلئے کتا ہے جس، وہ وگ جیں کران پر القد کی پھنکاراور سارے بعنت کرے والوں کی لعنت ہے۔

(پہنٹ) ملائے میہودیں ہے (جولوگ) اپنے بغض دسدے سب (جمیا کیں وہ جو اتارا ہم نے) تورات میں (روش ہاتوں) واضح دلیلوں کو ۔۔۔مثلہ تھم رجم (ادر) اسکے سوا المارا ہم نے) نوت مصطفی مصفات محمد ہیں، آپ کی حقا نیت کی نشانیاں ،اور اسلام کا برحن ہونا اور سابقہ سارے ادیان کا نائے ہونا۔۔۔اختہ ۔۔۔ای طرح ووسری ہوا تبول (کو) اور وہ بھی (بعد اسکے کہ میان فر مادیا ہم نے) صاف صاف واضح طور پر (اس کولوگوں کیلئے کتاب) توریت (میں) جسنے اولین مخاطب بنی اسرائیل ہی ہیں۔

#### الدالنون تابوا وأصلتوا وبينوا فأوليك أثوب عليهم وأقا التؤاب الرميم

تحریس بیند تو به کرنی اوراصلات کردی اور کھول سرر ہا، یا اتو و ولوک جیں کرجی آبول قربالوں گا انکی تو بہائو۔ اور جس بی تو بہائا ہوا آباد ہانے والا رصت والا ہوں ●

ر محرجس في ايمان لاكركفروشرك بداورنعت مسطق كوچمپات بدا (توبهكر في اور) السيخ قاسدا حوال كو درست كرك اين افراط وآخر بط بدا آكر ال في كي بوكي ساري زياد تيم ال كا مداد ك كرك قودي اين كوكي راين برايا ايا اورا جي (اصلاح كردي اور) جو بكوچم يا تعاس كو

( کھول کرر کھ دیا) اور صاف صاف بیان کردیا ( تو وہ لوگ جیں کہ جن تحول قرمالونگا اگی تو ہو)۔ اور ان پراپی رحمتوں اور نواز شوں کا نزول کرتار ہو دگا (اور ) ایسا کیوں نہ ہو، اسلنے کہ (جس بی) تو ( تو ہدکا پرا قبول فرمائے والا) اور بخشش و ( رحمت والا ہوں )۔ جس سر ادیے جس تجلت نہیں کرتا بلکہ بندے کو تو بہ واستغفار کی پوری مہلت و بتا ہوں اور جب بندہ ہے دل سے تو بہ کر لیتا ہے تو جس اسے معاف کرویتا ہوں۔ وہ ایسا ہوجاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ بی نہیں کیا۔

رب کریم نے پہلے نی کریم کی نعت چھپانے والوں کا ذکر کیا اوران پر لعنت فرمائی
اور پھران میں توبہ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب ان کا ذکر ہے جنموں نے اپنے
اس کفر سے توبہ بین کری اور کفر ہی پر مرسے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان پر اللہ کی اور
فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

#### إِنَّ الْإِيْنَ كُفَّاءُ ارْمَا ثُوْا وَهُمُ لَقَارُ أُولِيكَ عَلَيْهِمُ

ينك جنهول في كفركيا اورمر كافرى،دولوك إلى جن ي

#### لعَنَةُ اللهِ وَالْمُلَيِّلَةِ وَالنَّاسِ آجْمَوٰيْنَ هُ

الله كالعنت باور قرشتول كي اور انسانول كي سبكي ٠

۔۔۔ چنانچہ۔۔۔ارٹاد ہے کہ (ہے فنک) وہ یہودی۔۔۔ان کے سوا دومرے لوگ (جنفوں نے) نبوت مصطفیٰ کا انکار کرکے (کفر کیا اور مرے) حق چھیانے کی وجہ ہے (کافر بی) انہیں تو بدھیب نہ ہو گی، تو بد (وہ لوگ جیں جن پر) زعر کی جس تو لعنت تھی ہی بہس کا ذکر او پر ہو چکا ہے ، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے اللہ کی ہے ، مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے (اور فرشتوں کی) پھٹکار ہے ،۔۔۔ چنانچہ۔۔فرشتے ان کو رحمت سے دور کھنے کی دعا کرتے رہیں گے (اور فرشتوں کی) پھٹکار ہے ،۔۔۔ چنانچہ۔۔فرشتے ان کو رحمت سے دور کھنے کی دعا کرتے رہیں گے (اور کی است بری تی بیگ ان کی کھٹے کی دعا کرتے رہیں گے (اور کی کھٹے بری تی ہے گے۔۔۔ فرشتے ان کو رحمت سے دور کی بیک بیک بری بیک کرتیں بلکہ (سب ) انسانوں کی کو تی بیک کو سے گے۔۔۔

کنیس بلکہ (سب) انسانوں (کی) لعنت برتی رہے گی۔ یہاں انسان سے مرادمونین ہیں جوسے معنوں میں انسان کیے جانے کے لائق ہیں اور آبی انسانیت سے فنع اٹھائے والے ہیں۔ کفار تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ

ان سے بھی مے گزرے ہیں۔ یہاں انسان سے عام لوگ بھی مراد لئے جا کتے ہیں، اسلے کہ قیامت میں کافر بھی ایک دومرے پر اعنت کریں مے، پھران پر فرشتے اعنت کریں مے، پھران پر فرشتے اعنت کریں مے، پھران پر فرشتے اعنت کریں مے، پھر باقی لوگ۔

#### خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُ وُالْعَدَابُ وَلَاهُ وَيُنظِّرُونَ ٥

الميشرد الماك من من المكاكياجات كان يرعد اب اورت ومهلت دے جائيں ك

سیمارے کفر پرمرنے والے (بیشدرہے والے) ہیں (ای) اعنت (میں) جبنم کے اندر اوران کا حال بیہوگا کہ (ندہلکا کیا جائے گاان پرعذاب اور ندوہ مہلت دئے جا تھتے)۔

۔۔۔ نیز ۔۔۔ اکو اسکا بھی موقع نیں دیا جائے کہ عقد رومعقدرت کرسکیں اور رحمت النہی کے منظور نظر ہوسکیں ۔ جس کیلئے جو عذاب مقرد کیا جا دیا ہے ، وہ اس میں بمیشہ رہے گا۔ اسکے کفر نے جہنم سے نجات کے سادے رائے بند کردئے جی بیان اگر ہی و کر جم کی اسکے کفر نے جہنم سے نجات کے سادے رائے بند کردئے جی بیان اگر جی و کر جم کی اسکے مادے رائے بند کردئے جی بیان اور میں اسکان کو مداوا ہے

---الاض --- عام کافرول کے عذاب یک تخفف ندکرنا و بیندا کا شابط وعدل ہاور و و و شخبہ کون ایواب یک تخفف فر باو بینا اسافنل ہے۔۔ باید دے کافرول کے عذاب کی تین کی دین کی با یکی ۔ اسک صورت یک مکن ہے کہ کس کی دو کے معذاب کی قیر متنا کی مدت یک کی بیا کی ۔ اسک صورت یک مکن ہے کہ کس کے کہ میں کہ ایک صورت یک مکن ہے کہ کس کے کہ منا ہو کہ م سے فنداب کی شدت یک کی کروے ۔۔ انفرش ۔۔ دت مذاب عذاب یک کرد ہے ۔۔ اوشاد کا حاصل یہ ہے کہ عذاب آفرت می تخفیف دیس کی کرد ہے ۔۔ بالاحد میں تخفیف دیس کی کرد ہے ۔۔ بالاحد میں تخفیف دیس کی کرد ہے ۔۔ بالاحد میں تخفیف دیس کی میا ہے ۔ بال عذاب یور فرق می تخفیف کی جاسکتی ہے۔۔

مالقد المان على منفورات ورحمت الكلك فيوست كالأكر تفااوريه بيان تفاكر ببودا في كالول على آب كانون تفاكر ببودا في كالول على آب كانون كوجهات تحديد كرد يهود مرف اتناى نوس كرت كالمدفعا كاتو حدك مي جهات تحدادريه والمع تقديد كوك لوديدالى كرفيق ملبوم على فعدا كاتو مداكا شرك نوس من كوك فدا كاشر يك نوس

اورعبادت کامنتی ہونے میں وہ منفردو تنہاہے۔اس کی کسی صفت میں کوئی اسکا، مثل و شہرداور نظر نہیں۔ تو حید کے جس مغیوم کو بیبودی جصیاتے تھے، اس کورب کریم بول واضح فرمار ہاہے۔

#### وَ إِلَّهُ لُو إِلَّهُ وَإِحِنَّ لَّالَّهُ وَالرَّمُو الرَّمُونَ الرَّحِيمُ ﴿

اورتم لوگون كامعبود، ايك معبود ہے۔ كوئى معبود بيل سوالاي بزے ميريان رحمت والے ك

(اور)ارشاوفر مارہا ہے کہ (تم لوگوں)اور ساری مخلوقات (کا معبودہ ایک معبودہ)الہیت میں جہ کا کوئی شریک نہیں ،اس کے سواکسی کیلئے 'الله کا لفظ استعال کرنا سی نہیں ہوسکتا تو (کوئی معبود مہیں) جوستی عبادت ہو، جو اپنی ذات بھی شان احدیت اور اپنے کمال صفات بیس جمال وحدا نہیت رکھتا ہو۔۔۔الفرض۔۔۔ اپنی ذات وصفات بی وحدہ لاشریک ہو (سواای) اشخاص و ذوات کی تربیت فرمانے والے ، اور بندر تربح ان کو درجہ ، کمال تک پہنچانے والے ، (بڑے میریان) ارواح کوتقویت عطافر مانے والے ، اور بندر تربح ان کو درجہ ، کمال تک پہنچانے والے ، (بڑے میریان) ارواح کوتقویت عطافر مانے والے ، ان کوعروح بخشے والے ، (رحمت والے کے)۔

جب مشرکوں نے بیسنا تو انہیں جیرت ہوئی کہ ساری کا نئات کا خدا ایک ہی کیسے ہوسکتا ہے، تو انہوں نے اس دعویٰ پر دلیل وآیت کا مطالبہ کیا، اس پر ارشا دہوا۔

اِنَ فَى ْخَلْقِ السَّلُونِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْيَلُ وَالْمُفَارِ وَالْفُلُو الْرَقِ الْمُعَلِّ وَالْفُلُو الْرَقِ الْمُعَلِّ وَالْفُلُو الْرَقِ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعِلِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلِي وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعِلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعِلِقِ وَالْمُ

( \_ بنک آسانوں ) جو بے ستون تیموں کی طرح بغیر کس سہارے قضاء میں معلق میں (اور و من ) ایک طویل و مربیش فرش رہنے کی جگہ بزم ایس کہ موئی سے سوراخ بنا کیجئے اور بخت ایس کہ بہاڑوں کو اسينے برائے ہوئے ہے۔ بے شار نصوصیات کی حال (کی پیدائش) میں (اوردات دن کے الف پھیر) ہے۔ ایک رات ودن کا ایک دوسرے کا تعاقب کرنے ،رات کے تاریک اورون کے روثن رہنے اور مختلف موسموں میں دونوں کے ایک دوسرے ہے کم زیادہ ہونے اور گردش کیل دنہار کے نظام میں بھی بھی قرق نه آنے (اور) و و ( محتیال جوور یا بی التے چاتی میں ) اور مسافر وں کو اور (اس) تجارتی مال و اسهاب ( كوجولوكون كونغ وي) تولوك اس بيس سنر بحى كرتے بيں اور قيمتی فائد و بخش سرمان بھی اپی منرورت کے چیش نظر او ہرے او ہر منظل کرتے رہتے ہیں (اور)اس کے ملاوہ (جوا تارااللہ) تعالی وے دی) سرسبزوشاداب کردیا ، قابل کاشت بنادیا (زیمن کواسکے سرجائے) خشک بجراور نا قابل كاشت موجائے (كے بعد اور يميلا وياس) زين (م) يرند، چرند، درند، وحش، كمريلو، محرائي اور ود یائی ۔۔۔الفرش۔۔۔ (سبحی طرح کے جانور اور ہواؤں کی مختف جال) ؛ حال جوات جائے کہ ست المسك يجيها در شال دجنوب چكركانتي رئتي جي اور يه بمي كرم بوتي جي جمي شندي بمي خنگ بمي تر أبعي الدخمة ل كيلي بارآ در بها در محل ان كوثمرات مع وم كروية والى بمحى باعث رحمت اور بمحى عذاب بن ان والى (اوروه ام جوآسان اورز عن كورميان) عم الى سرة سيركول اورمشيت خداوندى كا كا وحدانيت واحديث ، أمكى قدرت ومحمت اور أمكى البيب والوبيت كى معرفت كى بشار روش (فنانال بن) بمرسب كيك بين الكراس أوم كيله بوص عام ل)-

ومن الله من المؤلف من المؤلف والله الداد المعلم والمؤلف المؤلف ا

#### اَنَ الْقُوْرَةُ لِلْهِ جَبِيِّعًا ۗ وَإِنَّ اللَّهُ شَدِينُ الْعَدَابِ

عذاب كوكد بلاشيدز ووالله كيلت بسبء ورجيتك الله كاعذاب ختب

عقل سلیم رکھنے والوں کو یہ جھٹا د شواریش کہاو پر ذکر کی ہوئی چھا نشانیوں ہیں ہے ہر ایک نشانی خدا کے وجود وقد رت اوراس کے علم وحکمت ۔۔۔ نیز ۔۔۔ اس کی رحمت ورافت پر یہ بان ساطع اور ولیل قاطع ہے۔۔۔ النزش ۔۔۔ آیات کتاب ہوں ۔۔۔۔ آیات کون صرف انجی کیلئے ہیں، جوائی خواہشات نفسانیہ ہے پرے ہوکرا پنی عقلوں کے سیح استعال کے خوگر ہیں۔ آگر چہ سابقہ آیات قرآئید نے اس بات کو دلائل قاطعہ اور یرا ہین ساطعہ ہے تا بہت کردیا گھا تا ہے تا ہوں کا رب مسب کا معبود برحق ہے۔ ساطعہ ہے تا بہت کردیا جو استعال کے خوگر ہیں۔ آگر چہ سابقہ آیات قرآئید نے اس بات کو دلائل قاطعہ اور یرا ہین ساطعہ ہے تا بہت کردیا گھا تا ہوں کا رب مسب کا معبود برحق ہے۔ ساطعہ ہے تا بہت کردیا ہوں کا رب میں کا معبود برحق ہے۔ ساطعہ ہے تا بہت کردیا ہوں کا رب میں کا معبود برحق ہے۔ سام

مراس قدروا سے بیان اور روش وضاحت کے باوجود بے عقلوں، ناسجھول (اور عام)
ناوان (لوگوں سے ایسے بھی ہیں) جوائی ضد پراڑے ہوئے ہیں اورا چی نفسانی، شیطانی خواہشات
کی دنیا سے لکٹنا نہیں چاہجے اور اللہ کے غیرول کو اللہ کا شریک تفہراتے ہیں۔۔۔چنانچ۔۔۔وہ ایسے
ہیں (جو بناتے ہیں) ایک معبود برش (اللہ) تعالی (کوچھوڈ کرکی معبود) خداکے شریک (اور) ان
باطل معبودوں کے ساتھوان کی شیفتگی کا عالم یہ ہے کہ (ایک محبت رکھیں) انکواپنا معبود بجد کر (وہسے ضعا
باطل معبودوں کے ساتھوان کی شیفتگی کا عالم یہ ہے کہ (ایک محبت رکھیں) انکواپنا معبود بجد کر (وہسے ضعا
کی محبت) اپنا معبود سجھ کر (اور جوابیان الا بچکے) ہیں، رب کے محبوب واللہ کو وال و جان سے مان کر،
باپ بیٹے عزیز واقارب۔۔۔۔الارض۔۔۔۔سارے لوگوں سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب

اسلے (دوسب سے زیادہ متوالے بی اللہ کیلے) اس مجت می ازخودرفتہ ہیں۔

رو کے غیر خدا کو خدا کے شریک قرار دینے والے، اگر وہ دنیا بس عذاب ومصائب دیکھتے وقت جان لینے کے مسائب دیکھتے وقت جان لینے کے مسب قوت اللہ بی کیلئے ہے اور اللہ بخت عذاب دینے والا ہے، تو اللہ کیلئے شریک ند بناتے ۔۔۔ یہ بی۔۔۔ اگریہ قیامت کاعذاب دیکھیل سے تو اتنا توسیحی بی

لینے کہ تمام قدرت اللہ ہی کیلئے ہاور ہے شک اللہ تحت عذاب دینے والا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر یہ دنیا ہی ش اس عذاب کو دیکھ لیس جے قیامت میں ویکھنا ہے، تو اللہ کو تمام قوت و قدرت والا اور تحت عذاب دینے والا بھی لیتے اورا سکا اقرار کرلیتے۔۔۔ای طرح۔۔اگر مشرکین جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ کو ہے، شک ان کے فودسا ختہ معبود ول کو، اور یہ می جان لیتے کہ ظالموں کو کس شد یدعذاب ہو وچار بہوتا پڑے گا، تو ان کی حسرت و ندامت کی انتہا نہ بوتی ۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔ اگر ظالم، اللہ کی قدرت اورائے عذاب کی شدت جان کی انتہا نہ بوتی ۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔ یا مت کے دن کے عذاب کا مشاہدہ کرتے کہ اس وقت جس عاجزی ہے انہوں وہ جا در وہ تحت عذاب دینے والا ہے۔۔۔ یا یہ کہ ساتھ کی ترک می عذاب کی جے لیتے تو ضرور جان لیتے کہ تمام قوت النہ بی کے ۔۔۔ یا یہ کہ۔۔۔ فالم و نیا بی میں عذاب آخرت و کھے لیتے تو ضرور جان لیتے کہ تمام قوت النہ بی کہ حدیث کو متیتا کہ دیا ہے۔۔۔ یا یہ کہ سے کہ تا نے کے نقصان سے نگی جاتے۔۔۔ یا یہ کہ مذیت کو متیتا کہ انٹہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو حقیقا جان لیتے بی شوری کے کہ مانے کے کو تعمان سے نگی جاتے۔۔۔۔ یا تھے۔۔۔ یا یہ کہ سے کہ خواب کے کہ دائے کے کو تعمان سے نگی جاتے۔۔۔ یا تھے۔۔۔ یا تھے کو خواب کے کہ مانے کے کو تعمان سے نگی جاتے۔۔۔ یا تھے۔۔۔ یا تھا کہ مانے کے کو تعمان سے نگی جاتے۔۔۔ یا تھا کہ کہ مانے کے کو تعمان سے نگی جاتے۔۔۔ یا تھا کہ کہ مانے کے کہ تا نے کے نقصان سے نگی جاتے۔۔۔ یا تھا کہ کہ کہ کو تعمان سے نگی جاتے۔۔۔ یا تھا کہ کہ کا نے کہ تو تعمان سے نگی جاتے۔

(اور) اپنے کو خدائی گرفت ہے بچالیتے گراب (کیافا کدوہ گرد کیے بی لیس) اوراجی طرح جان لیس (پیٹالم) فیرخدا کو خدا کا شریک خبرا کراپ او پڑھم کرنے والے (لوگ) ،اوروہ بھی (اس وقت چیکدد تکسیل کے) خودا پی کھی (آنکھ ہے) خدا کے (طذاب کو) اور پھراجی طرح جان لیس (کہ بلا شہدور) تو مند وقد دن (اللہ) تعالی (کمیلئے ہے سب) کی سب (اور بے فیک اللہ) تعالی (کا طذاب خدہ ہے) جس ہے جنگار انہیں۔

سومب بی جد جب جاننا تفااور جب جائے کا افرال وکروار پر پر مکنا تفاجب تونیس جانا، تو قیامت کودز حساب کماب کے دن اس علم ومشابد سے کا تیجدی کیا؟

الدُكَ بِكَا الْكِيْنَ الْبِعُوا وَنَ الْكِيْنَ الْبَعُوا وَرَا وَالْعَلَالِيَ بسدت كرواره كادن ك ورى كوان عينوں في وى كتى ورى كتى ورى اورة كور عدد كرايد اب كورد الله مينات عليم الله مينات الل

ادرک که ان کرشخه

اسے مجدب آپ بادقر ما کاس وقت کو (جس وقت کرور اور کھ) وہ رؤ سا واور سروار لوک

(جن کی پیروی کی گئی آن) نادانوں اور ناسمجھوں (ہے جھوں نے پیروی کی تھی اور) وہ ایسا کیوں نہ کرتے اور اظہار بیزاری کر کے اپنے کو بے قصور ظاہر کرنے کا تماشا کیوں ندر چاتے ،اسلئے کہ انھوں نے اپنی کھنی (آنکھوں ہے دیکھ لیا) خدا کے (عذاب کو اور) میں بھی دیکھ لیا کہ ( کمٹ محے ان کے) ساری و نیوی (رشتے) را بطے۔ وہاں کا فروں ، مشرکوں اور اللہ تعالی کے نا فرمانوں ہیں کوئی کی کا پر سان حال نہیں اور نہ ہی کوکئی کی پر واہ ہے۔ نہ ان کا آپس ہیں ہم نہ ہب ہو نا کام آیا اور نہ ہی ایک خاندان والا ہو نا ہی نفع بخش ہوا۔

وقال النوين النبعو الو الكائرة فنتبرا منهم كما تبرو والما الكون النبعو الو الكون النبعو الكون النبعو المواكن المنبعول المنافعة ا

يُرِيِّهِ وُ اللَّهُ أَعَالَهُمُ حَسَرَتِ عَلَيْهِ وَ وَمَا هُو وَمِنْ فَوَ اللَّالِيَّةِ وَمَا هُو وَمِنْ فَ إِذَارِي كِي إِنْ يَا يَ فَرِينَ وَهَا تَا مِن مُواللَّهِ الْحَرَةِ وَلَ كُومِ النَّاسِ مِن النَّالِ فِي النَّ

بیرتور ہاسرداروں کا حال جواظہار بیزاری کرکے کنادے ہوگئے (اور) اپنے سرداروں کی بید حرکت دیکی کر (بولے وہ) تابعدار لوگ (جنھوں نے پیروی کی تھی) اور آگھ بند کرکے ان سرداروں کی ساری ہاتنی مان کی تعیس (کاش ہماری دنیا دوبارہ ہو) اور ہم سب کو دنیا بیس دوبارہ رہنے کا موقع مل جائے (تو ہم ان) سرداروں (سے بیزار ہوں) اور بری الذمہ ہوں (جس طرح انھوں نے ہم سے بیزاری کی ہے) اورا بے بری الذمہ ہوئے کا اظہار کیا ہے۔

۔۔۔انفرض۔۔۔تابعین اپنے متوصین کے جواب میں بھد حسرت ویاں کہیں مے کہ کا تا ونیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہوتو ہم بھی ان سے ای طرح بری الذمہ ہوجا کیتے جس طرح آج ہیں ا سے بری الذمہ ہو گئے (ای طرح دکھا تا ہےان کواللہ) تعالی (ایکے کرتو توں) بداعمالیوں (کوسامال

حسرت بنا کران ہر)۔

Marfat.com

4

تکلنے والے جہنم سے )ان کو جہنم ہے بھی نہ تکا لاجائیگا اور وہ۔۔۔ نیز۔۔۔ان کے متبوعین سب کے سب ہمیشہ بمیشہ کیلئے جہنم میں اپنے کرتو تو ل کی سزایاتے رہیں گے۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے آیکھا النائی اعید اور ایس کی اللہ النائی اعید اور ایس کی تفصیل بیان فرمائی کی اور اب کا کھا النائی کی الاور اس کا کھا النائی کی الاور اس کی اور اب کا کھا النائی کی الاور اس کی عذا ہے۔ وین روح کی غذا ہے اور کھا تا ہے تا جسم کی غذا۔ روح کی غذا کے تفصیلی بیان فرمار ہا ہے تا کہ روح کی ترقی اور بدن کے نشونما دونوں کے معید جسم کی غذا کا تعصیلی بیان فرمار ہا ہے تا کہ روح کی ترقی اور بدن کے نشونما دونوں کے معید درائع میسر ہو جا نمیں۔ چنا نچار شاوفرما تا ہے۔

#### كَايُهَا النَّاسُ كُلُواجًا فِي الْدَرْضِ حَلْلًا طَيِّبًا " وَلَا تَتَبِعُوا

اسالوكو! كماؤجو يكوز عن على عصب طال ياكيزه ،اور تباو

#### خُطُوٰتِ الشَّيْطُنِ إِنَّ لَكُمْ عَدُ وُهُبِينَ

قدم بقدم شيطان كـ بيك دوتمبار مدائي كما بوادمن ب

(اے لوگو) جمہیں بالکل اجازت ہے کہ آم (کھاؤ جو کھوزین) کی پیدادار (یس ہے)
کھانے کے لائق (ہے) گرا سکا خیال رہے کہ جو بھی کھاؤ وو (طلل) ہو، خدائے نے کھانے کی اور طالل است نے کھانے کہ اور مجانسے کہ اور مجانس کھانے ہے دوکا نہ ہو۔ اور نجاستوں، آثافتوں اور شبہات ہے (پاکیزو) اور کا کہ مانسے ہو۔

じんじ しゃしかいか できる

طود می صاف اورطیب ہوئے کی صورت میں جسمائی صحت پر کوئی برااٹر تیس پڑے کا اور حقیقی طود میر یا کیز دادرطال ہوئے کی صورت میں انسان کا باطن پاک و صاف رہ ہا گااور اسکا تعمیر عردہ ندہوگا۔۔۔الفرض۔۔۔ عرام ہے بچودہ وہ چیز خواہ حرام بیانور بشراب اورم دارل طرح ذاتی طورح ذاتی طود م حرام ہو۔۔۔ یا۔۔۔ شریعت کے حرام کردہ ظریقوں۔۔۔ یا تجوری ، جوا ، مردون موردہ فیرہ دفیرہ دفیرہ دفیرہ دے مامل کی کی ہو۔

اور إدر كوكر طال دوي عصفدات طال فرما يادر حرام دوب عصفدات حرام قرارا ياءة

تم خدا کے حلال کو حرام اور خدا کے حرام کو حلال قر اردیے بیس مشرکین عرب کی روش نداختیار کرو (اور نہ چلو) جیسے کہ مشرکین عرب شیطانی و سوسوں کی پیروی کرتے ہوئے چلے اور شیطان کی بات مانے گئے اور اپنی طبیعت ہے جس جانو رکو چا با حلال کر لیا اور جسکو چا با حرام قر ارد سے دیا۔ گرا ہے لوگو تم نہ چلو (قدم بدقدم) این از بی و تمن (شیطان کے ) جسکی و شنی پھی دھی چیسی نہیں ، جس بیس بھی شک و شبہ ہو (بے شک وہ تمہارے لئے کھلا ہوا و شمن ہے) جس نے وسوسر ڈال کر تمہیں جن بیل کر کرادیا۔ اور اب چا بتا ہے کہ فریب ووسوسہ کے ذریعے تمہیں جنبم تک پینچا دے۔ وہ ایمان والوں کا دشمن تو ہی بھر کرادیا۔ اور اب چا بتا ہے کہ فریب ووسوسہ کے ذریعے تمہیں جنبم تک پینچا دے۔ وہ ایمان والوں کا دشمن تو ہی بھر بین اور کو ایمان والوں کا دشمن ہے ایکن بظا ہروہ کا فروں کا دوست ہے۔ حقیقتا تو وہ سارے انسانوں کا دشمن ہے سے اسمنے آز راستہ و مزین کر کے انجما بنا کر چیش کرتا ہے اور انکوائی اپنی اس بے راہ روگ اور فولت سے سامنے آز راستہ و مزین کر کے انجما بنا کر چیش کرتا ہے اور انکوائی اپنی اس بے راہ روگ اور فولت سے باہر آئے نہیں دیتا ۔ انفر م ۔ ۔ بظا ہر دوست بنا ہوا ہے گر بیا طن آئیس ہلاک کر دیئے پر تلا ہوا ہوا ہو ۔ باہر آئے نہیں دیتا ۔ ۔ انفر م ۔ ۔ بظا ہر دوست بنا ہوا ہے گر بیا طن آئیس ہلاک کر دیئے پر تلا ہوا ہوا ہو ۔ باہر آئے نہیں دیتا ۔ ۔ انفر م ۔ ۔ بظا ہر دوست بنا ہوا ہے گر بیا طن آئیس ہلاک کر دیئے پر تلا ہوا ہو ا

# إِنْهَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَّةِ وَالْفَحْشَآءِ وَإِنْ تَعُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَالاتَّعْلَمُونَ @

بس وه بي محم و يتاب براني اورب شرى كا اوربه كه جوز والله بروه جس كوتم جائة بي تيل

(بس) اسكے سوا ہج بھی بہیں كہ (وہ) کھا ہواد شن سب كے دلوں ش وسور ڈالا ہے اور سب کو است طور پر مسوس نہ ہو سكنے والے انداز بل ( بني حكم و يتاہے )۔ وہ وہ بن ونگر پر ابيا مسلط ہوجا تاہے كہ جود سور و يتاہے وہ ور بول ہے وہ دو مرسائيل ما كم كے حكم كی صورت اختيار كر ليتا ہے چونكہ وہ برائيوں اور بے حيائيوں كا دا حى ہے۔۔۔ لبذا۔۔۔ وہ بذر ليد وسور جو حكم و يتاہے وہ ( برائی اور بے شری كا ) اور ہم طرح كے معاصى كا ، صغائر ہوں كہ كہائر، چھے ہوں كہ كھلے بخس بدك متابعت ہو يا دنيا كی طرف ميلان۔ ( اور ) ساتھ بى ساتھ وہ ( يہ ) بى حكم و يتاہے وہ ( يہ ) بائدہ بى ساتھ وہ ( يہ ) بى حكم و يتاہے ( كہ جو ثر و ) اپنے ول ہے گڑھوا ورا فتر اء كر واور بہتان با ندھو ( اللہ ) تعالی ساتھ وہ ( يہ ) كہ خدا نے خبائث كو طلال كر و يا اور طبيات كو حرام فر ما دیا۔۔۔ به دانتوائی كی طرف ان امور كی نہيں کہ خدا كے خبائث كو خدا كی طرف ان بذر يہ وہ ہو ہے انتہ تھا۔۔ يہ ہی ہے حال كر ليا اور جس كو اجا تا است كر دی جن كو خدا كی طرف ان بذر يہ وہ ہو ہے انتہ تھا ہے تھی ہے ہو اور وہ ) بات كہنے پر اكسا تا جا رہ مرکوم جانے ہی جہن ) اور تم بیاری لاطمی كے باوجود جيسی جا ہتا ہے تم ہے بكواس كرا تا رہتا ہے۔۔۔ بواس كرا تا رہتا ہے۔۔۔ بواس كرا تا رہتا ہے۔ بواس كرا تا رہتا ہے۔ بواس كرا تا رہتا ہے۔۔۔ بواس كرا تا رہتا ہے۔۔۔ بواس كرا تا رہتا ہے۔۔۔ بواس كور کی جن کور وہ کور ہوں ) اور تم بیاری لاطمی كے باوجود جيسی جا ہتا ہے تم ہے بكواس كرا تا رہتا ہے۔۔۔

# وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْهُعُوامِنَا الْمُولِ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا الْفَيْنَا ارجبان علام يوري كروس الله فاعما عبدته للدم واكري وي كروس والله فاعما عبدته للدم واكري وي كروس ورب برب عكنيه المائة كا أوكوكان المائة مُولا يَعْقِلُون شَيْنًا وَلَا يَهُمّنُ وَن وَ

ہم نے اپن اواکو پارے کیا گوا کے باپ دادائہ کو تا کا عالم بید ہے اور انہ کو تا کا عالم بید ہے (اور) ان کے دہنی نتور

ان جا الوں ، بے عقلوں کی دیدہ دلیری اور موشکا نیوں کا عالم بید ہے (اور) ان کے دہنی نتور
کی حالت بید ہے کہ (جب ان ہے) خواہ وہ شرکین ہوں ۔۔۔ یا۔۔۔ یہودیوں کی دہ جماعت جس
کو الشدتعالی کے دسول نے ایمان اورا تہا گا قر آن کی دعوت دی تھی (کہا گیا کہ) حلال دحرام کے تعلق
نے (بیروی کرو) اس قر آن اوراس کے حلال وحرام کی (جس کو اللہ) تھی ٹی (نے) تمہاری ہوایت
کیلئے (اتاما ہے تو) نئی اسد عبد الدار والے چپ ندرہ سکے اور (اور لے) کہ ہم قر آن کی طرف
کیلئے (اتاما ہے تو) کی جروی کرنے والے نیس ، (پاکہ ہم تو) اپنے اندردائی ان مراسم اور (اس) عمل

( كا وروى كرت ين جس يرجم في اليد واداكو بالا)\_

اب کول ان ب مقلوں ہے ہم علی (کیا کو) اگر چد(اکے باب دادانہ کو محل ہی رکعے اورانہ کو محل ہی رکھے اور اللہ کا ان ب مقلوں ہے ہم جانے کے اور اللہ کا ان کا کہ محل اور ہما ہوں کے جمعے جلیں ہے؟ کس قدر حرت کی بات ہے کہ ملم وآگای باور شدہ جانے دوالوں کی احاج کو جموز کر کر اور ہا اور ہا اور کی جروی کی جائے؟

وَهُ فَلَ الْدِينَ لَكُوْ الْمُثَلِّ الْدِينَ يَعْمُ إِلَّا وَعَلَمْ الْدُوعَالَةِ الْدُوعَالَةِ الْدُوعَالَةِ المردن والمال والمرد عالم عرد عالى المرد ع

#### وَنِنَ الْمُعْمُ يُكُومُ عُمَّى فَهُمَ لَا يَعْقِلُونَ ١

اور پکار کے ، ہمرے کو تکے اند نصے انہیں توعنک ی تبین • محمد میں ان کشام ان کشام ساک نے مال میں کا معام

ان (کافروں) داعیان کفر اور ان کو تھیجت کرنے دالوں (کی مثال انکی جیسی ہے جو)
پارے اور (آواز دے اس) جانور جیسے حیوان صفت (کو، جو پھیسٹنا تی نہیں سوانی اور پکارے)۔
دعاتو بھی ٹی جاسکتی ہے، بھی نہیں، لیکن عراء یعنی جی تو ہرا یک کے کانوں تک پہنچتی ہے، مگر جی کوئن
کر بھی پچھ بھتا نہیں کہ اس ہے کیا کہا جارہا ہے۔ اسکو تھیجت کی جارہی ہے یا نفیجت۔ اے کی چیز
کی خوشخری دی جارہی ہے یا ڈرایا جارہا۔

یمی حال ان واعیان کفر کا ہے جو داعیان تن کی آ واز کوتو سنتے ہیں گر ایکے ارشادات کی حقیقت تک ان کے ذہمن کی رسائی نہیں ہو پاتی ۔ بظاہر ایبا لگتا ہے گویاوہ پچھ سنتے ہی نہیں ۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بیٹک پیر (بہر ہے) ہیں تن سننے ہے ، جبھی تو کلام خن نہیں من یا تے اور ( کو سکتے ) ہیں تن بولئے ہے جبھی تو داو بیسے اس کے خوش پاتے اور ( اعد ہے ) ہیں تن و یکھنے ہے ، جبھی تو داو را اعد ہے ) ہیں تن و یکھنے ہے ، جبھی تو داو را اعد ہے ) ہیں تن و یکھنے ہے ، جبھی تو داو را اعد ہے ) ہیں تن و یکھنے ہے ، جبھی تو داو را سائے کے (انہیں تو مقل ہی تو یہ براسلام کی ہائے راست انہیں نظر نہیں آئی اور ایسا کیوں نہ ہو ، اسلنے کے (انہیں تو مقل ہی تو یہ براسلام کی ہائے سبح سکیں اور آ ہے کی ہدا ہے کو قبول کر سکیں ۔

اگرکوئی اصل مقل رکھتے ہوئے نظر واستدلال سے اپنے کودور دکھتا ہے اور اپنے کواندھوں اور بہروں کی طرح بنالیتا ہے کہنہ دلائل دیکھے نہ سنے ، تو وہ کیسے تن پراستدلال کرسکتا ہے۔ اسکی مقل اس کے مس کام کی ۔ ایسوں کیلئے پر کہنا سے ہے کہا ہے تھا بی نہیں۔

#### يَآيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُنُوا كُنُوا مِن كَلِيْتِ مَا رَبَ قُنْكُمْ

اسائمان والو! کماد یا کیزه چیزوں سے جوہم نے تم کوروزی فرمادی

وَاشْكُرُوا لِلْهِ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا كُنَّكُمُ الْإِلَّا كُلَّبُكُ وَنَ ﴿

اور شکر گزار مواللہ کے ، اگرتم ای کو بہے ہو .

۔۔۔الحامل۔۔۔(اےامان والو!)مشرکین نے اپنے طور پرجن چیز ول کوترام قرار دیدیا ہے وہ تبہارے لئے حلال جیں پاکیزہ جیں، تو بے روک ٹوک ( کھاؤ) ان (پاکیزہ) حلال وطیب (چیز ول

ے جوہم نے تم کوروزی فرمادی اور) اس فضل وکرم اور ال نعمتوں پر (شکر گر ارر ہو) اپنے حلال رزق عطافر مانے والے وال کے اگر تم ) سے ول سے کمالی اخلاص کے ساتھ (ای کو بوجتے ہو) ، اسکی عبادت میں کسی کوشر یک نبیس کرتے اور اس بات کا اقر ارکرتے ہوکہ وہی ساری نعمتوں کا والی دمولی ہے جس نے تم پر خاص فضل فر ما یا اور رزق حرام ہے بچا کررزق حلال عطافر مایا۔

ملال وطیب چیزوں کے کھانے کی ہدائے قرمادیے اورائے آباؤ اجدادی تقلید جس شرک کرنے والول اورائٹر تعالی نے جن جاتوروں کے کھانے کو طلال فرمادیا ہے، ان کو حرام قرار دینے والول اورائٹر تعالی این کر دینے کے بعد اللہ تعالی اسپے موس بندوں سے ارشاوفر ما تاہے کہ اے اللہ تعالی کو اپناد باز سام قرار اور معبود مان لینے والو، اسلام کو اپناد بن تسلیم کر لینے والواور محرم کی افغا کوول کی تقد تی کے ساتھ اپنارسول کہنے والوہ آمر کی تاب تر ود کے بغیر اللہ تعالی کے مطافر مودہ حلال وطیب جانوروں کا گوشت نوش کر واور رب کر یم کی اس مطام واست نوش کر واور رب کر یم کی اس مطام واست کو اس کے بغیر اللہ تعالی کے مطافر مودہ حلال وطیب جانوروں کا گوشت نوش کر واور رب کر یم کی اس مطام واست کو ترام مجدل ہے بھر اسے حرام قرار شدو۔

التناحرة مكيكة المنتكة والتروكة والترافية ومنا المنتروك ومنا أول به لغيرالله الدين المناع المنتراللة

فتن المُطْرَخْيْرَ بَالْمُ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ مَلَيْهِ إِنْ اللَّهَ عُفُوزٌ رَّهِ مِيْدُهِ

وجوسية المعاد كيان فوا المند بالمنصب يرصورا براوس كوني كناويس وها الله بخشة والارحمت والاب

(اور) جان او کہ کھانے والی چیز وں جس (بس بھی) اسکے سوائیس (حرام فرمادیا ہے تم پ)

اکول اللهم جانوروں جس ذرح کے لائق جمر افتیر ذرح کے اپنی طبعی موت مرجانے والے (مردار) کے

مرشت (کو) ۔ چھلی اور نڈی جس چونک رکول کے اندر پہنے والاخون ہوتا ہی ٹیس، جس کو اکالے کیلئے

ممل ذرح انجام دیا جائے ۔ البنداید واوں جانور دی کا کل بی ندر ہے ، اس لئے عرف میں اندیس مردار کہا

ممل درج انجام دیا جائے۔ البنداید واوں جانور دی کا کل بی ندر ہے ، اس لئے عرف میں اندیس مردار کہا

میں دیس جاتا۔

(اور)مردار كرواالد توال ترام فرماد يا بين مو ي فرن كر) ، مكر اوركى جوك يد

بان اگرکوئی شخص مجبور ہوجائے اور اسکی زندگی خطرے میں پر جائے تو ان حرام چیز ول ہے
وہ بفتد رضر ورت استعمال کرسکتا ہے۔ (توجو بے قرار ہو گیا) اور صورت حال ایک ہے کہ وہ (ندخواہش مند
ہے) کہ لذت وشہوت کی تسکیس کیلئے ایسا کر دہا ہو (اور ند) ہی (صدیعے بیڑھنے والا ہے) کہ مقدار
حاجت سے زیادہ استعمال کرلے۔ اسلئے کہ جو چیز ضرور تامباح ہوتی ہے، وہ ضرورت کی حد تک ہی
مباح رہتی ہے۔

۔۔۔۔افتقر۔۔۔۔اگر جان بچانے کیلئے لقہ ورام استعال کرنا پڑے تو اتنا آل کیا جائے جس سے جان نی جائے۔ لہذا اس سے بحوک منانا اور پیٹ بحرنا حرام ہی رہے گا۔ارشاد رسول کریم میں لائق ذرح جانوروں کے بدن کے اس کار کو بھی مردارقر اردیا گیا ہے جسے حالب حیات ہی میں اس کے بدن سے کاٹ لیا گیا ہو،اسلئے کرذرج شری سے پہلے اسے حالب حیات ہی میں اس کے بدن سے کاٹ لیا گیا ہو،اسلئے کرذرج شری سے پہلے اسے الگ کرنیا گیا ہے اور لائق ذرح یا کول اللحم جانوروں کے گوشت کوذرح شری کے بعد ہی طیب ویا کیزوقر اردیا جائے گا۔

۔۔۔الفرض۔۔۔فرکورہ بالاحرام کردہ جانوروں کے گوشت کواکرکوئی حالت اضطرار میں بھندر
ضرورت کھائے (تواس پر) اس کھائے کی وجہ ہے (کوئی گناہ بیس) جورب کریم بڑے گناہ اپنے
فضل کرم سے معاف کر دیتا ہے، تو صورت اضطرار میں بقدرضرورت مروار کا گوشت کھائے پر کیوکر
مواخذہ فرمائے گا۔ (ب شک اللہ) تعافی وقت ضرورت ان محربات سے بقدر حاجت کھالینے کواپنے
کرم سے (بخشے والا) اورا ہے بندوں پر (رحمت والا ہے) جس نے اپنے بندوں کومر مات کونوش
کرم نے کی بیرخصت عطافر مائی ہے، اس رخصت سے قائدہ اٹھائے والوں پرمواخذہ تو الگ رہا بھی
بعض حالات میں ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اس رخصت سے قائدہ شاخیائے والا گنا مگار قرارویا جائے۔

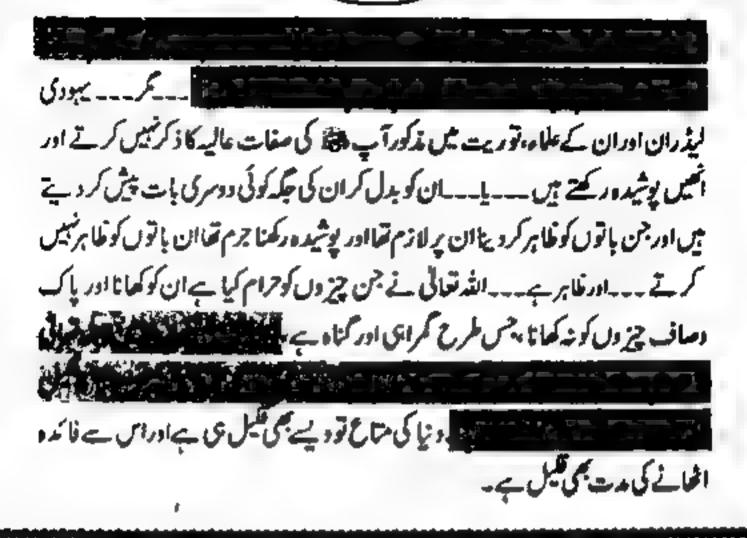

اِنَ الْمَانِينَ يَكُنْهُونَ مَا آذَرَ لَى اللهُ مِنَ الْكُنْبِ وَيَشَكُرُونَ بِهِ ثَهُنَا قَلِيْلًا"
وَعَلَى عَلَا يَكُونُونَ فِي أَنْ اللهُ مِنَ الْكُنْبِ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ وَلا يُكُونُهُ هُو اللّهُ
اُولِيكَ مَا يَأْحَلُونَ فِي يُطُولُهِ هُو إِلّا النّازُ وَلا يُكُونُهُ هُو اللّهُ
وولا يُحَمَّ الْعَلَيْةِ وَلَا يُكُونُهُ وَ يَكُونُونَ فِي يُطُولُهِ هُو اللّهُ النّازُ وَلا يُكُونُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا يُكُونُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا يَكُونُونُ وَلَا يُكُونُونُ وَلَا يُحْلَقُونُ وَلَكُونُونُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُحْلُقُونُ وَلَكُونُونُ وَلَا يُذَالِبُهُ وَلَا يُكُلُّونُونَ وَلَا يُمُلِكُونُونَ وَلَكُونُونَ وَلَكُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلُونُونُ وَلَا يُمُلُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلّمُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُونُ وَلَا يُمُلِكُونُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَمَعَلّمُ لِيلُونُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا يُمُلِكُونُ وَلَا يُمُلِكُونُ وَلِيلُونُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيلُونُ وَلَا يُعْلَقُونُ ولِيلُونُ وَلِيلُونُ اللّهُ وَلِا يُعْلَمُ وَلِيلُونُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَالُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِيلُونُ وَلْلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِكُونُونُ وَلِلْكُونُ وَلِيلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِيلُونُ وَلِلْكُونُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِلْكُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ لِلللّهُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ ول

قراب دلک جوادگ علاء مرد سے میں (چمیا کی) خواہ پوشدہ رکھ کراور خواہ اسکودوسر سے
ایان سے بدل کر (جس کوا تا ما افد ) تعالی (ف ) اپنی تازل قرمودہ (کتاب) تو رائٹ میں ادکام اللی
العماد ما ف ہمری (سے ماور) اپنے (اس) کتان کی مید (سے ) اپنی جائل جوام اور تا دان میر وکاروں
العماد ما کس کریں) وصول کریں بانکل تقیر فا ہوجائے والی باتی ند ہے والی تھوا کی قست )۔
ایموں کو ہے فوف لگا دہتا ہے ک کریم لے حق باتی ادکام الجی اور او ما ان ہمری جو امل کری میں والی میں اور او ما ان کھری جو امل کری اور او ما ان کی جو امل کا میں این سے کوئی وحق خام کری شروع کردیا تو ہم ان سے والی وحق خام کری شروع کردیا تو ہم ان سے والی وحق خام کری شروع کردیا تو ہم ان سے

بوتوف بنا کرجومال حاصل کرلیتے ہیں،اسے حاصل نہ کرتئیں گے۔ حقیقت بیہ ہے کہ (وولوگ جمیس کھاتے) اور نیس ڈالتے (اپنے پہیٹ ہیں گھرآگ) ان رشوت کے لقموں کی گرمی وسوزش سے ہمیشدا تکاو چود جلما رہے گا۔ بالآخر بیترام لقے انکو دوزخ کی آگ تک بہنچادینگے (اور) صرف اثنا بی نیس بلکہ (نہ کلام فرمائے گا ان سے اللہ) تعالیٰ (قیامت کے دن)۔

اییا کلام جوان کیلئے باعث رحمت ہو، جس سے آمیں آ سانی وراحت میسر ہو۔۔۔ باید کہ۔۔۔رب قبار اپنے کمالی غضب کے سبب ان سے بالکلیہ خطاب ندفر مائیگا، بلکہ ملائکہ کے ذریعہ سوال ارشاد فر مادیگا۔

۔۔۔۔انفرض۔۔۔اللہ عزوج کی نداخیں اپنے کلام رحمت سے نوازے گا(اور ند) ہی گناہوں کی میل کچیل سے (ان کو پاک فرمائے گا) ،آتش جہنم بھی ان کی بدا تمالیوں کوجلا کراخیں پاک ندکر سکے میل کچیل سے (ان کو پاک فرمائے گا) ،آتش جہنم بھی ان کی بدا تمالیوں کوجلا کراخیں پاک ندکر سکے گی (اوران کیلئے) ہمیشہ جمیش کیلئے (دکھ دینے والا) جہنم کا (عذاب ہے)۔

اوليك الكوين الشكرة العملاة بالقال والعداب بالمعقلة والماك والعداب بالمعقلة والمولة والمرائدة و

فَيْمَا آصَبَرُهُمُ عَلَى الْمُثَارِقِ يزر جيب مبركر في والي إن آك ي يره

ودانت ظاہر ندکر نااور انکوعوام سے پوشیدہ رکھنا، جھوٹی شبادت سے اپنے گراہ کن موتف کو مسجح ٹابت کرنے کی کوشش کرنا، بیسب مرائی نیس تو اور کیا ہے؟

ے بیتی رہے ہوئے ہوئے ہود نے گرائی کواپنالیا اور وہ بھی (ہدایت کے بدلے) لینی ایمان

ومعرفت کے بدلے۔ چنانچ خود بھی گراہ رہا اور دوسروں کو بھی گراہ کرتے رہے۔ بیتو رہاد نیا کا
معاملہ۔اب رہا آخرت کا معاملہ، تو وہاں کیلئے بھی ان کا سودا خسارے بی کا سودار ہا (اور) وہ نقصان
عی میں رہے، اسلئے کہ انھوں نے وہاں کیلئے اپنالیا، پند کرلیا بھیٹ کے (عذاب کو) اللہ تعالی ک
جفش کے بدلے) آمرزش رہائی پرعذاب جاودانی کوتر جے دینا ظرودانش کا نتو زمیں تو اور کیا ہے؟

ہفتر کسی پرواہ کے بھلے کھا بینا زوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہنم رسید کردیے والے موجبت کا
ادتکاب کرنا یقینا موسین کی نظر میں ایک بجیب ہو کرتے ہوئے جہنم رسید کردیے والے موجبت کا
کرتے ہیں تو یہ (بدے جیب) نظر آتے ہیں جو (مبر کرنے والے ہیں) قناعت کر ہیئے ہیں اپ
ان کرتو توں پر جوجنم رسید کردیے والے ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ یہ جنم کی (آگ ک ) کے مذاب (ہی پر)
قناصت کر ہے ہیں۔

ولك بأت الله ترك الكيثب بالمتن والحاكث والماكن ين الحكالم

م الال ك الله في العادي كاب حل كرماته ، اور وكال جنوس في المال بيداكي

في الكشب لفي شعالي بَعِيْدِه

كناب يكي مفروروور الدرج يضوي ين

(بی)سب جوادی فرکور جوالیتی آگ کمانا درب تنالی کا کلام نظر بانا دان کو پاک وساف ند کمنا اور حق کو چمپانے کی جد سے ان کو درد تاک مذاب و بنا (بیل) ہی و نیا و آفر سے کا خمار وان کو ملطانی واللہ ہے۔اسکے (کمانلہ) تعالی (ئے اتا می کی کیا ہے) تو رید (حق کے ساتھ) جس میں از اول تا آفر سب حق بی تھا بھرانھوں نے اس کے ملام کو اور اس میں ذکر کر دواو ساف محری کو میمیا نے کی کو حق کی اور چمپاتے رہے۔

الى تاب بن خطعاته وايسة موايداك سي بالل كاشائه مى داوداكى كذيب

25

نواس مقام پراچیمی طرح جان لو(ادر) تجھ لوکہ (بے شک جنموں نے) وہ خود یہود ہوں، خواہ مشرکین ہوں، جان یو جھ کراپی طرف سے خواہ گواہ کا (اشکاف پیدا کیا) خدا کی نازل فرمودہ کسی بھی (کتاب میں، تو وہ ضرور پر لے درجہ کی ضد میں جیں)۔ایسی ضد جو بق و ہدایت سے بہت دور کردیئے والی ہے۔

جب اس ارشاد کوان ضدی خالفین نے ساتو کئے گئے کہ ہماری ذات بی صلالت و شقادت نیس سرارشاد کوان ضدی خالفی نے ساتو کیے گئے کہ ہماری ذات بی اور بیسب بھی اور نیسب بھی تو نیکیاں ہیں۔ اس پرخی سجانہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ بیت المقدی کی جہت مشرق کواپنا قبلہ بنا لینے والے نفر انبول اورای کی جہت مفرب کواپنا قبلہ قرارو ہے والے یہود ہوں اتم نے ایس نے ایس کے ایس کی جہت مفرب کواپنا قبلہ قرارو ہے والے یہود ہوں اتم نے ایس کے ایس کی جہت مفرب کواپنا قبلہ قرارو ہے والے یہود ہوں اتم نے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کوئیل مجدد کھا ہے اورائی کی طرف درخ بھیر لینے تی کوئیل محدد کھا ہے اورائی کی مواد وسرے دیل اورائیا کی کر لینے ہے ایس بہت ڈال کر صرف قبلہ کی طرف چرو کر لینے کو اصل کی سمجود کھا ہے اوراثنا ہی کر لینے سے اپنے کوکوکار تصور کرنے گئے ہو۔

لَيْسَ الْبِذَانَ لُولُوا وُجُوهِ مَحَدُولِهِ الْمَثَمِّمِ وَالْمُنْ الْبَدَانَ وَالْمُنْ الْبَرْصَ الْبَدُولِ الْمَثَمِّمِ وَالْمُنْ الْبَرْصَ الْمَالَى الْمَثَمِّمِ وَالْمُنْ الْبَرْصَ الْمَالَى الْمُنْ الْبَرْدُ وَالْمُلَالِمُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمَالَى عَلَى الْمُنْ الْبَرْدُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وا

وفى الزياب واقام الصلوة واقى الرُولوة والنوفون بعداد بداوا الحافوا والمرون المرون في المناساء والمحرّاء وحين المناس المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المراب المرون والمرابي المرابي المرابي

وَأُولِيكَ هُوُ الْمُتَقَوِّنَ

اور سی اوگ پر بیبر گاری کرنے والے بیں •

تو خور ہے من لوکہ ( تین ہے ) اصل ( نیکی ) صرف ( کی کہ ) اپنی عبادت میں ( مذکر لو پوپ ) کی طرف جیسا کہ نصاری کرتے ہیں۔۔۔اید۔۔ ( پیٹیم کی طرف ) جو یہود یوں کی روش ہے اوراس صورت میں جبکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو چکا ہے، تو اب اس کی طرف اپنی خواہش نفسانی ہے درخ کرنے کو کسی معنی میں بھی نیکن ہیں قرار دیا جا سکتا ( نیکن ) انجی طرح زائن میں کرلوکہ نفسانی ہے درخ کرنے کو کار ( کی ہے جو ) دل کی جائی گی کے ساتھ ( بان گیا اللہ ) تعانی کو کہ ووا کہ ہے، ہے عیب ہے۔ اپنی تمام صفات میں قدیم ہے۔ اپنی قات اور صفات میں کوئی اسکا شریک نہیں۔ اسکے سوانہ کوئی واجب ہے نہ قدیم ۔ اسکے سوائہ کوئی واجب ہے نہ قدیم ۔ اسکے سواکہ کی عبارہ میں معارت میں کوئی اسکا شریک نہیں۔ اسکے سوائہ کوئی واجب ہے نہ قدیم ۔ اسکے سواکہ کی عبارہ میں معارت میں کوئی اور سول ہوئی ہیں۔ اس میں معارت میں کوئی اور سول ہوئی ہیں۔ اس میں معارت میں معارت میں جائے ہیں گی ہیں اور آ ہے ہی کی شریعت آخری شریعت ہے۔

(اور) ان گیا ( کھلے دن کو ) یہی قیامت کے دن کو امر نے کے بعد دو باروا شخ کو اعذاب قبر اور قیامت کے بعد جزا امزاء حماب و کتاب کو اصرافا و مرافن اورا فیا و کرام علیہ العسلوٰ قو والسلام کی شفا عت کو (اور) ان گیا ( فرطنوں ) کو بھی ایکے معصوم ہوئے کو ۔۔۔ نیز ۔۔ رسل طائکہ کی رسالت اور کرا ان کا تھی کی اورا اللہ تعالی کے معصوم ہوئے کو ۔۔ نیز ۔۔ رسل طائکہ کی رسالت اور کرا ان کا تھی کی اورا اللہ تعالی کو بھی اورا اللہ تعالی کے ادام میرود میں کی طرح معرب جرائیل کو ایزا جمن زقر ادو ۔۔ تذکیرہ قانی سے فرطنوں کو برق بائے اور میرود میں کی طرح معرب جرائیل کو ایزا جمن زقر ادو ۔۔ معرب اللہ تعالی کی کتاب ہے ، جے معرب کی اور کی کو کی اللہ تعالی کی کتاب ہے ، جے معرب میں میں کی طرح کی کو کی کی میشی میں ہوگئی ہو گئی ہو گئ

نازل کردہ تمام کمایوں پرائیان لائے۔علماء یہود کی طرح نہیں جوبعض پرائیان لائے (اور) مان گیا (پینمبروں کو) کہ تمام انبیاء ومرسلین برخق ہیں تمام پرائیان لا ناضروری ہے۔ بیتی نہیں کہ یہودیوں کی طرح ان میں بعض پرائیان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔

چونکہ ایمان کامل میں اعمال بھی داخل ہیں تو اس لئے ایمان کے بعد اعمال کاذکر شروع فرمایا

(اور) ارشاد فرمایا کہ توکاروہ ہے جس نے قدکورہ بالا ایمانی اوراعتقادی ضروریات کو اپناتے

ہوئے (مال دیا) صدقہ ء نافلہ کے ذریعہ فیرو فیرات کیا (اللہ) تعالی (کی محبت میں) ، گواس مال سے

بھی محبت ہے اور اسکی ضرورت بھی ہے۔۔۔ تحر۔۔اے جوانلہ تعالی سے محبت ہے وہ دوسری محبول پر

نال ہے۔

ویے بھی جس چزے محبت ہواورا کی ضرورت بھی ہو،اسکوراہِ خدا میں دے دینا زیادہ نسیات رکھتا ہے۔۔۔الفرض۔۔۔ایک غریب نا دار کا انفاق فی سبیل اللہ، ایک مالدار تو تھر کے راہ خدا میں خرچ کرتے ہے افضل ہے۔

(اور) فد کورہ بالالوگوں کو مالی مدود ہے کے ساتھ ساتھ غلامی میں جگڑی ہوئی (گرون آزاد کرائے میں) خرج کیا بخواہ غلام خرید کرآزاد کردیا جائے یا جو غلام مکا تب ہوا ہے بدر آبابت دیکر آزاد کرادیا (اور قائم رکھا)، کما حقدادا کرتار بافرض (غماز کو) اسکی ادائی میں سی طرح کی کا بلی سستی اور کوتای نبیس برتی اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں فدکورہ بالا صدقات واجبہ کے مصارف میں خرج کیا (اور دیا) سال بسال ،اسے اور فرض ہوجانے والی (زکو قاکو)۔

اولاً مصارف زكو آكاؤ كرفر ما كرصراحناز كو قاكالجمى ذكرفر مادياس معتصود صاحبان نصاب كوفر ييندهادا ليكى زكو قام براهيخة كرتائي يعض ملا ، كزو كيب اس فاص مقام بر زكو قائب فرض زكو قامراد باوراس سام بيل جود كريب و دصد قات ، فاركاذ مرب

ندگوره بالاان خویوں کے سواان کو کاروں کی بیشان بھی ہے (اور) و بینو بی بھی رہتے ہیں اللہ کہ کہ جب وہ اللہ تعالی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ کی گلوق ہے کوئی عبد کرتے ہیں تو شرور بار سند ہیں اور اللہ ہے میں کو جب معاہدہ کر بچے کا ایفاء عبد میں وقت معاہدہ کا چرا خیال رہتے ہیں اور اسلامی معاہدہ کرنے میں بھی اس بات کالازی طور پر کھاظار کے ہیں کہ وہ کسی گلوق ہا ایس جہ نیس رہت جو کسی شرعا حرام کو طال یا شرعا طال کو حرام کرو ہے۔ اس طرح ہیں کہ معاہد نے کرنے ہا اس جہ اس موجور الرباح اللہ کورشی ایسے فیرش می معاہدہ اللہ ہوئی موال پر جمل وراج ہے ، وہ ایفاء عبد میں کے ہیں (اور) یہ پیلران سعاوت اور عاملان خیر و برکت (مہر کرنے والے) ہیں فتم وہ تا ہی ، شدت ورجی اور) یہ بیلران سعاوت اور عاملان خیر و برکت (مہر کرنے والے) ہیں فتم وہ تا ہی ، شدت ورجی اور) یہ بیلران سعاوت اور عاملان خیر و برکت (مہر کرنے والے) ہیں فتم وہ تا تا ہی باتوں پرمبر لرنے والے ہیں علی اور اعداد والے ہیں ہیں کہ وصف انہی باتوں پرمبر لرنے والے ہیں کہ وہ سے بیل اور کی جاتے گاراں والی دیا ہو ہیں ہیں کہ وہ سے بیل اور کی ماہ میں اپنی جاتی ہو جی تا اور اعداد وین سے قبال (کے وقت ) ایسے تازار وقت میں یہ بیل کی ماہ میں اپنی جات ہیں ہیں اور دین سے قبال (کے وقت ) ایسے تازار وقت میں یہ بیل اور اور ایور اور کی جات ہیں اور دین ہیں ہیں اور دین سے قبال (کے وقت ) ایسے تازار وقت میں یہ بیل اور اور کی ماہ میں اپنی جات ہیں ہیں اور دین سے قبال کی ماہ میں اپنی جات ہیں میں بیل ہیں کرو ہے تا ہیں ۔۔ الانہ میں اپنی جات ہیں وہ کی طرف دوال وہ ال رہ بتا ہے۔

اس کلام بلافت اتلام میں اس ترتیب کی طرف واضی اشارہ ہے، اسک کے مرض ہمبر کرنا فقر م صبر کرنے سے زیادہ مخت ہے۔ اور قبال ہمبر کرنا مرض ہمبر کرنے سے زیادہ شعری ہے۔۔۔اس مقام ہے جس فقر ومرض کا مقام مدح میں اکر ہے وودی ہے جو مارشی اور

وقی ند ہو، اسلئے کہ بیتو اکثر لوگوں کو پیش آنے والی چیز ہے۔۔۔ بلک۔۔۔ وہ صابرین قابل

تعریف ہیں جنکا فقر ومرض واکی ہو۔۔یا۔۔ کم اذکم طویل مدت کو گھیر ہے ہو۔ ایسا

گئے کہ فقر ومرض اٹکا ظرف اورائے دہنے کی مستقل جگہ ہوگئ ہے، اسکے باد جود دو مذہو ناشکری

کا کوئی کلمہ زبان پر لاتے ہیں اور نہ بی کی طرح کی ہے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ذکورہ بالا اوصاف و کمالات سے آراستہ ہونے والے (پی لوگ ہیں جو) اپنے ایمان اور
نیکیوں کی طلب میں (سیچے نکلے اور میں لوگ) ہرنا شائستہ امور سے (پر ہیزگاری کرنے والے ہیں)۔

کمالات انسانیہ کی شاخیں تو بہت ہیں گروہ سب کی سب صرف تین چیز وال پر مخصر ہیں۔

﴿ اللہ انسانیہ کی شاخیں تو بہت ہیں گروہ سب کی سب صرف تین چیز وال پر مخصر ہیں۔

﴿ اللہ ۔۔ صحت اعتقاد۔

و۲) ۔۔۔حسن معاشرت۔ و۳) ۔۔۔ تہذیب نفس۔

حق سباند وتعالی اور سارے ضروریات وین وایمان کی تصدیق کاتعلق صحت احتفاذ 
سے ہاور ترام ارباب استحقاق کے حقوق کو کماحقد اداکر دیتا حسن معاشرت ہے۔۔۔ نیز 
۔۔۔ اقامت صلو قا، اینا وزکو قا، ایفاء مہداور صبر تبذیب تنس سے ہے۔ ان ساری خویوں 
کا مجموع اس آیت کریمہ میں سوجود ہے تو یہ آیت کریمہ جامع کمالات انسانی ہوگئی۔ 
حضرت ایو ہریمہ عقاد کا ارشاد: من عمل بہذہ الآینه فقد استحمل ایمانہ جس نے 
اس آیت کریمہ بڑمل کرایا اس نے اسے ایمان کھمل کرایا ، ای حقیقت کو واضح کرد ہاہے۔

آیگا الذین امنوا گیب عکیکوالوصاص فی القال الخور الحیان الفروالی ا

#### فَهُنِ اعْتَلَى بَعْدَ لَوْكَ فَلَهُ عَدَّ الْهُ اللَّهُ وَالْكَ فَكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ب وجومدے برحا سے بورو اسے لئے دکھدے والا عذاب ب

(اے مسلمالوا) اب تک تہمیں عبادات و معاملات ہے متعاق احکامات کاعلم دیا گیا، اب
بعض فوجداری کے معاملات نے متعلق احکامات بھی جان لو۔ وہ یہ کہ (فرض کر دیا گیا تم پرخون کا بدلہ
لیما) اب خواواس فرض کو تمہارے مدیشری نافذ کر کئے دالے حکام حدیثری نافذ کر کے پورا کریں،
خواہ تم خودا ہے او پر صدیثری لاکو کرنے کیلئے اپنے کو حکام کے آگے جی کردو۔ وقد افقہ کو دیا کا الاتیار
مروری ہے کہ جاکم کے پاس شکایت کیکر حاضر ہو، پھر جاکم خودقصاص لے کہ قام کو تصاص لینے کیلئے مقرد کرد دیا کہ حقوق کو تصاص لینے کیلئے مقرد کردیا

ورخا معاف کریں اور بعض کا مطالبہ ابھی قائم ہو، ان ہر دوصورتوں میں قاتل ہے تصاص ساقط ہو جائےگا

۔۔۔ الغرض۔۔۔ الی عفو و کرم کی صورت بیش آئے (تق) متفول کے وارث کو (ویت) خون بہا

(کا نقاضہ کرتا ہے) گر (عمر گی) اور خوش اسلو بی (کے ساتھ اور) اس طرح قاتل پر (اس کا) اس

میں کسی طرح کی کی بیشی کے بغیر جلد از جلد (ادا کرویتا ہے) کمال کشادہ خاطری، اور (خوشی کے
ساتھ) اور جان لوکہ (یہ) ویت کو قصاص کا بدل اور قائم مقام قرار دینا (تخفیف) اور ملکا کرتا ہے،
سخت اور کڑی (سز) کو جو (تمہارے) بے پایاں کرم فرمائے والے (رب) کریم (کی طرف سے
سخت اور کڑی (سز) کو جو (تمہارے) بے پایاں کرم فرمائے والے (رب) کریم (کی طرف سے
ہاور) سراس (رجمت ہے)۔

توریت میں آل کے بدلے آل کرنائ لازم تھا اورانجیل میں بغیرموض لئے معاف کردیا ہی ضروری تھا۔ اس صورت حال میں مسلمانوں کسلئے تصاص اور دیت بعنی بطریق ملے مال کیکر معاف کردینا۔۔۔الفرض۔۔۔ووٹوں میں سے کسی ایک کوا افتیار کر لینے کی تنجائش عطا فرمانا کرم نیس تو اور کیا ہے۔

قر مانا کرم میں تواور کیا ہے۔ اس مقام پر قاتل کو آل جیے گنا و کیرو کے بادجود موسی تراردیا ،ایمانی اخوت کو ہاتی رکھااوراس کو تخفیف درحمت کا سختی نتایا۔ بیرسب رحمت نیس تواور کیا ہے؟ (تو) اب جو کوئی معاف کر دینے اور دیت لے لینے کے بعداس قاتل کو یااس کے غیر کو قصاص کے نام پر تل کردے یا قاتل ہی اس ظلم وستم پراتر آئے کہ ایک کو دیت دے کردوس کو گل

ما سام المراب ا

لازی طور برقل کردیا جائیگا اوراب اس سے دیت بھی فیس قبول کی جائیگی۔۔۔الغرض۔۔۔دیت کیکرفل کرنے والے کو برگز معاف نہیں کیا جائیگا۔

اے ایمان والوا تم قانون تصاص کو ظالمانداور بہیانہ قانون نہ مجھ لینا۔ ڈرانورتو کرواکر ایک قانون نہ مجھ لینا۔ ڈرانورتو کرواکر ایک قانون نہ مجھ لینا۔ ڈرانورتو کرواکر ایک قانون کی تاتوں کی تو گھراک سے دوسرے مجر ماند ڈ ہنیت رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ بے خوف وخطر ہوکر قان و غارت کا بازارگرم کردیئے سے باز نہ آسمنگے ۔۔۔ ہاں۔۔ اگر قائل کو اسکے جرم کے بدلے آل کو اسکے جرم کے بدلے آل کردیا گیا، تو دوسرے مجرم اپتا ہمیا تک انجام و کھی کریاز آ جا کھنگے اور اس طرح ایک قائل کے تاریخ ایمان کو اسکے جرم اپتا ہمیا کہ انجام و کھی کریاز آ جا کھنگے اور اس طرح ایک قائل کے تاریخ ایمان کو اسکے جائے تا کہ انجام دیکھی کے انہوں کے جائے تا کہ انہوں کے جائے تا کہ انہوں کے جائے تا کہ انہوں کے جو ایک کے انہوں کے جائے تا کہ انہوں کی جو ایک کے تاریخ کی انہوں کے جو انہوں کی دیا تھی کے دیا تا کہ کے تاریخ کی دیا تا تا کہ کے تاریخ کی دیا تا تا کہ کے تاریخ کی دیا تا کہ کے تاریخ کی دیا تا تا کہ کو تاریخ کی تھا کہ کا تا تا کہ بیا تا تا کہ کی تاریخ کی دیا تا تا کہ کو تاریخ کی تاریخ کر کر تاریخ کی تاریخ کی

بہ جس ملک کے قانون کی آتھیں قالم قاتل کے مطلے میں پھانی کا بعدا دیور بہم ہوجا کیں، وہاں مظلوم و بے کس کا ضدائی حافظ۔وہ اپنی آغوش میں ایسے بجرموں کو ناز دہم سے پال رہا ہے جوائے چہنستان کے فکھنتہ پھولوں کو سل کرر کھ دیں گے۔وہ دین جو دین فلرت ہے، جو ہر قیمت پرعدل وافعاف کا تراز ویرا پرر کھنے کا مرگ ہے، اس سے ایک ب فلرت میا باز پرواری کی تو تع عیث ہے۔۔۔الفرض۔۔۔۔اے ایمان والو! تم قانون فلمان کو عدل وافعاف بی کا قانون باور کرو۔

#### وَلَكُمْ فِي الْوَصَاصِ حَيْوةً يَأْولِي الْالْبَابِ لَعَكُمْ تَتَعُونَ ٩

اورتبارے لئے قون کے بولہ لینے میں زندگائی ہا ۔ عشل والو! کا ہے ہے ہا ، و المان کی (الو! کا ہے ہے ہا ، و المان کی (الور) المجھی طرح مجھے لوکہ ( تنہارے لئے خون کا بولہ لینے میں ) دیا میں امن وابان کی حلائت اور ہے شار مظلوموں اور ہے کسوں کی (زعرگائی ہے )۔ قصاص کے فوف سے جب طالم اپنے کھم سے اپنے کو بعض در کھے گا تو کل ناح ت کا درواز و کھی بند ہوجائے گا۔ (اے مقل والو) عین سنیم اور نہم مستقیم رکھے والوقا لوب قصاص کی تکمت بالغہ یکی ہے ( کہ ) ایام جالمیة میں جو کہر ہو چکا، وہ او چکا ، کھر (اب سے تم ڈورو) اپنے رہ سے اور ان تمام کرنا ہوں سے پر بیز کرو جو تنہ ہیں مذاب کی طرف کے جانے والے جیں یا قصاص کے فوف سے تی ناح کر نے سے اپنے کو بھاتے رہو۔ لے جیں یا قصاص کے فوف سے تی ناح کر کے سے اپنے کو بھاتے ہیں یا قصاص کے نوف سے تی وقصاص کے تعلق سے کو تھاتی ہی تنظوی گئی نیاضی سے میں موست کا بھی ڈکر آ حمیا اور تمہاری ہے مادت ہے کہ تمو فاموت کی کے وقت امیت ار ب

کیت حکیا و الحکم احداد الموق ان کراف میزا الومید ایان المانین فران نیز المانی المولی المولی

اسكے اسباب كا حضور اور اسكى علامتوں اور نشائيوں كا ظيور جوجائے ، لا علاج امراض وعلى كي شكل بيس جن كو عام طور پر مرض الموت گمان كيا جاتا ہے (اگر چھوڑ ہے ہجومر ما بير کو) ۔۔۔ افرض ۔۔۔ استح پاس انتا مال ہوكہ اسے سر ما يا دار كہا جاسكے تو اس پر فرض ہے (وصيت كرتا) ۔ كن كيلئے وصيت كرتا؟ (مال باب ورقر ابت مندوں كيلئے ) ايام جا بليت والوں كی طرح نہيں ، جو ان كے سواد وسرول كيلئے وصيت كرديا كرتے ہے۔ اور اپنى اس ديا كارى اور دكھا وے كم كمل كو خاوت قرار ديا كرتے ہے۔ تو اے عقل والو، غور كروك يہ يہ كہاں كا افساف ہے كہ اسپنے والد بن اور رشتہ دارول كو نا دار ركھا جائے اور ورسرول كيلئے وصيت كركان كو مالدار كرديا جائے والہ من اور مشتہ داروں كو نا دار ركھا جائے اور ورسرول كيلئے وصيت كركان كو مالدار كرديا جائے اور مال ورس كيلئے وصيت كركان كو مالدار كرديا جائے ۔ تو تم وہى كروجو (نيك رواج کی مواقی ) اور عدل وافساف كا نقاضہ ہو (بيری ہے)۔ لازم ہے ان (پر جیزگاروں كے بازو پر) جو تقوی كی طرف مدل وافساف كا نقاضہ ہو (بيری ہے)۔ لازم ہے ان (پر جیزگاروں كے بازو پر) جو تقوی كی طرف ماكل اور استے حصول ش كوشال ہيں۔

مَنَىٰ بِكَ لَهُ بِعَدُ مِنَا سَمِعَة فَالْمُنَا إِلَّيْنَ عَلَى الْدِينَ يُبَيِّ لُوتَهُ الْمُنْ عَلَى الْدِين وجس ناويست بدل وي بعداس كراس كون ليا، قواس كا كناه ان يرع جواس كوبدل واليس-

#### إنَّ اللَّهُ كَوِيْعُرْ عَلِيْكُوْ

بينك الله سفندالا جائن والا ع

(اق) وسی اور شاہد میں ہے (جس نے) بھی (وصیت بدل وی) خواہ وصیت ہے بالکلیہ انکارکر کے ۔۔۔یا۔۔۔ان میں بچھ کی کر کے ۔۔۔یا۔۔اس کی صفت کو تبدیل کر کے ۔۔۔یا۔۔۔ان کے سواکوئی صورت اپنا کے (بعداس کے کہاس کو من لیا) اور جان لیا، اچھی طرح اسکی تحقیق کرلی (اقو اس) تبدیل کرنے (کا گناہ ان می ہے جواس کو بدل ڈالیس)۔۔۔اننزش۔۔۔خودوصیت کرنے والے کے سرکوئی گناہ بیں۔ وہ تو وصیت کرنے والوں کے سرکوئی گناہ بیں۔ وہ تو وصیت کرنے والوں اور اس کے بدل دینے والوں دونوں کی اقوال کا (سفتے والا) اور دونوں کی بیتوں کا (جائے والا ہے) اور ان کی بیتوں کا (جائے والا ہے) تو دوان کی بیتوں کا (جائے والا ہے) تو دوان کی بیتوں کا (جائے والا ہے)

فَكُنَّ خَافَ مِنْ فَوْضِ جَنَفًا أَوْ إِلْمُنَا فَأَصَّلَحُ بَيْنَهُمْ بالجوذرادميت كرنے والے كل طرف سے كى بيانسانى يا كناءكو، مجران عن سلح كرادى

#### فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ مَّ حِيدٌهُ

تواس بركوني مناونيس\_ ميتك الله يزا بخشے والارحمت والا ہے •

۔۔۔الفرض۔۔۔وصیت کی ایک تہد کی پرجس میں شریعت اسلامیے کا پاس و نحاظ ہوا ورسار ب متعلقہ افراد کے اتفاق ہے ہو کسی طرح کا کوئی موافذ و نیس۔ (ب فیک اللہ) تعالی (بوا بخشے والا) ہے ان وصیت کرنے والوں کا جو دصیت میں فن ہے انحراف کردینے کی صورت میں صدق ول ہے تالیب ہوجا کمیں۔۔۔ یہ ہی ۔۔۔ ان اصلاح کرنے والوں ہے اصلاح کوششوں کے درمیان اگر بالفرض کوئی تاکر دنی اعمال یا تاکفتن اقوال صادر ہوجا کمی تو رب کریم ان کو بھی معاف فر ما دین والا ہے۔ ماتھوں میں کوئی تو رہ کریم ان کو بھی معاف فر ما دین والا ہے۔ ماتھوں میں کوئی تو بیا ہی ترین اور میں و من اس کے مطابق قبل میں اور میں و من اس کے مطابق قبل کو اللہ ہے کہ میں اور میں و من اس کے مطابق قبل کریں اور میں و من اس کے مطابق قبل کریں اور میں و من اس کے مطابق قبل کریں اور میں و من اس کے مطابق قبل کریں اور میں و من اس کے مطابق قبل کریں اور میں و من اس کے مطابق قبل کریں اور میں و میں اور میں و میں دور اور اللہ ہے کہ میں دور اور اور اللہ ہے کہ میں دور اور اللہ ہے کہ میں دور اور اللہ ہوں اور میں و میں میں کوئی تو میں دور اور اللہ ہوں اور میں و میں دور اور اللہ ہوں کے میں دور اور اللہ ہوں دور اور اللہ ہوں دور اور اللہ ہوں کے میں دور اور اللہ ہوں دور اور اللہ ہوں کی تو میں دور اور اللہ ہوں کے میں دور اور اللہ ہوں دور اور اللہ ہوں کیا تو اللہ ہوں کوئی تو میں دور الی میں دور اور میں دور اور اور اللہ ہوں کوئی تو میں دور اور اور اللہ ہوں کوئی تو میں دور اور اللہ ہوں کوئی تو میں دور اور اللہ ہوں کوئی تو میں کوئی تو میں دور اور اللہ ہوں کوئی تو میں کوئی تو میں کوئی تو کوئی تو میں کوئی تو میں کوئی تو کوئی تو میں کوئی تو ک

مابقدا یات علی میلے تصاص کا تھم دیا گیا گار دست کرنے کا تھم دیا گیا ہے ادراب
دور ورکھے کا تھم دیا جارہا ہے۔ اور فرمایا جارہا ہے کا سے ایمان والوا فرض کیا گیا تم پر
دور ورکھے کا تھم دریا ترین تھا اسلے اس کا تکا قدیدی کے اگر فردا ہے کو دکام اور مقتول
مور ورکھے کا میں میں تو اسلے کہا ہی میں مرف اسے مال کوائی مکیست سے اکال کردوسروں
میلے تھم سے باتا ہے واسلے کہا ہی میں مرف اسے مال کوائی مکیست سے اکال کردوسروں

ك والكروينا بونا بيا ورها برب كه ال دعدينا جان وسيناسة أسان ب-ان دونوں حکموں کے بعداب روزے کا تھم دیا گیا جوان دونوں ہے آ سان تر ہے اسلئے كدروز ور كھنے سے انسان كے صرف كھانے بينے كے معمولات بدل جاتے ہيں۔ اب وہ طلوع فجر سے پہلے سحری کرے گا، پھروہ دن بھر بھوکا بیاسا وغیرہ، پھرمفرب کے بعد افطار كريكا ....النرض .... دات يمر كمان يين وغيره كي اجازت موكى اوردن مجر بموكا بیاسا رہنے کی پابندی رہے گی، کیونکد مكلف اور بالغ شخص كا اواب كی نبیت سے طلوع فجر ے لیکر غروب آفاب تک کھانے یے اور جماع کوڑک کرنے اور این نفس کوتقوی کے حصول کیلئے تیار کرنے بی کانام روز و ہے۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ان ارشادات میں احکامات بیان کرنے میں میز تبیب رکی گئی ہے کہ سلے علم شدید تر۔۔۔ بھر۔۔۔ تھم شدید اور پھر عظم خفیف، بیان فرمایا عمیا ہے۔۔۔ قصاص اور روزے میں ایک مناسبت ریجی ہے کہ قصاص میں تفسی انسان کوشی طور برقل کیا جا تا ہے، جبدروزے بین شہوت کول کیا جاتا ہے۔قصاص میں اگرمعنوی طور پراجسام کی حیات ہے تو روز ے میں ارواح کی حیات ہے۔ روز ہ ذہن کو یا کیزہ ، دل کومصفیٰ اور بندول کوفرشند خصلت بناد غاہے جمرشرط بیہ کے دروزہ دارر دزہ کے جملہ حقوق اواکرے۔

روز واگر چرتھامی وومیت کے مقابلے جی آسان ہے لیکن بعض وومرے احکام کے بیش نظر بیخت بھی ہے۔ جمرت کے ڈیز دسال اور تحیل قبلہ کے بعدہ اشعبان کوروز ہفرض كيا كيا-روزه ي يبلي زكوة اورزكوة ع يبلي نماز قرض كي تي - چونكدا حكام بن سب ے اور آسان نماز ب اسلے اسکو بہلے فرض کیا گیا اور پھراس سے زیادہ مشکل اور دشوار زكوة هي، كيونكه ال كوائي ملكيت سے تكالتا انسان يربهت شاق موتا ب، إبداال كوهم نماز

کے دل ود ماغ اور ممل وکر دار میں رائخ ہوجائے کے بعد فرض کیا گیا۔

نماز وزكزة كاحكام يرمل جب ايمان والول كى زعركى بيس رائخ موكيا توان ووثول عكمول ين زياده تخت ، روز كانتكم نازل فرماديا كيا- روز كي جونك تفس كوكهاني ، ينے اور عمل مزون سے روكا جاتا ہے، اسلے بدانسانی نفول پر بہت شاق اور وشوار ہے۔ روزے کی مشقت اور اکی تی کوکی فقر ملا کرویے کی فرض سے خطاب میں بہت عی بیارا انداز اختیار فرمایا کیا ہے۔ اور خاطبین کو ایمان والا کیدکریا دکیا کیا ہے۔

# لَا يُعْالِدُونَ الْمُنْوَاكُونِ عَلَيْكُو الْضِيَّاهُ كُلُكُاكُونِ الْمُنْكَاكُونِ الْمُنْكَاكُونِ الْمُنْكَاكُونِ الْمُنْكَاكُونِ الْمُنْكَاكُونَ الْمُنْكِينَ مِنْ فَيْمِلِكُولُكُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلِينَ مِنْ فَيْمِلِكُولُكُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِلِينَ مِنْ فَيْمِلِكُولُونَ الْمُنْكِلِينَ مِنْ فَيْمِلِكُولُكُونَ الْمُنْكِلِينَ مِنْ الْمُنْكِلُولُونَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلُونُ الْمُنْكِلِينَ الْمُنْكِلُونُ اللّهُ اللّهُ

ان پر جوتم ہے مبلے تھے کاب پر بیز گار ہوجاد 🖜

ی خطاب کر (اے ایمان والوقرض کیا گیاتم پر دوزه) ایمان والول کوایدا مرور بخشاب کده و رب تعالی کی رضا کیلئے بینی سے بری معیبتوں کو گلے لگا لیتے بیں اور صرف ای خطاب پراکھا نہیں فرمایا کیا بلکہ لی ویٹ کیلئے یہ بی فرما ویا گیا، کدا ہے ایمان والوقم پر جو دوزه دکھنا فرض کیا گیا ہے یہ کوئی فرمایا کیا گیا ہے کہ فرمایا کیا گیا ان پر جوقم ہے پہلے تھے )، خطرت آ دم سے گرفر بہارے والے تک کے سارے انہیا ماوران کی سادی احتی سے کہ جو جاتے ہے۔ النوش ۔۔۔۔النوش ۔۔۔۔النوش ۔۔۔۔النوش ۔۔۔۔النوش ۔۔۔۔النوش ۔۔۔۔النوش ہونے ہی تھی تھی اور ان کی سادی احتی ما کہ جو چیز عام جو جاتی ہے اس جی سطحت کا حساس بھی کم جو جاتا ہے۔ ویسے بھی روزے کا تھم خاز ل فرمانے بیل جو جاتی ہے۔ ویسے بھی روزے کا تھم خاز ل فرمانے بیل جو جاتا ہے۔ ویسے بھی روزے کا تھم خاز ل فرمانے بیل جو جاتا ہے۔ ویسے بھی روزے کا تھم خاز ل فرمانے بیل کہ منطق بیل موجوعات کے دول اس می خوروفر کر دورتا کہ تو جاتا ہے۔ ویسے بھی دوزہ بیل المود پر دا فس بوجائے ۔۔۔النوش ۔۔۔
معلت ہے دو اس می مقامت کا حساس بھی کم جو جاتا ہے۔ ویسے بھی دوزہ کی والی اور اور اور اور النہ تعالی کی مفاحت اوراکی فیتوں اور اپنی بیل عاد توں اور کوتا ہوں جی خوروفر کر کر وورتا کی تعمین ندامت ماصل ہوں مفاحت اوراکی فیتوں اور اپنی رفت خدا بیدا ہوں جو جاتا ہے۔ جو بھی گر کو یا کیز وکر اور دل بھی خوف خدا بیدا ہوں جو جاتا ہے۔ جو بھی گر کو یا کیز وکر اس میں ندامت ماصل ہوں کہ دوراد ورفر شنوں کے بورک کی دوراد درفر شنوں کے بھی دوراد درفر شنوں کے بورک کی دوراد درفر شنوں کے دوراد درفر شنوں کی دوراد درفر شنوں کے دوراد درفر شنون کو دوراد درفر شنون کی کوراد درفر کوراد درفر شنون کی ک

پستم روز ورکھتے رہو ہرسال (چنوکنتی کے دن) تم ہے پیہلوں پر بھی پورے سال کے روز و فرخ نہیں ۔ ان کیلئے بھی سال میں چندہی دن فرخ نہیں ۔ ان کیلئے بھی سال میں چندہی دن فرخ نہیں ۔ ان کیلئے بھی سال میں چندہی دن کے روز نے فرض کئے گئے تھے اور تبہارے لئے بھی سال میں صرف دمضان شریف کے مہینے کے ۲۹ یا ۳۰ دن ہی کے روز نے فرض کئے گئے اور پھر رب کریم کا کرم تو دیکھو کہ اسنے اس تھم میں بھی تبہارے مریضوں اور مسافروں کو ایک فاص رعایت بھی عطافر مائی ہے۔

چنانچداس نے انہیں رخصت مرحمت فرماتے ہوئے فرمایا کہ (پس جوتم) مکلفین (پس سے بہار ہوگیا) ایسا کہ روز ہے ہے حاملہ، دودھ پلانے والی کوغلبہ وظن سے اپنی جان ۔۔۔یا۔۔۔ مرض بزھنے کا خوف ہو۔۔یا۔۔ تکدرست آ دمی کوغلبہ فلن، تجربہ علامات یا طبیب حادق کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہو۔۔یا۔۔فادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔یا۔۔فادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔یا۔۔فادمہ کو ضعف کا خوف ہو۔۔یا کہ بیان مقلف (سفر پر ہے) ادراییا مسافر ہے جے نماز تعری اجازت ہے، لینی تین شب وروز کا سفر جو بہاے ممل اور کلومیٹر کے حساب سے ۹۲ کلومیٹر ہوتا ہے (ق) ایسے معذورین جواہے عذر کی بنا پر روز ونہیں رکھ سکے جی وہ اپنچ چھوڑے ہو ہے روز ول کی پوری ایسے معذورین جواہے عذر کی بنا پر روز ونہیں رکھ سکے جی وہ اپنچ چھوڑے ہو ہے روز ول کی پوری گئتی کرلیں ،اوراس کوشاد کرلیں ادر بچھ لیں کہ ان کیلئے یہی (شار ہے) اور یہی گئتی ہے (دوسرے دنوں میں ) روز ور کھنے گ

ملاح وفلاح کیلئے (بہتر ہے)۔ آگی بہتری کو بچھ لیما تہارے لئے دشوار نہیں (اگرتم علم ہے) مام لو)
اورروزے کی دینوی اوراخروی فوائدے آگاہ بوجاؤ۔ روزے کی فضیلت کاعلم عاصل ہوج نے کے
بعد فدید، خیر وخیرات اور قضاء وغیرہ برایک ہے بہترتم روز در کھ لینے ہی کوتر اردو گے۔
آیت سابقہ کے در بعدروزے کی فرضیت کا تھم طاہر کردیئے کے بعداور یہ بنادیے کے
بعد کہ یہ فرضیت پورے سال کیلئے نہیں بلکہ تن کے چنودنوں کیلئے ہے، یہ بھی واضح فرمادیا
کدو کی مینے کے دن ہیں۔

مَّهُورُ رَمُصَانَ الَّذِي أَنْدُلَ فِيهِ الْقُرُّ أَنْ هُنَّى لِلْنَّاسِ وَ بَيْنَاتِ مِنَ الْهُلْ يَ مَنَ الْهُلْ يَ مَنَ الْهُلُ يَ مَنْ اللَّهُ اللَّ

وَالْفَرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمُ الشَّهْرَفَلْيَصُمَّهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى

اور فيمليكي ، قوجس نے بالائم على سے اس مين كو تو اسكے روز ب ركے ، اور جو بتار ب يا برات و ب

معنى المول الموري الماج أحر يويد الله به المن يكو الميت وكل يويد به المعسر

كالمخلوا الهدكة والمكتروا المدعلى ماهد كنوركم والمكرون

اوراسٹے کے مہیندگی تی ہری کرنواور اللہ کی تھیے جونو جو تنہاری ہوا ہے فر مائی اوراب تو شکر از اورو جاوی چٹا نچے فر مایا حمیاد و ( مہیند مضان کا ) ہے ، جس کے انتیس ۴۹ یا تمیں ۳۰ وان کے روز نے فرض مجھے جس ۔

سایدامقد تر میدند به میکی میل دات کودهرت ایرانیم الله کیمانف میمنیس ۱ تاریخ کود بت میرهوی ۱۳ تاریخ کوانیل اور چوبیسوی ۱۳۳ تاریخ قر آن کریم تازل فر مایا کیا۔ ویسے میلیکمل قرآن کریم ایک ماقد اور محلوظ سے آسان و نیا کے بیت العولائی شب قدری تازل فر مایا کمیا و میرو بال سے تعوز انفوز اسکست خداوندی اور مشیت الی کے مطابق می کریم میاسکان ول موتاج کا سلسله ۱۳۳ سال تک چان ریا۔

البر البر المريم كنوول كابتداه مى رمدان شريك ى مى بول كرب البر كاردو و كريم كالمنان شريك من من المريم كروز و كمنوول كروز و كمنول كروز و كمنوول كروز و كمنوول كروز و كمنول كروز و كروز و كمنول كروز و ك

جیسی عظیم عیاوت، جس میں ریا و کا و طل نہیں، جسکا اجرخودرب کریم نے فاص طور پر اپنے فر مدکرم میں رکھ لیا ہے۔۔۔ بلک۔۔۔ اپنی ذات بی کواز را اکرم روزے کا صلة قرار دے ویا ہے، جوایک طرف ال بندے کی عیودیت و بندگی کی واضح نشانی ہے، تو دومری طرف ال بشری علائق کے از الے کا سب قوی ہے جوانسانی تلب وروح میں انوار صدیدے جلوہ افروز ہونے کیلئے رکاوٹ بنے ہیں۔ تویہ نہائت مناسب بات رہی کہ الی عظیم عبادت کو البی عظیم مہینے کیلئے تحصوص کر دیا گیا۔

۔۔۔انترش۔۔۔ یہ تقلیم مہینہ (وہ) ہے (کہانا را گیا جس بیل قرآن) جو (ہوایت) ہے سارے (انسانوں کیلئے)۔ سارے (انسانوں کیلئے)۔ سارے انسانوں کیلئے اس بیل (روش ہاتی) ہیں، جو و لیروز بختی کا راستہ و کھانے والا ہے (اور) اتباہی نہیں بلکہ اس بیں ایس (روش ہاتی) ہیں، جو انسانوں کیلئے (ہوایت) کا راستہ فلا ہر کردیتی ہیں۔ اور فوز و نجات کے طریقوں کو واضح کردیتی ہیں (اور) ان کیلئے انتے ہر ہر شعبہ و زندگی میں تن و باطل کے درمیان (فیصلہ) کردینے (کی) واضح ہوایات ہیں، جوان کے درمیان (فیصلہ) کردینے (کی) واضح کیا ہے؟ ۔۔۔ تقالی کے درمیان فرق کو نمایاں کردیتی ہیں، اور فلا ہر کردیتی ہیں کہتن کیا ہے؟ اور باطل کیا ہے؟ ۔۔۔ قالی کیا ہے؟ ۔۔۔ مناسب کیا ہے؟ ، جھوٹ کیا ہے؟ ۔۔۔ قواب کیا ہے؟ ۔۔۔ خطاء کیا ہے؟ ،۔۔ مناسب کیا ہے؟ ، جھوٹ کیا ہے؟ ۔۔۔ قواب کیا ہے؟ ۔۔۔ خطاء کیا ہی رمضان شریف کے چا ند ہوجانے کا علم ویقین حاصل کرلیا ہو، خواہ اپنی رویت سے (مہیدکو) ، لینی رمضان شریف کے چا ند ہوجانے کا علم ویقین حاصل کرلیا ہو، خواہ اپنی رویت سے کہوت کیا ہر ہر لحد اس لاکن ہے دور رسے شری طریقہ ہا ہے موجبہ ہیں سے کسی طریقے سے ، اور حال ہے ۔۔ یہ کہترین کہترین کریم ملئے والے اس مبارک کہدہ مسافر نہیں ہے کہ دن ہی روز ورکھا جائے اور راسے جی قرآن کریم کی طاوت کی جائے۔ تس کی طریت کیلئے اس سے بڑھو کراور کیا صورت بی ہے کہ دن ہی روز ورکھا جائے اور راسے جی قرآن کریم کی طاوت کی جائے۔ تس کی خریب کریم کی حالت ہیں کی جربیت کیلئے اس سے بڑھو کراور کیا صورت ہیں ہے کہ دن ہی روز ورکھا جائے اور راسے جی قرآن کریم کی طاوت کی جائے۔ تس کی خریب کریم کی حالت ہے کسی کی خواب کے ۔ تس کیلئے اس سے بڑھو کراور کیا صورت ہے۔

مابقد آیت میں ایک گوشہ یہ می نگل تھا کہ اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے ہی روزہ نہ رکھے تو وئے ہی روزہ نہ رکھے تو وہ اس کے بدلے میں فدیدوے ویا کرے۔ ایک صورت میں زیر تفییر آیت ، اسکی ناخ ہوجا کیگی اور وہ فدید ہے متعلق پہلاتھم مفسوخ ہوجا کیگا۔ اور چونکہ وہاں مریضوں اور مسافروں کا بھی ذکر ہے تو ان سے متعلق جو تھم ہے کہیں اسے بھی مفسوخ نہ بجد لیا جائے ، مسافروں کا بھی ذکر ہے تو ان سے متعلق جو تھم ہے کہیں اسے بھی مفسوخ نہ بجد لیا جائے ،

اس کئے ان دونوں کے ذکر کا اعاد ہ فرمایا گیا۔

(اور)ارشاد فرمایا کیا کہ (جو بھارہ یا بھالت سفرہ اس کیلئے شارہ درسرے دنوں ے) ۔۔۔الغرض ۔۔۔ رمضان شریف میں باری یا مسافری کی وجہ سے جتنے روز ے نہیں رکھ سکا ہے، ان اعذار کے ختم ہو جانے کی صورت میں دوسرے کسی مہینے میں ان سب روز وں کی تضا کر لے۔ (جابتا ہے اللہ) تعالی اپنی وسعت رحمت اور کمال رافت کا مظاہر وفر ماتے ہوئے (تمہارے ساتھ آسانی کو)ای لئے حالت سفراور حالت مرض میں افطار لیعنی روز و ندر کھنے کومباح فریادیا (اورنہیں مندفر ما تا تنهارے لئے دشواری کو) میں وجہ ہے کہ مسافر ومریض کیلئے افطار کوفرض بھی نہیں قرار دیا کے اگر روز ور کھولیں تو مجرم قراریا نمیں اور ان روزوں کے اعاد وکی مشقت کا شکار ہو جا کیں (اور ) ہے بھی بچھ**الوکہ حالت سنراور حالت مرض میں چھوڑے ہونے روز د**ل کود دسرے دنوں میں بورا کرنے کی جو ہدایت دی کی ہے، (وواس کے) ہے تا (کر) تم (مهیند کی گنتی بوری کرلو)۔رمضان کےروزوں كوشاركراوكدكت روز عصم وقي \_\_\_\_يا\_\_\_رمضان كداول كوشاركراوكدعذر كيسب كتفرون افطار کیا اور روز ہیں رکھا (اور) صرف یک بیس بلک رمضان شریف کے روز وس سے فارخ ہوكر بال ميدى دويت عي منازميد يدوالي كد (الله كالميريور) ور الله الدير الله الدير الله الدير الله الداللة والله الله المنز الله المنز والعدل كتير مودال المت كيد له الرجو) ال فيهي مطافر مائی اور روز مے کے تعلق ہے اہم اور ضروری احکام کا تنہیں علم وے ویا تا کہتم مریض و مسافر موسن كى صورت مى مى روز سد كانوارو بركات سے بالكليد مروم ندره جاذ۔

#### وَإِذَا سَأَلَكَ عِبْادِي عَنِي فَإِنَّى فَإِنَّ فَي بَبُ أَجِيبُ دَعُونَا الدَّاعِ

اور جب پوچھیں تم سے میرے بندے جھے، توجیک ش فزد یک، ول، نیکار نے والے کی دعا قبول فرما تا ہوں جب بھی

#### إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيِّبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي الْعَلَّمُ يُرْتِثُنُ وَنَ الْعَالَمُ مُيُرِيثُنُ وَنَ

۔۔۔ خواہ۔۔۔ بندے نے جو ما نگا، وہی عطافر ماکر۔۔ خواہ۔۔۔اسکالتم البدل دے کر، جس
مشکل گھڑی میں کام آئے۔۔۔الفرض۔۔۔ بندے کی دعاکسی حال میں بھی شائع نہیں کی جاتی (قیاست کی
مشکل گھڑی میں کام آئے۔۔۔الفرض۔۔۔ بندے کی دعاکسی حال میں بھی شائع نہیں کی جاتی (قیان ان
بندوں کی بھی ذمہداری ہے اور (ان کا) بھی ہے، (کام ہے کہ) وہ (میرے فرمان کی قبیل کرتے رہیں
بندوں کی بھی ذمہداری ہے اور (ان کا) بھی ہے، (کام ہے کہ) وہ (میرے فرمان کی قبیل کرتے رہیں
انہیں
اور جمعہ پرائیان لے آئی کیا ہے تو تیک ہوں) ول کی بچائی کے ساتھ جمعے مائیں اور جب میں انہیں
ائیان واطاعت کیلئے بلاؤں قو دوا ہے قبول کریں، جیسے کہ میں انکی بات مانیا ہوں جبکہ وہ اسپنے مقاصد
ائیان واطاعت کیلئے جمعے نگارتے ہیں، حالا تکہ میں قنی اور بے پرواہ ہوں۔
کیلئے جمعے نگارتے ہیں، حالا تکہ میں قنی اور بے پرواہ ہوں۔
بندوں میں قوروزہ داروں پر رہ کریم کے فضل خاص کا سایہ ہے۔ شروع میں جوان کیلئے
بی رہتا ہے۔ دوزہ داروں پر رہ کریم کے فضل خاص کا سایہ ہے۔ شروع میں جوان کیلئے

پابندیان تمیں، اس میں کی کروی گی۔ ابتداء اسلام میں وستورتھا کروز و میں شام کے وقت
افطار کا کھانا بینا اور جماع وغیر و مرف عشاء کی نماز تک جائز تھا۔۔۔ی۔۔ جب تک نیند نہ
آئی، اسکے بعد کھانا بینا، جماع وغیر و حرام ہوجاتا۔ جب عشاء کی نماز پڑھی جائی۔۔۔ی۔۔
کوئی سوجاتا، تو اس پر کھانا بینا اور جماع آئندہ شام تک کیلے حرام ہوجاتا۔ ایک بارایہ ہوا
کوئی سوجاتا، تو اس پر کھانا بینا اور جماع آئندہ شام تک کیلے حرام ہوجاتا۔ ایک بارایہ ہوا
کوئی سوجاتا، تو اس پر کھانا بینا اور جماع آئندہ شام تک کیلے حرام ہوجاتا۔ ایک بارایہ ہوا
کر بعض صحابہ و کرام خواہش نفسانی کے غلبہ کے سب صبر نہ کر سکے اور جس وقت ان کیلئے
مہاشرت حرام تھی، وواسکا ارتکاب کر بیٹے، تورانی خلفی کا احساس ہوا ، سب مضطرب و ب
مہاشرت حرام تھی، وواسکا ارتکاب کر بیٹے، تھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرا پی شفی کا اعتراف
کیا، سرکار نے بھی اس ممل کونا مناسب قرار دیا۔ ایسے دقت میں رب کر بم نے اپنفش و
کرم سے سابقہ تھم کومفوخ فرمایا اور دفعست عطافر مائی۔

أحِلُ لَكُمْ لَيْلُهُ الصِّيَامِ الرَّفِي إلى لِمَالِكُوْهُ فَالِبًا سُلَّمْ وَانْتُولِهَاسُ حلال کرد یا کمیا تمهارے کئے روزوں کی رات کواچی حورتوں کے پاس جانا۔ دوالیاس جی تمباری اورتم اب سروا کے۔ لَهُنَ عَلَمُ اللَّهُ ٱلْكُوْلُنُ ثُوْ كُنْ تَالُّونَ ٱلْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنَّكُمْ جان چکا تھا الله كدو كك تم خيانت كرر ب تھ خودا في رتو تو برتول فريا لُ تم يرا ورطوفريا وياتم يد ـ قَالَتَى بَالْمُرُوفِينَ وَالْبِتَغُوا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَكُو وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَلَّى يَتَبَيَّنَ لين الب محمد كردان عداور قواب شركرواكي جوالله في مقدر قرماه ياب تهاد مدين في اور تما واو بع يهال تلدك كتفوالنيظ الأنيش من الخيط الاسودون الفجر فق التنوا الصيام خاجر موجاع تنهار مدلئة مان كاسفيدة وراه ساه دور مدي ي كريفند مدهر ع راكروروز وكر إلى الكيل وَلَا ثَهُمُ وَمُنْ وَ الْتُوطِكُونَ فِي الْمُسْجِرْ بَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ والعديك الانتهج عدكره ويهول سنت جب كرهما والاف كرديت بوامهرول على ريدكا أوال الحي أرمد إلى إلى فلا ثقري مَا كَالُوكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْيَهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَعُونَ ٥٠ الاستح قرعب دجاد - اى طرح فاجرار ما تا يجانه الى كاليون واوكون كيليدك بها والدي چنا مجاد شادفر مایا (طال کردیا کیا) اےدوزہ دارہ الا تہادے گئے) تہارے بشری تناضوں کے ایک ایک ماست کوا ی مورت کے اس جانا) اسلے کرایک جکد اسلے کر سے کی صورت

ان حالات ش اے دوزہ دارول تمہارے لئے ، روزہ کی را توں میں یہ رخصت ایک فت غیر متر تبہہ کے مہیں۔ تم ہے جفاطی ہوگی، وہ علم اللی سے با ہر بین تھی بلکہ اپنے علم از لی ہے (جان چکا تھا اللہ) تعالی (کہ بے شک تم خیات کر رہے تھے خودا پٹی ) اپنے مالک ہے معاہدہ کر لینے کے بعدہ تمہاری یہ خفیہ نافرہ انی خود تمہارے لئے بی نقصان دہ تھی۔ اپنے نفسوں برظلم کر کے انہیں عذاب اللی کا مستحق بنانا، رمضان کی را توں میں جماع کر کے نفس کے تو اب کو گھٹانا، ان سب میں نفس کا خودا بنائی کا تو خسارہ ہے (تو) رہ کر یم نے کرم فر ما یا اور رجوع برحت ہوا اور (تو بہتول فر مائی تم پر اور معنوفر ما دیا تھی ہے اس خیات کو جوتم ہے سرز د ہوئی اور روزے کی را توں میں بھی (معبت کروان تم ہے ) معاف فر مادیا۔ ایک با کر چاہوتو روزے کی را توں میں بھی (معبت کروان ہے ) اگر چاہوتو روزے کی را تو ں میں بھی (معبت کروان ہے ) ایک پاکھ کی رفضت عطافر مادی۔ (بس اب) اگر چاہوتو روزے کی را توں میں بھی (معبت کروان ہے ) ایک پاکھ کی رفضت عطافر مادی۔ بھی ایک عکمت بھی ہے کہ اواد و برد ھے اور نسل انسانی میں اضافہ ہوں نہ کے مشروعیت میں ایک حکمت بھی ہے کہ اواد و برد ھے اور نسل انسانی میں اضافہ ہوں نسر کے مشروعیت میں ایک حکمت بھی ہے کہ اواد و برد ھے اور نسل انسانی میں ایک حکمت بھی ہے کہ اواد و برد ھے اور نسل انسانی میں ایک حکمت بھی ہے کہ اواد و برد ھے اور نسل انسانی میں اضافہ ہوں نہ کے صرف شہوت رائی۔

ای لئے حضور آبید جمت ﷺ نارشاد فرمایا ہے کہ لکاح کر کے نسل انسانی بڑھا و اورانسانی افراد کی کثرت کروتا کہ جی تنہاری وجہ ہے امتوں پر فخر کرسکوں تو (خواہش کرو) طلب کرو، دعا کرو (اس کی جو) لوح محفوظ جی (اللہ) نتوائی (نے) لکھ دیا ہے اور (مقدر فرما دیا ہے تنہارے لئے) اور بارگا و خدا وندی جی عرض کرو اَللَّهُمُ ازُرُقْنَا مَا کَتَبَتَ لَنَا الے اللَّهُ تُونے آبیے کرم ہے ہمارے مقدر میں جواولا دلکھ دی ہے ، وہ جمعی عطافر ہا۔

اب اگر تمہارے مقدر میں اولاد و تعین ہے تو الی صورت میں بھی رب تعالی کی رصت ہے اس الکی مورت میں بھی رب تعالی کی رصت ہے امید لگا ۔۔۔یا۔۔اس دعا کو امید لگا ۔۔۔یا۔۔۔اس دعا کو

سيقول٢

تہارے لئے توشہ قرت بناویکا (اور) انجی طرح یا در کورجی طرح دوزے کی را توں میں اپنی بودیں سے محبت تہارے لئے مہاح فرماوی گئے ہے، ای طرح از راو کرم تہیں ان را توں میں کھانے پینے کی بھی جوٹ دے دی گئی ہے تو ( کھا ڈاور ہو ہماں تک کہ ظاہر ہوجائے تہارے لئے آسان کا سفید ڈورا) یعنی وہ سفید کی جوٹ مادی کئی ہے تو ( کھا ڈاور ہو ہماں تک کہ ظاہر ہوجائے کہ دھا کے کی طرح ابتدا، بھیلی ہو رہا ہو گیا ہے دھا کے کی طرح ابتدا، بھیلی ہو تی ہو رہا ہو نے کہ بعد بدی بعدی بھیلی ہو رہا ہو تا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سان میں پھیل جاتی ہو اپنی ہو اسلئے کہ جب می صادق کا آغاز ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سابق سیدی میں لئی ہوئی ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سابق سیدی میں میں ہوتی ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سابق سیدی میں ہما دق کے وقت رات کی سیائی سیدی میں لئی ہوئی ہوتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا سیابی سیدی میں ہا در بہدی سیائی میں، اسلئے کہ می کا نور درات کی افر درات کی ہوتی ہوتا ہو تی ہوتی ہو بانے کی اور دائی میں، بھر سیال کہ کے داخل ہونے نے جو بانے کی اور دائی کہ کوروز و صرف کھانے پینے وغیرہ ہونے کی اور داخل کی کوروز و صرف کھانے پینے وغیرہ ہونے کی اور داخل کی کوروز و صرف کھانے پینے وغیرہ ہونے کی اور داخل کی کوروز و صرف کھانے پینے وغیرہ ہونے کی اور داخل کی کوروز و صرف کھانے پینے وغیرہ ہونے کی اور داخل کی کوروز و صرف کھانے پینے وغیرہ ہونے کی اور دی کوروز و صرف کھانے پینے وغیرہ ہونے کی کا نام نہیں، بلک اس

روزون کی دانوں میں فرکور و بالارخصت کود کھے لینے کے بعد بیگان بوسکن تھا کرا دیا ف کا حال می روزے کی طرح ہوگا۔۔۔ باج منی۔۔ کرا چی مورت سے جماع کو دن کوتو جرام مور میکن دات کو جائز ہو۔ اسکی دضاحت قربائی کے وکا تے والے وجس طرح ون کوہمی جرام ہے ، ای طرح دات کوہی۔

معتلف کے شرہ دومر ہاور دومروں کے شرہ معتلف محفوظ ہوجا تا ہے۔ معتلف کونس کشی نصیب ہوتی ہے، و نیا ہے اعراض کا سبق ملک ہے۔ اعتکاف طریق صدق اور اخلاص کا پہلا باب ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو کل الی اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، تناعت پر راضی رہے کا درس ملک ہے، تنہار ہے والا لوگوں کے لڑائی جھڑے سے نیج جاتا ہے اور بہت مارے وہ گناہ جو کہ عام طور پر اختلاط سے صادر ہوتے ہیں ان میں جنائیس ہوتا۔

الله كے كمر ميں الى پاكيز وحضورى جس ميں مختلف الله تعالى كے كمر ميں بين كرالله تعالى ہے كمر ميں بين كرالله تعالى ہے وضورى جس ميں مختلف الله تعالى ال

اب تک روز واوراس کے متعلقات کے بارے شی جو پچھار شادفر مایا گیا ہے (میقا لون اللی کی سرحدیں ہیں) اور تق و باطل کے ورمیان کی حد فاصل (ق) ان حدود کے آگے قدم برخھا نا اوراس سے تجاوز کر جانا تو برئی بات ہے (ان کے قریب) بھی (نہجا ق)۔اللہ تعالیٰ نے اسپنے بندول کیلئے احکام حدود مشروع فر مائے ، تا کہ وہ تق و باطل کے درمیان آٹر بیش اوراسلئے کہ ان حدود کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تخالفت اور ان حدود سے تجاوز کرنے سے فئے جائے (ائی طرح) کا واضح بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تخالفت اور ان حدود سے تجاوز کرنے سے فئے جائے (ائی طرح) کا واضح بیان جسے تم نے پڑھا اور سنا (ظاہر فر ما تا ہے اللہ) تعالیٰ (اپنی نشاندوں) اپنے امرو نمی ، وعدہ وعید (کو) تمام عام (لوگوں کیلئے) تا (کہ اب تو ڈریں) اور دین کے دلائل اور احکام کے نصوص سے ہدایا ۔ تہ حاصل کرنے پر جیزگاری اختیاد کریں ۔ اپنے کو محرمات بشرعیہ سے بیا تیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ صدود سے تجاوز شکریں ، بلکہ اس کے قریب بھی نہ پھتھیں۔

آ بت ما بقد بی جب الله تعالی نے بی رویدی کہ وہ اپ وین کے احکام کو کھول کر واضع طور پر بیان فر ما تا ہے، تا کہ لوگ اس کے اوامر کی بجا آ وری اور منہیات سے اجتناب کرکے پر بیزگاری افقیار کرلیں ، تو اب وہ آ کے کی آ بت کر یہ بیں غلط اور باطل طریقے سے اموال مسلمین کے کھانے کا تھم کا ہر فر مار با ہے۔ اس کا حاصل بیر ہے کہ کی مسلمان کیلئے حال فریس ہے کہ ای مسلمان بعائی کا مال آئی مرضی کے خلاف خلط طریقے سے حاصل کرکے کھائے۔ آ مے جل کر باطل طریقے سے حاصل کرنے کی جنی قتمیں ہیں واس

ر تفني زائد في

#### وَلَا تَأْكُلُوٓ المُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ ثُنَالُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا

اورند کی وُاپنے آئیں کے مال کو ب جا اور نہ اس کا مقدمہ سے جاو دکام تک

#### قَرِيْقًا مِنَ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِنْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَ

يات فرض كه لوگول كا يجمد بال ناحق كه لو، جان يو جوكر•

کھا کر، جواکھیل کر، رشوت دے کر، کا بہن کے پاس جا کر، البوداعب کا مظام ہ کر کے، نوحہ کر کے، ناط حیلوں ہے، خیانت کر کے اور مختلف ناجا کز اور باطل طریقوں ہے۔

تم حاکم کے پاس جموئی منم کی کراور جالا کی سے جبت قائم کر کا اپنین میں فیصلہ تو کرالو گاور حام م تمہار ہے جس میں فیصلہ کر بھی ہے گا اپنین آ پر تقیقت میں اس پر تمہارا جس مہیں تھا ، ہاکہ اسکا منجے حقد ارتمہا را مقابل تھا اتو ایقین مراوکہ ما مرتمہیں تبہاری چیز نہیں ، رہا ہے ، ہلکہ آگ کا کھڑا و ہے رہا ہے ، جو تمہاری آفرت ہوئی سنتہ کر دیا گا۔

تم پر لازم ہے کہ اپ معاملات میں بن وانسان کولوظ خاطر رہ (اور) نامااہ نائی طریقہ سے (ساس کا مقدمہ نے جاؤ حکام بحک ہایں فرض کہ لوگوں کا پہلے مال اور اور ان میں ہر اس سے (ساس کا مقدمہ نے جاؤ حکام بحک ہایں فرض کہ لوگوں کا پہلے مال مال اور اور ہت اس سے جھوٹ بولکر اسکے سامنے جمول کو ای اس سے کہ تہ ہیں سے جھوٹ بولکر اسکے سامنے جو کر ) اسکے کہ تہ ہیں گو بخو کی معلوم ہے کہ سے ان کی بیات اور تم جس برا بناحق بتار ہے ہواس بر تعبار الونی میں نہیں۔

من الفرض من المنظم مقد مات المستوم الوال كي طرف من المنظم الأوال المعلم من المنظم المنطق المنظم المنطق الم

اسكاار الاب بهت زياده في بيده نياص تمن چيزي بوتي جي

F.

بنا ہے یہ جیند اور نی کریم ہے انبی احکام شرعیہ کے تعلق سے سوال کریں جنکا بیان کرنا
انگانی پر کریں ہے اور نی کریم ہے انبی احکام شرعیہ کے تعلق سے سوال کریں جنکا بیان کرنا
نی کا منعب اور فرائض نبوت میں واقل ہے ، جنکا جواب نی کے سواکوئی ندد ہے ہے ۔ رہ
گئے علم بیئت ، نلم نجوم اور علم الافلاک کے مسائل کا بیان کرنا نی کا منصب نہیں ۔ ان کو بچھنے
کیلئے انسانی عقل وشعور کو آزاد کرویا گیا ہے ۔ اور ان کو اَفلا تعقولون ، افلا تشکلاؤن اور
افلاکینٹ بڑون کے بیغام جانفزاسا ویا گیا ہے۔ نی سے ان امور کے بارے میں سوال کرو
جہاں انسانی عقل وادراک کی رسائی ناممکن ہو۔ اب چونکہ آیا ہے سابقہ میں روز سے کا تھم
اور ما ورمضان کا ذکر آچکا ہے اور 'صُومُوالرُونِینه وَافْطَرُوْالرُونِینه' کے ارشاد کے فیش نظر
صوم وافظار کے بیان سے ہلال کی بحث کوا کی طرح کی مناسبت ہے قو۔۔۔

يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبِّمُ مَعِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبِمُ مَعِلَا مِنْ يَعِينَ مِ عَنْ عَلَيْ وَلَيْ يَعِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْنَ الْمُؤْمِن الْمُؤْمِنَ وَلَى اللّهُ الْمُعْلَمُ وَلَعْلَى الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُعْنَ الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُؤْمِن الْمُعَلِّي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلَى اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلَى اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُحْلِمُ اللّهُ اللّ

اے محبوب اب اگر تہارے بعض سحابہ۔۔۔یا۔ بعض دوسرے لوگ تہارے بعض سحابہ
کو سلا سے (تم ہے ہوچے ہیں جا ہدی مختف شکلوں کی بارے میں )، بھی ہو متناہے ، بھی گفتناہے ،
کسی باریک لکیر کی طرح نظراً تا ہے ، بھی موٹی لکیر کی طرح اور بھی پورا دکھائی ویتا ہے اور بھی آ وھا ۔۔۔۔انفرض۔۔۔اس کی کیفیت اور حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو جوا با ان پروا من کردو کہ جا ندر کے گھنے اور ہو جوا با ان پروا من کردو کہ جا ندر کے گھنے اور ہو جے ہے تہارے دی اور دنیاوی کاموں کی جوفرض متعلق ہوتی ہے تہ ہیں صرف جا ندر کا در کھنا چا ہے ۔۔۔ چنانچ۔۔۔ان سے (کے دور یو گول کیلئے اور جی کیلئے تاریخ کی پیجان اس سے سروکار رکھنا چا ہے ۔۔۔ چنانچ۔۔۔ان سے (کے دور یو گول کیلئے اور جی کیلئے تاریخ کی پیجان اس کے طلوع پر موقوف ہیں۔۔۔ مثلاً: قربانی اور جے ،عیدالفطر اور رمضان ،عدمت وفات کی گئی ، چار ماہ وی دن ،اور جسکے حض کی مدت تین ماہ ہواور ذکو ق کی اوا سکی

کیلئے ایک سال کانعین ،ایلا مکیلئے مار ماہ کانعین ، کفارہ کروز رر کھنے کیلئے ، دوماہ کانعین ،ان تمام امور میں مدت کانعین ہلال کے طلوع سے ہوتا ہے ، بدتو دین کے احکام ہیں اور دنیا کے احکام میں ۔۔۔ مثلاً : جار ماہ بعد کی کوقر من کی اوائیل کرتی ہو یاای طرح کا کوئی اور معاملہ ہو۔

اس مقام پرینورکرتا ہاہے کہ سوال کرنے والوں کو جوسوال کرنا جاہنے تھا، وہ نہیں کیا

بکدایک فیر ضروری سوال کر بیٹے اور ہلال کی حقیقت کے بارے میں پوچ بیٹے۔ پوچ ساتھ

تویہ پوچ سے کہ جنموں نے اپنی و ائی سوچ کی بنیاد پریا اسول بنالیا تھا کہ جج کی واپسی میں

وردازے سے اپنے گھر میں وافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ بیجھے کے واسے سے وافل ہوتے

تھے۔ اگر بیجے واست نہ ہوتا تو فوری طور پر دیوارتو ڈکر بنا لینے اوراس کیل کو وہ بہت بری نیکی

تھورکرتے تھے۔ اپنی اس نامناسب کیل کے بارے میں نہیں پوچھا کہ آخر بید نیکی ہے بھی

ایک با تعمیل کے واست نے اپنی اس کی سال کے بارے میں نہیں پوچھا کہ آخر بید نیکی ہے بھی

مناسب اور فیرضروری سوال کر جیٹھے۔ بلال کی حقیقت کے تعلق ہونے کو ایک ڈر ان کا

مناسب اور فیرضروری سوال کر جیٹھے۔ بلال کی حقیقت کے تعلق ہونے کو نیکی ڈر ار

ایک نامناسب قول تھا، تو بچ کی واپسی پر گھر جی دروازے سے نے داخل ہونے کو نیکی ڈر ار

دیاا نکانا مناسب قول تھا، تو بچ کی واپسی پر گھر جی دروازے سے نے داخل ہونے کو نیکی ڈر ار

#### وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّواتُ لَكُونًا كُونًا كُونًا وَلا تَعْتُنُ وَالْ

اورار والله كىراه يس جوتم ياري ادركونى زيادتى شكرد

#### إنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَتَّدِينَ

مِينك الله يسترفيل قرما تازيادتي كرف والول كوه

(اور) ان مظلوموں اور سم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت سے دیے کی اجازت مرحمت فرمائی ،جن پر ہارہ تیرہ برس مسلسل ظلم کے پہاڑتوڑے جاتے رہے اور تسلیم ورضا کے جسے خاموثی سے برواشت کرتے رہے۔۔۔ فرمایا (لڑواللہ کی ماہ جس) اعلاء لکمۃ المحق اور دین کے غلبو اعزاز کیلے ان سے (جوتم سے لڑیں) ۔ تبہاری لڑائی ،لوٹ مارہ تجارتی اور منعتی رقابت ، وطنی یا نسلی عداوت و تعصب یا اس طرح کے سفلی مقاصد کیلئے نہیں ہونی چاہئے ، بلکہ تبہاری لڑائی صرف تن کی عداوت و تعصب یا اس طرح کے سفلی مقاصد کیلئے نہیں ہونی چاہئے ، بلکہ تبہاری لڑائی صرف تن کی سر بلندی ہی کیئے ہو،اوروہ صرف آئی کو گوں کے ساتھ ہوجو تبہارے ساتھ جنگ کرڈ ہے ہوں اور تم پر بھی (کوئی تریادتی شکرو) ایسا نہ ہوکہ انقام کے بیشار کرنے کیلئے پر تول رہے ہوں (اور) ایسوں پر بھی (کوئی تریادتی شکرو) ایسا نہ ہوکہ انقام کے جوش میں جذبات پر قابوندر کی سکواور جنگ میں نہ شریک ہونے والے پوڑھوں ، کساٹوں ، عرووروں ، راہوں ، عوراتوں ، بچیں ، ایا ججوں کو بھی تقل کرنے لگو۔۔۔الارش ۔۔۔ جنگی حالات میں بھی تبہیں عدل و راہوں ، عوراتوں ، بچیں ، ایا ججوں کو بھی تھی ۔۔ الارش ۔۔۔ جنگی حالات میں بھی تبہیں عدل و افسان کا یاس ولی ظرکون ہوگا۔

کرماہ میں ابتدا و نہ کر واور جب جنگ شروع ہوئی جائے تو فہ کورہ بالا بے تصوروں پر ہاتھ ندا شاقہ اور جس مقابل کو م کہ جنگ میں ابتدا و نہ کر دوار کا بھی مثلہ نہ کر واور اس کی ناک کان و غیر و نہ کا ٹو۔اسلنے کہ (بے شک اللہ) تعالی (پیند میں فریا تا) اس طرح کی (زیادتی کرنے والوں کو)

وَ اقْتُلُوهُمْ حَيِّتُ تُقِفْتُ وَهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ فِنْ حَيْثُ أَخْرُجُونُمُ وَالْفِئْتُ الثَّلُّا الثَّلُ

#### مِنَ الْقَتْلُ وَلَا تُقْتِلُومُ مُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَثَى يُقْتِلُو لُمْ فِيْهِ

مارؤالنے ہے۔ اور نداڑوان مے مجدح ام کے پاس بھال تک کتم سے اڑنے کی ابتداح م میں وہ کر گزریں

#### قَانَ فَتَاوَكُمْ فَاقْتُلُوفُمُ كُذُ إِلَّا مُنْكُوفِهِ فَاقْتُلُوفُمُ كُذُ إِلَّا الْكُوفِينَينَ ﴿

قواكروه قودتم سال يزية قداروان كورسى سرام كافرول ك

معامدہ مدیبہ کے مطابق زیارت کعب کے لئے جائے والے مسلماتو، اپنے دل جی سے خیال میں شداد کر کہ الفرض کفار کہ نے مہد شخی کر کے ہم پر تعلد کردیاتو ہم حالت احرام جی صدود حرم جی ان سے کیو کر جنگ کر سکیں گے، اسلئے کہ کعبہ کا مالک تم کواجازت دیتا ہے کہ اگر وہ آ مادہ جنگ ہول (اور) تمہارے سامنے لائے کہ ایک تم (ان) مشرک قریشیوں (کو مار ڈالو جہاں) ہمی (اور) تمہارے سامنے لائے آ جا تی تو تم (ان) مشرک قریشیوں (کو مار ڈالو جہاں) ہمی (پاجا ڈالن) طالموں اور عہد شکنوں (کو ) اس صورت جی ان کی کوئی رعایت نہ کرو۔ (اور لکال دو) تم ایس اپنے اس شہر کہ سے (جہاں ہے) خود انھوں نے (لکال اتھاتم کو) ان کا فروں کا تمہارے غریبوں اور کو خود انھوں نے (لکال اتھاتم کو) ان کا فروں کا تمہارے غریبوں اور کو خود کرنے کہ خود ترین سرائیس و بنا ، اور یہ کوشش کرنا کہ وہ اپنے پہندیدہ عقا کہ سے جن کی صدافت اور جائی پر آمیس ہورا یقین ہے باز آ جا تھیں، یہ تی تی تیادہ و خوناک جم ہے۔ (اوران) خالمین (کا) یہ تلم اور (کنن کیادہ بخت ہے مار ڈالنے ہے)۔

ویسے اے مسلمانو تم یہی بجوانو کہ جب تم انہیں ان کے وطن شہر کہ ہے نکال دو سے آنا یہ چیز خودان پر موجہ ہے ذیارہ کراں تا بت ہوگی۔ ہروہ تکلیف جوآئے تو اوک موجہ کی دیا ماسلے کلیس موجہ سے ذیارہ خت ہوتی ہے۔۔ یہ ہی۔۔ اگر دیکھا جائے ان کا فیر خدا کو خدا کا شریک تھی انا بدتر ہے ، ان کے کل ہوجائے ہے۔ جہاں ان کو یا و ، آل کر دو ، کے حکم قرآنی سے تو ظاہر میں ہوتا ہے کے حل دحرم میں کہیں بھی مشرکیوں کو آل کیا جائے وہ جا کڑے۔۔

کین سلمانو حرم شریف کی حرمت کولوظ خاطر رکمو(اور فراو) قال فرکرور(ان) مشرکین است) حزت وحرمت والی (مهرحهام کے پاس) پورے حرم شریف میں تباری طرف ہے قال میں ابتدا وجرم شریف میں تباری طرف ہے قال میں ابتدا وجرم میں وہ) مشرکین ہی ( کرکز ریس میں ابتدا وجرم میں وہ) مشرکین ہی ( کرکز ریس افرام میں وہ) مشرکین ہی ( کرکز ریس افرام میں وہ) مشرکین ہی ان کے قوام دی کیا جائے جمانھوں نے اپنے قیروں ہے گیا۔

--الرف -- ومدود والمحدول على وم شريف كسواكيل مى ان عدال كيا

#### فَإِنِ الْتُتَهُو إِفَاقَ اللَّهُ غَفُورً كُولِيُّو ا

يمراكر بازآ كي توجيك الله بخشف والارحمت والاب ●

(پھرائر) وہ کا فرین ومشرکین اپنے کفر وشرک ہے(بازا سمے) اور جنگ ہے رک جا کیں ( تو بیٹک اللہ ) تعالی ان کی سمائقہ سرکشیوں زیاد متیوں کو ( بخشنے والا ) ہے اور ان کی تو بہ وایمان کو قبول فرما کران پر (رحمت ) فرمائے ( والا ہے )۔

۔۔۔الاض۔۔۔مرف جنگ روک دینے سے وہ مغفرت ورحت کے متحق نہیں ہوتے۔
اس سے وہ صرف مسلمانوں کی جوائی کاروائی سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔ رہ کیا مغفرت و رحت کا استحقاق، تو اس کیلئے تو ہر وائیمان منروری ہے۔مسلمانوں تم ہراس مشرک اور کافر کے خلاف جود و دورت اسلام کومستر دکردے اور اسلامی نظام کو بریا کرتے کی مہم ہیں مزاتم ہوء جہادکرتے رہو۔

#### وَ الْمِنْ وَهُمْ حَتَّى لَا ثَكُونَ فِثْنَاهُ وَيَكُونَ النِّينَ بِلَّهِ \*

ادران کومارد يهال تک كه ندره جائے كوئى فتنه اورسب كادين الله كه واسطے بوجائے۔

#### فَكُونِ انْتُهُوَّا فَلَاعُنَّ وَإِنَّ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ عَلَى الظَّلِمِينَ عَلَى الظَّلِمِينَ

لى اگروه بازا كے توزياد و كئى الى بى مركالوں بر

(اوران کو مارو) نیست و تا بود کردو (بیمال تک که نه رو جائے) شهر مکه میں ( کوئی مکنه) ---النرض\_--- دین کےمعاملہ میں عداخلت اور جبر کرئے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر مخض آ زادی ہے

دین حق کوتیول کر سکے اور فتنہ وشرک کا بالکلیہ فائمہ ہوجائے (اور سب کا دین اللہ) تی لی (کے واسطے موجائے)، جس میں کوئی شیطانی مداخلت نہ ہوا اور صرف الند تی فی بی ستش کی جے۔ (پس اگر وہ) مشرکین اپنے کفر وشرک ہے (بازآ گئے) اور اسلام قبول کر لیا (تو) اب ان ہے جنگ نہ کر واور ان کوتی کر فران کرنے کے دان کے تعلق سے جو سخت احکام دے سئے بیتے، بیان کے نظم و ان کوتی کی وجہ سے شے اور عدل وانعیاف کے تقاضے تھے۔ رو گیا (زیادہ مختی) والا تھم تو و و اور نہیں ہے محموظ المول پر) اور اب جب وہ ایمان لا تھے تو اب طاقم ہی کہال دیے۔

المنظمة المحتوافر بإلى الحقوا والحرمات وصاص فين اعتلى عليه فاعتده المعارف المعتوافي المعتوفي المعتوافي المعتوفي المعتوافي المعتوفي ال

رام کی برحمتی کی ابتداء کا فروں نے کی ہے، تو ابتہاری جوابی کاروائی برحمتی نہیں قرار پائی،
کا فروں نے جوکیا، وہ انکاظلم اور ان کی زیادتی ہے، اور اسکے جواب بیس تم جو کردگے، وہ تہارا عدل
ہوگا، جوسر کشوں کی سرکشی کو دہانے کیلئے ضرور کی ہے۔ رہ گئے حرمت والے مقام، حرم شریف، حرمت
والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجر، محرم اور رجب اور حرمت والی حالت احرام کے آواب (اور) انکا
احترام، تو من لوکہ (آواب ہرسے شن اولا بدلاہ ہے) تو جوتم میں سے ماہ حرام میں قبال کرے، تو تم بھی
اس سے ماہ حرام میں قبال کرو۔ اور جوتم سے حرم میں قبال کرے، تو تم بھی اس سے حرم میں قبال کرو۔

اس سے ماہ حرام میں قبال کرو۔ اور جوتم سے حرم میں قبال کرے، تو تم بھی اس سے حرم میں قبال کرو۔

اس سے ماہ حرام میں قبال کرو، کہ وہ بھی حالت احرام میں ہو، تو تم بھی
اس حالت میں اس سے قبال کرو، کہ وہ بھی حالت احرام میں ہو، تو تم بھی
کے درمیان آپس میں مساوات ہے اور یہ ایک دوسرے کا بدل ہیں ۔۔۔افرش۔۔۔تہارا

'ترک حرمت'، کا فروں ک'ترک حرمت' کا بدل اور اسکا جواب ہے۔

( توجس نے ) بھی جگ کی ابتداء کر کے (زیادتی کی تم پرتو) اس کی زیادتی ہے جواب میں ( تم بھی زیادتی کرواس پرجیسی اس نے زیادتی گی تھی تم پر) اس کی زیادتی حقیق زیادتی ہے لیکن تمہاری زیادتی چونکہ سرف مور تا فلا ہری طور پر نیادتی ہے۔ متعمد وارادہ کے لحاظ ہے دونوں زیاد تیوں کی حقیقت الگ الگ ہے، مگر صور تا دونوں ایک تی جیسی نظر آتی ہیں ۔۔۔ لفظر۔۔۔ کفار کے مقالے بی تم جوائی کاروائی کرو(اور) انکا خوف دل ہیں شہ لاؤ بلکہ ( اللہ ) تعالی ( ہے ڈرد ) پر ہیز گاری کی زندگی اختیار کرو(اور یفین جانو کہ بے شک اللہ ) تعالی ( ڈرنے والوں کے ماحمہ ہے )۔ ان کے حال کو در تھی پر رکھنے والا ہے اوراگی لھرت ومعونت فرمانے والا ہے اوراگی لھرت ومعونت فرمانے والا ہے اوراگی لھرت ومعونت

اب تک اس جهاد کا تھم دیا جس جس جان کی قربانی پیش کرنی ہوتی ہے اور اب مال خرج کرنے کا تھم مرحمت قربایا جارہاہے۔

اے صاحبان استطاعت ایمان والو! اپنان بھائیوں کا خیال کرو جوعمرہ تضا اداکر نے

کیلئے اللہ کے رسول ہفتا کی معیت میں کمہ جاتا جائے ہیں، لیکن غربت کی وجہ نے زادراہ کا انتظام

کرنے سے قاصر ہیں، تو ان کی مدوکرو (اور) صرف میں ٹیس بلکہ (خرج کروائش) تعالی (کی راہ

میں) اللہ تعالی کی رضا اور خوشنو دی کیلئے ، ہراس کام کیلئے مائی قربا نیاں پیش کرو، جس میں دین کا اعزاز

ہو، کلمہ وقت کی سربلندی ہو، احکام البید کی بچا آوری ہو، خواہ وہ فی کا معتالم ہویا عمر سے کا ،خواہ وہ کفار

ہو، کلمہ وقت کی سربلندی ہو، احکام البید کی بچا آوری ہو، خواہ وہ فی کا معتالم ہویا عمر سے کا ،خواہ وہ کفار

ہیں، آل واولا داور ویکر المی حقوق کی رعایت فی مساکین وقتراء کی مدوکر نی ہو۔۔۔ یا۔۔۔ اہل و

ہیاں، آل واولا داور ویکر اہلی حقوق کی رعایت فی مساکین وقتراء کی مدوکر نی ہو۔۔۔ یا۔۔۔ اہل و

ہیاں، آل واولا داور ویکر اہلی حقوق کی رعایت فی مرائشراح صدر کے ساتھ راہ خدا ہی خرج کر تے

ہیں، وہ تمام اس آیت میں داخل ہیں۔ تو نشاط طبع اور انشراح صدر کے ساتھ راہ خدا ہی خرج کر تے

ہیں، وہ تمام اس آیت میں داخل ہیں۔ تو نشاط طبع اور انشراح صدر کے ساتھ راہ خدا ہی خرج کر اور دین کر اور دین کی اور وہ تم کی اور وہ تم کی اور وہ تم کی کی مروریا ہے گا۔۔۔۔۔ الم کی مروریا ہو جائے گا۔

مسلط ہوجائے گا۔

مسلط ہوجائے گا۔

مسلط ہوجائے گا۔

حطرت العب الصادي نے جب اس آیت کری کوشا وال وقت سے جہاو فی مسلم الله میں فقی اللہ علی اللہ عل

سابقه ارشادات ميس حرمت والمع مهينون وحرمت والمعلم مقام اورحرمت والى حالت ك تعلق من كفتكوكي محي اوراب حرم شريف من مون والى خاص عبادت بعني ج اور عمرہ کا بیان شروع کیا گیا ہے۔ فریضہ وج ارکانِ اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صاحبان استطاعت، ایمان والول برجس کی فرضیت کاتھم باختلاف روایت ۵ جمری یا ۲ ہجری یا ہ ہجری کو نازل فرمایا گیا۔ ۸ ہجری فتح کمہ کے سال میں معزت عمّاب بن اسید نے مسلمانوں کو مج کرایا۔ 9 ہجری میں حضرت ابو برصدیق نے اور ۱ ہجری میں خودرسول علا نے جج کرایا۔

وَآتِتُوا الْحَجْ وَالْعُنْرَةَ بِلَهِ قَالَ أَحْمِرُثُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَانِي وَلَا اور بوراكروج وعمره كوالله كيك، يس اكر روك ديئے كئے تم توجيسيجوجو آسانى سے قربانى كا جانور ملے اور نہ تَحْلِقُوا رُءُوْسَكُوْ حَتَى يَبَلُغَ الْهَدَى تَحَدُد فَمَنَ كَانَ مِنْكُوْمَرِيْضَا أَوْيِهُ منڈاؤا ہے سروں کو بہال تک کری جائے جائے آربانی اپنی جگہ، توجوتم میں سے بہار موا یااس کے ادَّى مِّنْ تَالْسِهِ فَفِدُ يَهُ مِنْ صِيَامِ أَوْصَدَكَةٌ أَوَلْسُكِ ۚ فَكَاذًا آمِنْتُمْ ۖ فَمَنَ سریں کھ تکلیف ہے تواسکے لئے بدلہ ہے روزے ، یا خیرات ، یا قربانی۔ پھر جب خیر وعافیت ہے ہوئے ، تو جس نے تكتَعَ بِالْعُنْرَةِ إِلَى الْحَبِّ فَهَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَائِيَ فَمَنَ لَحَيْجَا فَصِيَامُ فَلَا إِ تے سے عمر و کو ملاد سینے کا فا کد واشفایا تو اس بر ہے جومیسرا کے قربانی۔ پرجس نے ندیا کی قربانی توروزے ہیں تین اَيَّامِ فِي الْحَيِّرُ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمُ يَكُنُ آهَلَهُ دن کے زمانہ عج میں، اور سامندون کے جنب عج سے تم وطن لوٹے میہ بورے دس میں۔ یہ اسکے لئے جسکے اہل و میال حَافِينَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَالْقُوااللَّهُ وَاعْلَمُوَّ النَّهُ شَدِينُ الْحِقَابِ ﴿ مجد حرام کے پڑوی نیس ہیں۔ اور الله کوڑرواور جان رکھوکہ بیشک الله بخت عذاب فرمانے والاہے ● تواے مسلمانو! جبتم ج وعمرہ کے ارادے سے لکلو، توج اور عمرہ کے تمام شرا نظ، فرائض اور داجبات کوادا کرد (اور پورا کرونج وعره کو) ایما کروه کال بول ناتص ندریل

قُلاَمِتُ الْمُعْمِلَ حِبِي مِلاَعِتِ كاجوبر وكماتِ كيلي تدبوء جيها كدفد يم زوات عرول في اينا وستور بتالیا تغاران کے نزد یک مج ایک میله اور مکه شریف ایک تجارتی منڈی بنگررہ کیا تھ ۔عبادت کا

يبلوتو بالكل ختم موكيات .... بي بياتنا غيرا بهم موكياتها كداسكا كوئي اثر بي محسوس نبيل كياجا تا تقاب

ا ہے مسلمانونم ان کا فروں کی راہ پر نہ چلو بلکہ حج وعمرہ کو ابتد کی عبادت سمجھ کر ، اسکی رضا جو ئی کیلئے پورے آ داب وشرا نظ اور پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ ادا کرو۔ اب تنہیں اختیارے کہ فج کے مبینے میں صرف فج کا احرام یا تدھوا وراس کے ساتھ عمر ہ نہ ماہ فران کی صورت ہوں ۔۔۔یا۔۔۔یتم مجے کوعمرہ ہے ہلاد وہ اس کی تیمن صورتیں ہیں۔

﴿ ﴿ ﴾ ۔ ۔ ـ يہلے صرف حج كا احرام بالدها جائے اور يور ۔ ۔ شراط ئے ساتھ نے ہو تکمل کرانیا جائے۔ جب حج بورا ہوجائے تو حرم سے باہر جا کرحل ہے مم و کا احرام بالمرها جائے اور اس کے اعمال کی بچا آوری کی جائے۔امام شاقعی اور امام ما یک یک نزد یک بالفنل ہے۔

﴿ ٢﴾ ۔۔۔ الطور قران احرام کے وقت نے وقم وی ایک ساتھ ایت فی جا ۔۔۔ اور تج وعمر ودونول کیلئے ایک ساتھ لہیں تھی جائے اور پھرمسر ف اعمال نئی پر اقتصار والت کیا جائے واسلئے کے قمرہ اس صورت میں بچ میں ای طرح وافعل ہے جس طرح وافعل عسل میں داخل ہوتا ہے۔ امام اعظم کے نز دیک ریشم انعمال ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ . . . الطور تمتنع جب تي ك موسم من ويقات ير ينظي تو و بال صرف مرول شیت ہے احرام بالد مصاور پار مکد آ کر حمرہ نے تنام اس کے بند نے زم جانے اور احرام سن باجر موجات اور جب ميه تروية آب تو كدشر بف اي سن في بيك احرام بالمره سلمه المام احمد ميكه نزوكيك بيابهتر البيارات مرواكر جيا الناف السازوييك سنت ہے الیکن اسکی نیت کر لینے اور اسکا احرام یا ندھ لینے کے بعد اب اس کو ہورا کرنا واجب ب، المن المرا كم المال مب كرايت د كروه الل ب، الكن اليت كر يرى

الحب العراق من العراق المالان على المال المالان على المالان ا

ہونے سے ۔۔۔ اِ۔۔۔ مسمی اور عوائق سے ۔۔۔ التقر ۔۔۔ بیت الله شریف پینچنا تمہارے کئے ممکن نہ ر بااورتم احرام سے فارغ ہونا جا ہو (تو مجیج) حرم شریف میں فرج کرانے کیلئے ہم کو (جوآسانی سے قربانی کا جانور) اون \_\_\_ یا \_\_ گائے \_\_ یا \_\_ بری \_\_ یان میں ہے کسی ایک کی قیت ( ملے اور ) اس وقت تک احرام سے فراغت یانے کیلئے (ندمنڈ او اسپنے سروں کو یہاں تک که ) لیمن طور بر ( بَنَ عَ مِائِ ) كا جانور ترم شريف مي ( اين جك ) پر جہال اسكى قربانى مونى ہے اور جب ا ہے بخوبی انداز و ہوجائے کہ اب میری قربانی حرم شریف میں پہنچ کر ذرج ہوگئی یا جو میں نے جانور خریدنے کی قیت دی، تا کہ حرم شریف میں خرید کرون کردیا جائے تو اسکا ذبیحہ ہو گیا، تو اب احرام ے فارغ ہوجائے۔ ۔۔۔العرض۔۔۔ ج كا احرام بائدھ لينے والو، حرم شريف كا سفر مندكر سكنے كى صورت میں بھی اسپنداحرام میں ثابت رہواورسر ندمنڈاؤ، یبال تک کمہیں مطوم ہوجائے کہتمہاری قربانی ذریج کردی گئی۔

اس مقام برمجبوروں اور معذوروں كيلي كافى رعايت ب( توجوتم من سے) حالت احرام ى ميں ( بار ہوا ) اے اير امرض لائن ہو كيا جوادا يكى فرض ميں احرام كو دنت حرج بيدا كرتا ہے ( يا اس كے مريل) زخم ہونے، جوئيں پر جانے، پورے يا آدھے سريل شديد در د ہونے كى وجہ سے ( کچھ تکلیف ہے) جس کی وجہ ہے وہ سرمنڈ انے ۔۔۔یا۔۔۔ کیڑا پہننے۔۔۔یا۔۔۔سرچھیانے کیلئے مجبور ومعنظر ہے (اق) بیسب مجو کر لینے کی اسے اجازت ہے، محران میں سے کوئی کام کر لینے کی صورت بن (اس كيلية) بطور كفاره (بدلد ب) ادرتين دن ك (روز م) اس يرواجب بن (يا) مدد فطر کے مقدار میں جید اسکینوں کو (خیرات) کرے اور ہر ہر سکین کو ایک ایک صدقہ دے (یا) م از کم ایک بحری کی (قربانی) کرد\_ے

\_\_\_الغرض\_\_\_روز ، صدقد اورقر بانى ، ان تينول كامول ميس سے كوئى ايك كام انجام وے دے۔(پرجب)تم (خروعافیت ہے ہوئے)اور شمنوں کی طرف سے کسی طرح کی رکاوٹ ان کے خون، بہاری اور صحت کی خرابی اور شکدی وغیرہ ہے نجات یا میے (ق)تم میں ہے ساکنین حرم کے 

ٱلْحَجُّ اللَّهُوُّ مَّعَلُوْمُتُ وَلَمَنَ فَهُنَ فَهُنَ فَيُونَ الْمَجَ فَلَارَفَتَ وَلَا فُسُوْقٌ

ج جانے ہو جھے چندمینے میں۔ توجوٹر بعد کے اواکرنے لگاان میں ، تونہ مورتوں سے جماع کا تذکرہ ہے،

وَلَاجِهِ اللَّهِ إِلَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَرْرِيِّعَلَمْهُ اللَّهُ وَتُوَوِّدُوا

اورندكونى كناه ب، ماورندج من الرائى جمكراب، اورتم جوشكى كرو الله كواس كاعلم ب- اورتوشة جمع كروك

فَإِنَّ حَيْرَ الثَّقُوٰى وَاتَّقُوٰنِ آيَا وَلِي ٱلْأَلْمِ الثَّقُوٰنِ وَاتَّقُوْنِ آيَا وَلِي ٱلْأَلْمَابِ

جينك سب سے بہتر توشية وف خداب - اور جحد كوڈراكردا \_ عمل والو

چنانچهارشادفرمایا (ج ) کاونت جس می فریضه و هج ادا کیاجا سکے وہ مرف (جانے ہو جھے چند مہینے ہیں ) ج انہی ایام میں ادا ہوسکتا ہے اور بس۔ ادروہ مہینے میہ بیں:

مثال کے طور پر یوں بیجھے کے شراب توشی اور دوسرے اعمال شنیعہ و تبییہ جن ہے ہوں اور جس جگہ پر ہوں، وہ حرام و تا جائز ہی ہیں ۔۔۔ گر۔۔۔ بھی امورا کر سمجہ میں انجام دئے جائیں تو یہ اور بھی بدترین صورت حال ہوگی ۔۔۔ الفقر۔۔۔ جو امور دیگر او قات ہیں حرام میں وہ دوران حج بہت زیادہ برے ہیں، جسے دیشم پہننا ویسے بھی حرام ہے، لیکن حالت نماز میں بہننا اس سے ذیادہ براہے۔ شرے دو کئے کے بعداب نیکیوں کا ذکر فرمایا جارہا ہے۔

(اور) ارشاد فرمایا جارہا ہے کہ (تم جو نیکی کرو) وہ صالع ہونے والی نہیں، کیونکہ (اللہ)
تعالی (کواسکاعلم ہے) جوگوکاروں کے اجرکو صالع نہیں فرما تاوہ اپنے فضل دکرم ہے تہہیں ضروراجر
عطافر مائے گا۔ لہٰذا نیکی کے حاصل کرنے میں کمال درج کی رفیت کا مظاہرہ کرواور یا درکھوکہ اچھا
کلام کرنا ہرے کلام کے یوش ، اور تعقیٰ کا تمل فسق کے بدلے ، اور توام ہے موافقت اور اخلاق حسنہ کا

مظاہرہ جدال کی بجائے ، بہتر ہے۔ اے بچ کا ادادہ کرنے والوتم اہل یمن کی نقل نہ کروہ جوج کیلئے روانہ ہوجات لیکن زاوراہ ساتھ نہ لے جاتے اور کہتے ہم تو متوکل علی انفہ ہیں، جب ہم بیت انڈ کو جار ہے ہیں تو پھر وہی ہم کو مطاب کا اور پھروہ لوگوں پر ہوجہ بن جاتے۔ بینچتے ہی لوگوں کے آگے وست سوال اٹھائے گئا ان کی کے اور کھسوٹ بھی کرنے گئتے۔

۔۔۔اللرض۔۔۔۔ بین طریقہ میں ہے قوتم ایسانہ کرو (اور) جی کے سنر میں روانہ ہونے سے
پہلے بی اپنی ضرورت کے مطابات (قوشہ میں کرو) خواو دنیا کا سنر ہو، خواو آخرت کا۔۔۔ ونیا کے سنر کا
قوشہ بیسے کہا بنا خرج اپنے ساتھ لیجا و کاور و بال جا کر لوگوں سے کھانانہ یا کو وان پر ہوجہ نہ واور نہ بی
ان کو تک کرو و کیوں ( کے سید کک میں سے بہتر او شرخوف خواہے) جسبتم میں خوف خوا ہوگا تو تم
لائی طور پر ہے جادمت موال دراز کرنے اور لوٹ کھسوٹ سے اپنے کو بچاؤ کے اور کو آل ایسا ممل نہ کرو

۔۔۔۔الفرض۔۔۔دنیا کے سفر کیلئے زادراہ خروری ہے۔ یہاں یہی بحداور جس طرن دنیا کے سفر کیلئے ہی زادراہ کی دنیا کے سفر کیلئے ہی زادراہ کی دنیا کے سفر کیلئے ہی زادراہ کی فرددت ہوتی ہے ای طرح آ فردت کے سفر کیلئے ہی زادراہ کی فرددت ہوتی ہے۔ آ فردت کے سفر کیلئے ہی زادراہ یہ بینزگاری ہے اور یہ بینزگاری ماسل ہوتی ہے افدتھالی کی معرفت سے اور آگی معرفت ہے ہے کہ بندہ ماسوی اند سے ماسل ہوتی ہے افدتھالی کی معرفت سے اور آگی معرفت ہے ہے کہ بندہ ماسوی اند سے

روگروانی کرے اور اسکی طاعت میں مشغول رہے اور اس کے احکام کی پابندی کرے اور اسکی مناہی کی مخالفت کرے۔

آ خرت کے مسافر کی زادراہ و نیا کے مسافر کی زادراہ سے افضل ہے۔اسلئے کہ دنیا کا زادراہ چندروز کے دکھ سے جہاتا ہے جبکہ آخرت کا زادراہ دائی عذاب سے محافظت کرتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کا زادراہ فانی ہے اور آخرت کا زادراہ دائی لذت کی طرف پہنچا تا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کا زادراہ فانی ہے اور آخرت کا زادراہ دائی لذت کی طرف پہنچا تا ہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔خوف خدااور پر ہیز گاری ہی ہے دنیاوآ خرت کی صافاح وفلاح وابستہ ہے تو پھرتفو کی و
پر ہیز گاری کی عادت بنالو (اور) صرف (جھے) ہی (کوڈراکروائے عقل والو) تم عقلند ہوتو تم پر لازم
ہے اپنی عقل تمام غلط ملاوٹوں ہے دورر کھواور نفس کے تزکید میں گلے رہواوراہے بلند مراتب اوراعلی
مناصب تک پانچانے کی جدوجید کرتے رہواورا تھی طرح ہے بھولوکہ جو تھی اللہ تعالی ہے نہیں ڈرتا
وہ ایسا ہے کو یا اسے عقل کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكُو جُمَّا مُّانَ بَهُ مَعْفُوا فَصْلًا فِينَ كَوْفُونَ فَاقَا الْمَصْلُوقِينَ عُرَفَيْ وَالْمَارِ الْمَارِي مِلْ الْمَارِي وَمَ مُراات مِن الْمَارِي وَمَ مُراال اللّهُ عِنْ الْمُنْفَعِي الْحُوَالِمِ وَالْمَلُووَةُ كَمَا هَلُ لَكُونَ اللّهُ مَا مُلِكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَلُودُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وب کافتن طاش کود) اوراس مقام پرید خیال شکروکدایام تی بیل جدال اور به به بحث و تکرار سے
منع کیا گیا ہے، تو بوسکا ہے کدایام تی بیلی جب والی بوقم عرفات) نام والی جگر (بنی اس کے وقت بحث و تکرار بودی جاتی ہوتی جب والی بوقم عرفات) نام والی جگر (ب ) لین اس مقام سے جہال پر حضرت آ دم ، حضرت حواء علیماالسلام ایک دوسر سے تیجر جانے کے بعد لے تنے اورایک دوسر سے کی پیچان اور معرفت حاصل کی تھی ، وہ دن بھی علیہ السلام کو جو پیچان کرائی کی تھی اور ایک دوسر سے کی بیچان کرائی کی تھی اور ایک دوسر سے کی پیچان کرائی کی تھی اور ایک دوسر سے کی بیچان کرائی کی تھی اور ایک دوسر سے کی بیچان کرائی کی تھی اور ایک دوسر سے انہیں آگاہ کیا گیا تھا جب وہ آئے تو اسے و کیمنے بی بیچان لیا۔ اس معرفت کی وجہ کوئی بھی بولیکن اس کے اوسان سے انہیں آگاہ کیا گیا ۔۔۔ انفرش ۔۔۔ اس مقام کو عرفات کہنے کی وجہ کوئی بھی بولیکن اس کے بعد ہر حاتی کیلئے دہاں کا دتو ف فرض ہے ، جس کے بغیر تی ہوئی تھیں سکتا ہے گرفات سے کہا جو ایک بی بی خود اس بات کا داختی اشارہ ہے کہ عرفات کا وقو ف کے بغیر تی ہوئی۔ یہ بات کا داختی اشارہ ہے کہ عرفات کا واقع ف اس کا دی جو بال گیا تی نہیں وہ دہاں سے دائیں کیسے بوگا۔ یہ بات ادنی تال سے بھی بھی جو جائے تی ہیں۔

(اور)ارشاد قربایا جارہا ہے کہ (اسکاذکر کرو) انڈ تعالیٰ کا ، کمال حسن و خوبی والا ذکر (جس طرح اس نے تم کو) بحسن و خوبی (بتایا ہے) اور ہدایت فربادی ہے، یس ویبا بی ذکر کر واوراس میں اپنی طرف ہے کسی طرح کی نامناسب من مانی ، کمی بیشی نہ کرو (گو) اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے (پہلے سے قوتم) ناوا قنوں ، اس طریقہ و تناوی بے بخبرول اور (گمرابوں سے تھے) تہر ہیں اسکا علم ہیں تھا کہ ہم خدا کی عبادت اور اس کی تھروشا کیسے کریں اور مناسک جج کس طرح اداکریں ، جس سے وہ جمیں اپنے فرا بی خدا کی عبادت اور اس کی تھروشا کیسے کریں اور مناسک جج کس طرح اداکریں ، جس سے وہ جمیں اپنے قرب اور اپنی رضا سے سرفر از فربا ہے۔

اس مقام پراے حاجیو! اس بات کا بھی خیال رہے کہ آن مغروران قریش ان کی آل اوران کے ہم خیال لوگوں کی بیروی نہ کروجو ہر وقت احساس برتری کے نشے ہیں ڈو بے رہتے اور عام لوگوں سے اپنے کو منفر دیجھتے تھے۔ انھوں نے حضرت ابراہیم کی سنت کو بھی پس پشت ڈال ویا تھا، اپنے کو خدام حرم قرار دیکر سارے لوگوں کی قدیم روش کے خلاف اپنا راستہ بنالیا تھا۔ چنانچہ ان کے سوا سارے لوگ عرفات میں وقوف کر کے پھر مزولف آتے تھے، لیکن یہ لوگ عرفات جاتے ہی نہیں تھے اور مزدافہ ہی تظہر جاتے تھے اور مزدافہ ہی تظہر جاتے تھے اور میں ہوجاتے تھے۔ ور یہ بیش سے واپس ہوجاتے تھے۔ ور یہ بیش سے واپس ہوجاتے تھے۔ ور یہ بیش سے واپس ہوجاتے تھے۔ ور یہ بیش مضا کے الی کے طلب گار واور اپنے رہ کئے والوقم ایسانہ کرو۔

#### ثُمَّ إِنِّيضُوْ إِمِنْ مَيْدُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِي واللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ مُحِيِّمٌ

پراوے پرہ جباں ہے سبادگ اور بخش انگواللہ ہے، پیک اللہ کنٹے والا رصت والا ہے۔

بلکہ اولاً عرفات میں جاؤ، وہاں وقوف کرو (پھر) وہاں ہے مزولفہ کیلئے (لوٹ ہڑو) کیونکہ

بی وہ جگہ ہے (جہاں ہے) جس لیمی مغروران قریش کے سواووسرے (سبالوگ) صرف حضرت
ابرا جبی بین بلکہ حضرت آ دم کی بھی سنت بڑھل کرتے ہوئے بمیشہ (لوٹے) اور آئ تک عرفات جاکر ہی مزدلفہ والیس آٹا اسلام ہوایات کی روشنی میں جو ترمیم کردی تھی تو ہارگا و خداوندی میں حاضر بہوجاؤ (اور بخشش ماگو) مغفرت طلب کرو (اللہ)

میں جو ترمیم کردی تھی تو ہارگا و خداوندی میں حاضر بہوجاؤ (اور بخشش ماگو) مغفرت طلب کرو (اللہ)

تعالیٰ (ہے) اور یقین کراوکہ (بیکل اللہ) تعالیٰ مخلصانہ طور پردل کی سچائی کے ساتھ تو ہو واستغفار کرنے والوں کا (بخشے والا) ہے ان پرائیا انعام اور (رحمت) خاص قرمائے (والا ہے)۔

کرنے والوں کا (بخشے والا) ہے ان پرائیا انعام اور (رحمت) خاص قرمائے (والا ہے)۔

قَادُا تَصَيِّعُونُ مَنَاسِكُمُو فَاذْكُرُوا اللّهَ كَنْ كُوكُو آبَاءَكُو آرَّ آنَفَ وَكُرُا فَا اللهَ كَنْ كُو بى جبتم الكان في بدر كر عِنة الله كاذكركو يعيدُ كره تم عن بتاج الإبار اداكا، بكراس كرين رود فَونَ النّاسِ مَنَ يَقُولُ رَبَّنَا أَرْتَنا فِي النَّفْيَا وَعَالَهُ فِي الْاَرْضُرُوّ وَنَ خَلَاقِ قَ وَكُونَ النّاسِ مَنَ يَقُولُ رَبَّنَا أَرْتَنا فِي النَّفْيَا وَعَالَهُ فِي الْاَرْضُرُوّ وَنَ خَلَاقِ قَ وَكُونَ النّاسِ مَنَ يَقُولُ رَبَّنَا أَرْتَنا فِي النَّفْيَا وَعَالَهُ فِي الْاَرْضُرُوّ وَنَ خَلَاقِ قَ وَكُونَ النّامِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(پی جبتم ادکان فی بورے کر کھے) تو زماندہ جا بلیت کے لوگوں کی نقل مت کرو، جو ج کی عباوت سے فارغ ہونے کے بعد حرم کے سامنے۔۔یا۔ مٹی اور جبل رحمت کے بین کھڑے

ہوتے اوراپنے آباؤا جداد کے حسب ونسب کی رفعت وشہرت پر باہم فخر کرتے اورا کے مراتب ومنا قب

بیان کرتے، (قر) تم ایسانہ کرو بلکہ آباؤا جداد کے ذکر کی بجائے (اللہ) تق الی (کا ذکر کرو) اور اس

بیان کرتے، (قر) تم ایسانہ کرو بلکہ آباؤا جداد کے ذکر کی بجائے (اللہ) تق الی (کا ذکر کرو) اور اس

والبانا انداز سے دب کریم کا تذکرہ کرو (جیسے تذکرہ) اسا شراف عرب (تم جس رہتا ہے اسپنے باپ

واداکا) ان کے مراتب وہائی کا، (بلکہ) استا کرنے ہے بھی ذکر اللی کاحق ادائیس ہوتا تہ ہر درا اللہ باپ دادا کے مراتب و کمالات جس ذات وجدہ الاشر کیکی عطا ہے، اسکاذ کر باپ دادا کہ ان ذکر کے بیت ایک بی جسی ہو، تو یہ بھی تو مناسب ٹیس لہذا اللہ تعالی کا بھٹنا اور جیسا، لیکن دونوں کی کمیت و کیفیت میں جو، تو یہ بھی تو مناسب ٹیس لہذا اللہ تعالی کا ذکر اس کیت و کیفیت میں (کمیس زیادہ) بونا جا ہے۔

عامیوں اور جا بلوں کا بھی مال بجیب ہے کہ وہ رب تعالی ہے مرف ویابی جاہے ہیں ( تو کوئی مامی ) نا بھی کم ہم ، جال ( بول کہتا ہے اے ہمارے رب وے ہم کو ) سرف ف ( و نیا بی ) ۔ یہ لوگ مرف و نیا کی نا چیز بولی ما بھتے ہیں اور ضدا ہے مہ ف اورٹ ، بکری ، بارش ، اور ای طرح کی چیز جانس کا جرج ہیں اور شدا ہے مہ ف اورٹ ، بکری ، بارش ، اور ای طرح کی چیز جانس ( اور ) خلام ہے کہ ( فیلی ہے اس) طرح کی موری رکھنے والے ( کیلیے آخر ہے ) کی فوت و ایس کی جو کھو و بنا جا ہو ایس میں و بر بنا ہی میں و بر بنا ہے ۔ اب اس کی فوت ہے ہو کھو و بنا جا ہو اگر مومن ہے تو اور مومنوں کی طرح اسا احد دیں ۔ کی اور اگر مومن ہے تو اور مومنوں کی طرح اسا احد دیں ۔

دُومَنْهُ وَمِنْ يَكُولُ لَكِنَا النَّالِيّا فِي اللَّهُ لِيَا صَسَكَةً وَفِي الْأَرْفَرَةِ الركولَ إِن اللَّالِيّا عِنْهُ إِن اللَّهُ مِنْ إِن اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي الدِّرْفِي فِي الدَّرِي اللَّهُ فِي

#### حَسَنَةً وَقِنَاعَلَاكِ النَّارِ٩

بملائی، اور ہم کو بچالے عذاب جنم ے

(اورکوئی) صاحب تیم و فراست، طالب خیروسعادت (یون کہتا ہے کہ) اے میرے
(پروردگارہم کو) اس (ونیا میں) جو انجھائی ، بہتری ہے مثلاً عافیت ، نیک بیوی علم ، عبادت ، پاکیزہ
مال ، نیک اولا و بھت ، و شمنوں پر فتح ، نیک لوگوں کی رفاقت ، اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر فاتمہ
جیسی (خوبی دے) عطافر ما (اور) اے میرے پروردگار صرف بھی نہیں بلکہ (آخرت میں) بھی
وہاں کی (بھلائی) یعنی جنت ، حساب اور محشر کے خوف سے ملائتی ، حور مین ،
رفاقت اور ویدار الحق الحق میں اور محشر کے خوف سے ملائتی ، حور مین ،
مففرت کے ذریعہ (عذاب جنم سے) اور مجمیل ان لوگوں میں شامل کردے ، جو تیرے فعل و کرم سے
بیغر عذاب جنت میں جانے والے ہیں۔۔۔ نیز۔۔۔ ہماری ذات کی ان گنا ہوں اور نفسائی خواہشات
سے حفاظت فرما ، جو جنم میں لے جانے کے اسباب سے ہوں۔۔

اُولِيك لَهُ وَلَهِ بِيكِ مِن اللهِ مَا كَسَانِهِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ الْحِسَانِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ الْحِسَانِ و وي بين جن كے لئے دعمہ ان كى كائى ہے۔ اور الله جلد صاب كرنے والا ہے •

و وگروہ جود نیاد آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں (وہی ہیں جن کیلئے حصہ ہان کی کمائی ہے)

یعنی ان سے جوا عمال صالح صادر ہوئے ہیں اسکا تو اب ان کی نگیوں کے منافع ہیں۔اسلئے کہ وہ اس تو اب حسن کے انہی اعمال کی وجہ ہے ستحق ہوئے۔۔۔ نیز۔۔۔ان کی ہارگاہ خداو ندی شی دنیاو آخرت کی بھلائی کی دعا کرنا ، بیا گر چاہی درخواست ہے لیکن چونکہ بیر بندے کی طرف سے پیش کی گئی ہے، تو اسکوخود بندے کا عمل قر اردینا بھی سیح ہے، یہی بندے کی وہ کمائی ہے، وین وآخرت کے حسنات جس کے شرات ہیں۔اعمال خیر دخیرات انجام دینے والو اور رب تعالی سے دنیا وآخرت کی بھلائی چاہئے والو، قیامت قریب ہے (اور اللہ) تعالی (جلد حساب کرنے والا ہے) لہذا تم بکشرت ذکر الہی کرنے والو، قیامت قریب ہوا واور اپنے اعمال کو ایسانیائے رکھوجس سے تم آخرت کی بھلائی کے ستحق قرار پاؤ۔

وَادُكُرُوااللّٰهَ فِي آيَامِ مَعَدُودِتِ فَمَنَ لَعَجْلَ فِي يُومَيْنِ فَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّه ادر الله كاد كركروكني كردول من يوجس في جلدى كودى دن من رتواس و في كرايونين \_

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنَّهُ عَلَيْدِ لِمَن اللَّفِي وَالْقُوااللَّهَ وَاعْلَمُو النَّهِ عَنْ مُرْوَنَ فَ

اور جس نے دریکردی آوائی پریکی کوئی کناوٹیس اسکے ہے جو سدیت ڈرا مامرانید سے ڈرواور جان رصو کہ میٹیس تم اسکی طرف اصاب مادیک

قدرت البی کا عالم میہ ہے کہ القد تھائی اپنے بندوں کی کٹرٹ اور انکے بکٹر ت وہ ال کے بات ہور ایک بھٹر ت وہ اللہ کا اسلے کہ اسلے کہ اسے ہاتھ کی تنتی اور قلب کی یادواشت اور نظر انگر کی جائے گئی تنتی اور قلب کی یادواشت اور نظر انگر کی حتاجی تبدیل ہے گئی تنگر ہوا ہورا سے حتاجی تبدیل کے اے لوگو جسکی اتنی بردی شان ہے اس کی اطاعت جس کی نہ کر واور اس سے ذریح درجو۔ (اور) نمازوں اقر بانیوں کے ذرائے اور رمی بندارونیم و کے بعد (اللہ) تھائی ( کا ذکر کرو) اور اللہ تعالی کی بیزائی بیان کرو۔

آل مقام بر برقان می دید کی ماری بر کتی اور تعلیمی (اسک کے) میں (جو اللہ) مقام بر برق کا روا ہے کے جی (جو اللہ) مقالی میں کا در باری کی افتیار کی اور بر سے کی اور بر برگار کا در بار سند الله کی میں کا کا فی تیس اور بھی کا در باری کیائے کا فی تیس اور بھی سے کا م اور اور ) این تیام معاطلات میں (اللہ) تو الی است و رساری مر اور سے روو (اور جان رکھ) بور سے ایتین سے ساتھ معاطلات میں (اللہ) تو الی المائے جاؤ کے ) اور الی جزا کو ہو تیج ہے۔

سابقہ آیات میں دوطرح کے لوگوں کا تعارف کرایا گیا۔ ایک وہ جو صرف دنیا کی بھلائی
عابتنا ہے اور اس کیلئے دعا کرتا ہے۔ اور۔ دوسرا وہ جو دنیا و آخرت دونوں کے حسنات کی
رغبت رکھتا ہے، اور دونوں جہال کی بھلائی کیلئے دعا گو ہے۔ ان دونوں ہے ہٹ کرایک
تیسر نے تم کے لوگ وہ بیں کہ زتو انھیں دنیا کی بھلائی ہے دغبت ہے اور نہ بی آخرت کی
بھلائی ہے، ایسے لوگ اپنی ظاہری شیریں کلامی اور چرب زبانی ہے اپنے دلی نفاق کو
چھپائے رکھتے ہیں۔ ہر شنے والے کو ایکی گفتگوا چھی گئی ہے۔

وَهِنَ النَّاسِ مَن يُتَجِبُكُ فَوَلَهُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَيُتَهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي كَلْهِمْ اوربعض اوک و میں کراچی سکاتم کوا کل بات چیت و نیاوی زندگی میں اور وہ کوا و بنائے الله کواس پرجو اسکے دل میں ہے،

وَهُوَ ٱلْثُالِخِصَامِ

عالما تكدووسب سے براجمئز الوب

چنانچارشاد ہوتا ہے کہ اوپر ذکر کر دودو طرح کی ذہنیت دکھنے والوں کے سواء اختی بن شریف افتی (اور) اسکے علاوہ (بعض لوگ وہ بین کہ انجی گئے تم کو) اے سنے والے (اسکی بات چیت دنیاوی زندگی میں)۔اسکاد توک حبت کا ظہار مرف حصول دنیا کی خاطر ہے۔۔۔الفرش۔۔۔ تم کواس کا قول جو انچھا لگتا ہے اسکی وجہ سرف اسکے کلام کی حلاوت دفعیا حت ہے اور وہ بھی صرف د نیوی لحاظ ہے ، ورند آخرت میں تو اسکے کلام کا گذہ باور جی طاحر ہوجائے گا۔ ایک طرف تو وہ جموٹ بولتا ہے (اور) ورس طرف تو وہ جموٹ بولتا ہے (اور) دوسری طرف بیجراً ت کہ (وہ گواہ بنائے اللہ) تعالی (کواس پر جواسکے دل میں ہے) اور کیے کہ جو بات میں کہ در با ہوں اللہ تعالی شاہر ہے کہ میرے دل میں آپ کی حجب ہے اور میں اسلام کا شیدائی بات میں اور کیا ہوں اور میں اسلام کا شیدائی جوں اور میں اسلام کا شیدائی جوں اور میں اسلام کا شیدائی ہوں اور میں عراقت میں ہوں اور میں میراقتی کلام ہے ، جس کی ترجمان میری زبان ہے ، یعنی میری زبانی بات میرے قلب میں اور سب سے بڑا وشن ہے۔ (حالا تکہ وہ سب سے بڑا جھٹر الو ہے) اور سب سے بڑا وشن ہے۔

كَلْمُ الْحُولَى سَعْى فِي الْرَبِّي لِيُفْسِكَ فِيْهَا وَيُهَا وَيُهَا الْحُرْبِكَ وَاللَّسَلَ الْمُ الْحُرْبِ وَاللَّسَلَ الْمُوالِيَّةِ الْحُرْبِ وَاللَّسَلَ الْمُ الْمُولِيَّةِ وَاللَّمِينَ اوراسَلَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ الل

عبت کا دم بحر تا اور خلوص کا دعوی کرتا اب اگراس بین سیح طور پرموافقت نه بورصرف منافقت بی منافقت بورتو بید ملا حدهٔ اور زنادقهٔ کاشیوه ہے، ورند کی محبت کرتے والا اور اسلی حقق مسلمان وی بینے جووی کرے جس نے اسکامجوب رامنی ہو۔

رہ کے بیجوئے منافقین انکا تو حال بیہ کے سامنے پچھ کہا (اور جہاں پیٹھ پھیری) اور اسے پچھ غلیرای اور جہاں پیٹھ پھیری) اور اسے پچھ غلیبا ورتدرت حاصل ہوگئی (تو) اپنی شرپند طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوں (زمین میں دور دوسے کرنے تاکہ اس میں فساد مجائے اور تھی اور اسل کو جاہ کردیا اور اگلی تھیتی کو جلادیا۔ یہ کر کے بھی دکھایا کہ تقیف میں رات گزاری تو ایج جانوروں کو ہلاک کردیا اور اگلی تھیتی کو جلادیا۔ یہ کام اس نے اس عداوت کی بتا پر کیا جو اس کے اور تقیف کے درمیان تھی ، ای طرت فالم حکام کی بھی عادت ہے کہ وہ اپنی رعایا پر قلم کرتے ہیں اور ان کے بچوں کوم وادیتے ہیں اور ان کے اموال کو ضائع کرادیجے ہیں۔ یہ اور ان کے بھی اور ان کی بھی اور اسل کرادیج ہیں۔ یہ تو ان کی بھی اور اسل کرادیجے ہیں۔ یہ تو ان کی بھی اور اسے مبنوش رکھتا ہے بھی جو اسکا مرتقب ہو ہی اند تھائی کام بغوش ہیں اور اسے مبنوش رکھتا ہے بھی جو اسکا مرتقب ہے وہ بھی اند تھائی کام بغوش ہیں۔ یہ بھی اند تھائی کام بغوش ہیں۔ یہ بھی اند تھائی کام بغوش ہیں۔ یہ بھی جو اسکا مرتقب ہے وہ بھی اند تھائی کام بغوش ہے۔

#### وَاقَالِيْلُ لَهُ الَّيْ اللَّهُ آخَدُ تَهُ الْعِنَّةُ بِالْرِقْمِ فَسَيْهُ جَهَلُوْ وَلَيْسُ الْمِهَادُ \*

اورجب ال عالم الله عنا راق الل فوعد في الاستان وكناه الله وكال بال وجمه ورواستان

الله تعالى الى مكمت بالداور قدرت كالحديد اشياه من جوتنع وتبدل في الدوى برمن برمن بوتنع وتبدل في الدوى برمن به خوش فاسدكي وجديد به وكداس كالبر تعلى محمود به اورسي ندسي ملمت برمن به مداور اشياء من الربني وتبدل كالام به ويشد فرض فاسد سيله الموام و يا بالم ويا بالم من المين اورسار من كلم كرف والول كي روش ب

ایسے منافقین اور فلالین کے برفرد کی بیان ت ہے کہ جب بھی اکل ہدایت فی کی (اور جب)
جب (اس سے کہا کہا کہا کہ اللہ ) تعالی (سے ار) اور اپنے کند فرق ل وحل اور منافقا ندرہ ب سے ہاز آ

(ار اس کی فوج ک عار ، فرور ( ب ایمارو یا ) اور آباد و کرویا (اس کو گناہ کیلیے ) ین دور جا ایست کے جانبا اسد مواسی پر جا کم رسٹ کیلئے (ق) ایسوں کیلئے یہ مزا (کافی ہے ) کہ (اس کو ) بیٹ کیلئے

(جبنم) میں داخل کرویا جائے گا (اوروہ ضرور) آگ کا (پرابسز ہے)۔ الدادگذیب کرد کی گالاند جا العصور کی کا الدادگذیب

ان دون سے دیرے جربی ہے۔ نفوس قد سے دالول کا جربی کوروں

#### وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْتُرِي لَفْسَهُ ايْتِعَاءُ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُونَ بِالْعِبَادِ ١

اور بعض آوي بين جو يجود التي مين ائي جان كوالله كي خوشي جا يتي من اورالله بعدم بان بي بندول ي

چنا چدارشاوفر ما یا جار ہائے کہ (اور بعض آوی) مثلاً حضرت صہیب روی رض اللہ تعالی عدا ہے جو کہ جدر کھتے ہے مکہ بیس کا فروں کو وے ڈالا اور ان سے مدینے بیس جبرت کرنے کی اجازت لی۔ اس طرح خدا کی رضا اور رسول کی خوشنو دی کو مال کے عوض مول لیا۔۔ یہ بی ۔۔۔ وہ سارے نفول قد سیہ رکھنے والے جنھوں نے اللہ ورسول کی رضا کیلئے اپنی جان ، اپنا مال سب پجر قربان کر دیا۔۔ الفرض۔۔۔ یہ سارے لوگ وہ ( ہیں جو بیچے ڈالے ہیں) کسی تالی و تر دد کے بغیر (اپنی جان کو اللہ ) تعالی ( کی غرض جا ہے ) اور اس کی رضا حاصل کرنے ( ہیں)

بیاللہ تعالیٰ کی مہر إنی بی تو ہے کہ اپنے بندول کوتفوی کا مکلف بناتا ہے اور الکے تو اب
کیلئے احکام نازل فرماتا ہے ، جن کی بچا آوری کا تھم دیتا ہے ، یہ بھی خدا کی گئی بڑی مہر یائی
ہے کہ وہ اپنے بندول کے نفوس واموال کا مالک حقیقی ہونے کے باوجود اپنے بندول کے
نفوس واموال کو فریدتا ہے اور اپنا بے بہافعنل اور اپنی بے پایاں رحمت مطافر ماتا ہے ،
یہاں تک کدا چی رضا اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقوں سے بھی خود ، می صدایت
فرماتا ہے ، چنا نجے ارشاد فرماتا ہے :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَدُعُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَكَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورِ النَّفِيظِنُ

اے ایمان دالو! داخل مواسلام میں بورے بورے ماورنہ میروی کروشیطان کے قدمول کی۔

(لَالْكُوْمَالُوْمُونِيْنَ) @

چنگ وہ تمہارے لئے کھلادش ہ

(اے ایمان والوا واقل مو) جاؤ (اسلام میں پورے بورے) بعنی شریعت اسلامیہ کے

جملہ احکام کودل سے قبول کرلواور ان کوائی عملی زندگی میں داخل کرلو۔ ایب نہ ہو کہ تر بعت کے انہیں احکام کواپناؤ اوران پر ممل کروجوتمہاری طبیعت کے موافق اور تمہاری خواہش کے مطابق ہول اوران احکام کونظرانداز کردواوران پر عمل نہ کروجوتمہاری خواہش کے مطابق نہیں۔ احکام کونظرانداز کردواوران پر عمل نہ کروجوتمہاری خواہش کے مطابق نہیں۔

یادر کھو کہ اسلام ایک کھمل وستورزندگی ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، اسکا پناویوانی اور فوجداری قانون ہے۔ سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اپنے نظریات ہیں، اور بیدانسان کی ذہنی، روحانی اور مادی ترتی کا مناص ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونی ہوسکتی ہیں، جبکدا سے والے اسے پورا کا بورا اپنالیں، اور اس کے تمام ضابطوں اور تو انجین پر کمل ہی اہوجا کیں۔ یباب اس بات کی بھی کھی کٹونٹ ہیں ہے کہ اسلام کو تبول کر لینے کے بعد بعض باتوں پر ممل کرنے کے تعلق سے سابق شریعتوں میں سے کسی شریعت کالی ظائیہ جائے۔ اس کے معرف ترت عبداللہ ہن ساام جیسے تقسیم سی لی مفرور آیدہ رحمت ہی تھی ہو اور این اور اس کے مفرور آیدہ رحمت ہی تھی ماور اور اس کے مفرور آیدہ وورد کر کر کے ایم اور اور سے کہ وورد کر کر کے ایم کے تعلق سے شریعت موسویہ برعمل کرنے کی اجازت عاصل نہ کر سکے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ا ہے ایمان والوا تھمل اسلام کوا پنالواوراس پر ٹابت قدم رہ و (اور ندہیروی کرو شیطان کے قدم اس پر ٹابت قدم رہ و (اور ندہیروی کرو شیطان کے جیں اور ندائنی اطاعت رہ یوندہ واپ شیطان کے جی اور ندائنی اطاعت رو یوندہ واپ نیز حصر استوں کی طرف تمہیں باتا ہا ورگند ہے وسوت ڈالٹا ہا ور وہ واپ ایک ندر یہ است کے ( بیک وہ مہارے لئے کھلاو کمن ہے )۔

#### قَالَ لَلْكُوْمِنَ بَعْدِمَا جَآءَ فَكُو الْبَيْنَتُ قَاعَلَتْوْ النَّاللَّهُ عَزِيزُ عَكِيوْ..

لكى اگرقم لائد كالمسال التكه العدكرة محمل تبيار مده بإلى صاف معاف باتكى وقو جان رهو كه وقف الله ها به الااست الاست • التي الرقم لائد كالمسال التي التي المسال معاف بالتي معاف التي التي التي الله ها به الااست الاست و الله التي ا

اوروه چاہتا ہے کروه اپنے وراوال کے در الیے تہار سام بی رف ذا الے (اس) اب (اگرتم وک ملائے) اور ملائد حقد اور الحال سے سے روگروانی کرکے اور تن سے بول رمارا اور عمالا عدمے تجاوز کر کے اور یہ کی (اس کے بعد کہ اسکی تہارے پاس) وین تن کی حقا نیت کے تعلق ہے دلاکی وشواج اور (صاف صاف یا عمی) جسکی ہماو پرتم خودا ہے وافل فی ان سلام ہونے کا دموی کر ہے اور او جان رکوک ویک اللہ) تعالی اسے امر پر (فلہ والا) ہے، تہار ہے الکام سے یا بر نیس ہے،

یونہی وہ (عکمت والا ہے) بھیم ہے، تن ہی کا واجی انتقام لیٹا ہے، اچھے اور برے میں تمیزر کھنے والا ہے، توجیعے وہ کر نے کومزا دیتا ہے تو اس سے امیدر کمی جاتی ہے کہ وہ اچھے کو انعام واکرام سے نوازے، بلکہ بیات اسکی حکمت کے لاکن اور اسکی رحمت سے ذیادہ قریب ہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ بن واضح ہو چکا، اسلام کی تھا نیت کے دالا و شواہ کے روش جراغ ہے شک۔ وشبہات کی تاریکیاں معدوم ہو جگیں۔ جمت قائم اور تھا نیت واضح ہوجانے کے بعد، اسلام کو بورے کا بوراا پنالینے میں کس کیلئے بھی کوئ عذر باتی نیس رہ گیا۔ اسی صورت میں اسلام کو تبول کر لینے میں کسی کوؤر و برابر ہیں و پیش نہیں ہونا جائے۔

#### هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ مُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَّامِ

ائيس بَي انظارَيْس مُراس كاكرة كان كونداب الى بادل كما تبان على، والمكلِكَة و قضى الدُمرُ والى الله ترجع الدُمود

اور قرضتے ، اور معالمہ كافيملہ كرويا جائے۔ اور الله عى كى الحرف تمام كامول كالوثاب

۔۔۔ آئر۔۔۔ان ولائل و شواہدے آجائے کے بعد اسلام آبول کرتے سے اعراض کرنے والے اوراس دین برحق کو اپنانے میں تامل و کس و شیش کرنے والے کیا جا جے ہیں۔ا کے طرز قکر سے بیا نداز و لگنا ہے کہ (آبیس کھا نظار نہیں گراسکا کہ آلے اکو عذاب الی ) گھٹا ٹوپ، مہیب آواز ول کے ساتھ، گرجدار گھرے (بادل کے سائیان میں اور ) نازل کردئے جا کیں اُن پر بادوں پر مقرر عذاب کے (فرشے ) جو عذاب پر بامور ہیں۔۔۔ا۔۔ قیامت ہی آجائے (اور) بادلوں پر مقرر عذاب کے (فرشے ) جو عذاب پر بامور ہیں۔۔۔ا۔۔ قیامت ہی آجائے (اور) معالمہ) ان پر عذاب نازل کردیا جائے۔۔۔ نیز۔۔۔ان کو ہلاک کردیا جائے گھراس طرح انکا جو (معالمہ) ہات کی ایک ان کی ایک کردیا جائے۔۔۔۔ نیز۔۔۔ان کو ہلاک کردیا جائے گھراس طرح انکا جو (معالمہ)

۔۔۔الفرض۔۔۔عذاب کی پکڑیں آئے کے بعد۔۔۔یا۔۔قیامت کی شدت و کھے لینے کے بعد وہ ایمان لائنیں گے۔ان نا دانوں کومعلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت انکا بیاضطراری ایمان ان کے کمان کا مزیس آئے۔اور قضائے الجی۔۔۔ غز۔۔۔ عدل خداو ندی ہے ان کے لئے عذاب دائی لازم کر دیا جائے گا (اور) اچمی طرح ہے جان لوکہ (انڈی) تعالی کی جزا اور اس کے فیصلے (عی کی طرف تمام کا موں کا لونزا ہے ) خواہ دہ کسی کے عذاب کا معاملہ ہو۔۔۔یا۔۔۔ کسی کو ہلاک کر دینے کا۔

Marfat.com

100

سل يني إسرائيل كو النيافة وفي ايد يتني ومن يبال كو النيافة وفي النيافة وفي النيافة وفي النيافة وفي النيافة والمناسبة المناسبة المناسبة ومن يعلوما حالماته فلان الله فلان الله علي المناسبة المناب ومن يعلوما حالماته فلان الله فلان الله علي يد الدي الله كانت واس كالمناسبة وينك الله خد عذا بفرا في والله به

۔۔۔ یہ بی ۔۔۔ بادشاہ اور ماکم لوگ آئ رعایا پر جو تھم کرد ہے ہیں قیامت کے دن یہ مب باطل اور زائل ہوجا تیں گے۔اور آس دن خدا کے سوا اور کسی کا تھم نہ ہوگا۔ مسلمانو!
حمہیں اس بات کا خیال رہنا جا ہے کہ رب کریم، شان بے نیازی رکھنے والا ہے، جس کو جا ہتا ہے اسکوعزت اور اپنی امانت سونپ دیتا ہے، گراگراس نے اس کی قدر نہ کی اور اسکا فلا استعمال شروع کر دیا تو اس ہے و نیادی عزت بھی چھین لیتا ہے اور دین حق کی امانت بھی جھین لیتا ہے اور دین حق کی امانت بھی جھین لیتا ہے اور دین حق کی امانت بھی جھین لیتا ہے اور دین حق کی امانت بھی جھین لیتا ہے اور دین حق کی امانت بھی دولیں ۔ لولت ہی

اس کو جھنا ہوتو اس کیلے قدیم کتب فانوں کی درق گردانی کرنے اور سال ہا سال پرانے کھنڈدات جی سر بگر بیال محقددات جی سر بگر بیال محقددات جی سر بگر بیال محقددات جی سر بر بیال مادت کے باد جودان تاریخی واقعات کا انکارٹیس کرسکتی اور آئیں گا اور آئی کی برائی مادت کے باد جودان تاریخی واقعات کا انکارٹیس کرسکتی اور آئیس امتر اف کرنا ہے ۔ گا ( کرفتی کھی انٹائی ہم نے ان ) کے آبا دا جداو ( کودی جس )۔

مصاب موسوی ، یہ بیضا ، می وسلوی ، فیر و عافیت کے ساتھو دریا ہے مور ، ایک پھر ہے بار و بخشے ، اور کمآب توریت ہی کر دی ہے آ فری ٹی ہونے ۔ ۔ ۔ اللہ کر آبا فرا ہور کی اور کو اس اللہ اور کا اور کو کہ سے اللہ ما ایک میں ہونے ، فی کر یم کے آفری ٹی ہونے ۔ ۔ ۔ اللہ می ۔ اللہ کے آفری رسول ہوایا کی اور جو یہ اللہ اس کے تا اور کا ہو ہی سے کہا ہوا ہے جو سے اللہ اللہ کہا ہے گا ہور کی اور جو یہ اللہ اللہ کہا ہے گا ہور کہا گا ہور کہا گا کہ تو اور جو یہ اللہ کا اور وائی کی سول کر آبا ہوا گا ہوں کہا گا ہور کہا ہور کہا گا ہور کہا ہور کہا گا ہور کہا ہور کہا گا ہور کہا

لْمِیْنَ لِلَّذِیْنَ كُفُرُوا الْحَیْوِیُّ النَّالْیَا و بَیَسَخُرُونی مِن الْدِیْن امَنُوا والدِیْن اثْفُوا خوبصورت نگاه یس کردی کی استے جنوں نے مخرکیا دنیاوی دعرکی اور وہ غمال اڑاتے ہیں ایمان والوں سے ، اورجو پر ہیزگار

#### قَوْدُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَاللهُ يَرْرُقُ مَنَ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ⊕

موے ان سے بائد وبال او تقی آیا مت کے دن اور الله روزی وے جس کو جا ہاان گنت و اور جب انھوں نے ہوایت کے انعام کی قدر نہ کی تو اکلی نظرین حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب وزین یک م ہوکر رو گئیں اور وہ الٹا ان لوگوں کا غداتی اڑا نے لگے جوجی کی فاطر زیرگی کی ساری عشر تو ل سے وستیر دار ہوکر افلائی اور تنگی پر قانع ہو گئے ہے۔ تیامت کے دن جب حقیقت سے پر دہ الحے گاتو پہ جلے گا کہ یہ سکین لوگ جنھیں تم حقیر بھیتے ہے ، مالک حقیقی کے زد دیک تنی عزت وکرامت کے مشتقی جیں۔

۔۔۔۔انفقر۔۔۔ (خوبصورت نگاہ میں کردی تی ان) ناشکروں اور ش جھیانے والوں (کے جنہوں نے کفرکیا و نیاوی زندگی)، و نیا کی زندگی ہی ایکے لئے سب کچھ ہے جس پروہ فریفتہ ہوجائے ہیں اور مفرور ہوتے ہیں (اور وہ قداق اڑاتے ہیں) شاما کرتے ہیں، افسوں کا اظہار کرتے ہیں اور مالوں ہے)۔
(ایمان والوں سے )۔

قریش کے امیر لوگ فریب محابہ جیسے حضرت بانال اور حضرت ممار وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عظیم پر ہیئے اور کہتے ، بھلا بہلوگ اس لائق ہیں کہ جن کے ڈر بعیہ سے ونیا کا کام سدھر جائے اور ٹھیک ہوجائے اور ٹھیک ہوجائے اور ٹھر فا وحرب کی عظمت اور الن کے رسوم و عادات کی بنیا وا کھڑ جائے۔ اگر محمد عربی بالا اسے دعوی نبوت ہیں جق ہوتے تو عرب کے سر دار اور تعبیلوں کے سر کر دہ الے تالع ہوتے۔

ان نادانوں کو کیا معلوم، یہ معرت بلال و معزت نمار (اور) ان بیسے (جو) دوسرے (پر میزگار ہوئے) وہ سب (ان) مغرورین (سے بلندوبالا) عزت وکرامت کی مند پر روئق افروز ( ہوتے قیامت کے مند پر روئق افر اور جوتے قیامت کے درجوں پر ہوتے اور کافرلوگ ( ہوتے قیامت کے درجوں پر ہوتے اور کافرلوگ بنت میں اونچے سے اور بچے درجوں پر ہوتے اور کافرلوگ بنتے میں تیر ہوتے ہے اور تیر خانوں میں تیر ہوتے ہے اور کافرلوگ بنتے سے بنجے کڑے اور تیر خانوں میں تیر ہوتے ہے اور کریم نے راق رسانی کیلئے اپنے اور کریم نے راق رسانی کیلئے اپنے کا میر کردوق کا رزق نے رکھا ہے، تنہا وہ رازق پر ارزق کے رکھا ہے، تنہا وہ رازق

(اور) باتی سب مرزوق ، تو (الله) تعالی (روزی وے جس کو چاہان گنت) برساب بروزی ویے جس کو چاہان گنت) برساب بروزی ویے جس کو چاہان گنت ) برساب بروزی ویے جس اس کی حکمت قارون کو بھی ایک بہت برے خزانے کا مالک بناوی تی ہے ، تو اگر یہ کولی کرامت ہوتی تو بیدا کیان والوں بی کا حصہ بنتی اور کفاراس ہے ہمیشہ کیسے محروم رہتے۔

العمل میں اس کی حکمت دیاوی والوں بی کا حصہ بنتی اور کفاراس ہے ہمیشہ کیسے محروم رہتے۔

العمل میں اور ایسے دیاوی والوں بی کا حصہ بنتی اور کفاراس سے ہمیشہ کیسے محروم رہتے۔

العمل میں اور ایسے دیاوی والوں بی کا حصہ بنتی اور کفاراس سے ہمیشہ کیسے دیاوی افلاس ،

عدى المدروكامد الكرالال

كَانَ النَّاسُ الْمُدُّةُ وَلَهِ مُنْ فَيْعَتُ اللَّهُ اللَّهِ فِي مُبَرِّمِ مِنْ وَمُنْوَرِينَ وَمُنْوَرِينَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ المَالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المان المجاوات بارسه می آس می واقتف موت نمید بات ن پنام براه الاه بدارد فراید آب المواد می اور الدو المان المر اس سے پہلے القداق فی نے فر مایا تھا کہ لوگ و یہ بیا بی مجت میں خریر اللہ اربر سے بین اور الم المرب بین اور الم اب مید بیان فر مایا ہے کہ کفر اور گروائی کا سب ایانہیں ہے ، بلا پہلے بھی بہن سب تھا۔ تن م لوگ پہلے وین چن پر تھے ، پار و نیا کی مجت کی میں سے انھوں نے ایس و و رہے ہے المان فی بوفاوت کی اور مختف فرقوں میں بٹ کے یہ

چنا نجی و واوک فیر فداکی پرستی میں لگ سے اور عقید و تو حید سے ، ور ہو کئے ۔ کا ایک دورانیا آیا موجد بن اور موشین خال خال نظر آئے گے اور ہر طرف شرک و کلم و بت ہے کا اور موشین خال خال نظر آئے گے اور ہر طرف شرک و کلم و بت ہے گا کا فلم ہو گیا۔ کار طوفان ٹور اکا واقع ایش آیا جس میں فرتی ہوئے سے مردون اور مورتوں پر مشتن مرف وی ایک واقع کا مشتن کی مشتنی مرف وی ایک واقع کا مشتن کی مشتنی پر سوار می اور و و سب سے مشتنی صرف وی ایک و ایک کا جو معرف نوش کی شتی پر سوار می اور و و سب سے

سب ایمان اور عقید دنوحید الی والے بی تھے۔ پھر حضرت نوح اور ایکے بینے عام ،سام اور یافٹ اور انکی از واج کے سواباتی لوگ بھی وفات یا گئے۔

حضرت نوح الظائفة كذكور وبالافرز نمان ، حضرت نوح بى كدين وشريعت كے مانے والے تقے اور جب پھرائل اولا ديں ہوجيں تو ايک عرصد دراز کے بعد شيطان نے اسکے اندر محل اختاف نے اسکے اندر محل اختاف نے اسکے اندر محل اختاف نے اسلام کے بعد شیطان نے اسکے اندر محل اختاف نہيدا كر ديا اور اسكے بعض كو كفر وشرك ميں جنالاكر ديا۔ اسطرح پھر دنيا ميں جگہ جگہ كفر وشرك كي واول منذلانے لگے۔

مریاللہ تعالی کی میریائی ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں ایسے حالات ظہور پذیر ہوئے اور لوگ ہدایت ربانی کے تاج ہوئے تو (پھر بھیجاللہ) تعالی (نے قضیروں کو) ایمان والوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پایاں اجر وثو اب کی (بشارت ستانے والے اور) کافروں ،شرکوں کوجہنم اور عذاب اللی سے (ڈرائے والے) اپنے تیفیروں کو (اور) اکو خالی ہاتھ نہیں مبعوث فر بایا بلکہ (اتا ما الکے عذاب اللی سے (ڈرائے والے) اپنے تیفیروں کو (اور) اکو خالی ہاتھ نہیں مبعوث فر بایا بلکہ (اتا ما الکے ساتھ) بین نازل کیان پر ہدایت کی (کتاب کو) جواز اول تا آخر (ہالکل می ) بی تی ہے۔

۔۔۔انفرض۔۔۔ بر نبی کے ساتھ کی بالبی دی۔ اب خواہ وہ اس پر ٹازل ہوئی ہو۔۔۔۔۔

ٹازل کی اور نبی پر ہوئی ہوگر اسکواس کی ب کی ٹر بعت و ہدایت کی پہلے پر معمور کر دیا گیا ہو۔ بیاسلے کیا
گیا (ٹاکہ وہ) نبی اس مجیفہ و ہدایت کی روشن ہیں (فیصلہ ٹر ہانا کرے لوگوں کے درمیان اس ہیں جس
ہیں انہوں نے اختلاف کیا) اور وہ بھی اس سے اتفاق کر لینے کے بعد اب خواہ اتکا اختلاف دین البی
کی تھانیت ہے۔۔۔۔۔۔ دین کے اوامر ہیں ہے کی امر ہے ہو۔۔۔ا۔۔فود کیا ہوا ہی ہوائی میں
سے کی ہدائیت سے متعلق ہو، ہر دورکا نبی اپنے دور کے لوگوں کی اختلا فی ہاتوں کا فیصلہ فرما تارہے۔
اس مقام پر ہیڈ ہی نشین کر لینا جا ہے (اور) جمحہ لینا جائے کہ ( کیاب ہی کسی نے اختلاف
خبیل کیا گر انہوں نے جن کو کیاب دی گئی بعد اسکے کہ آسمی صاف صاف ہا تیں) ۔۔۔النزش ۔۔۔

کتاب سے اختلاف کرنے والے اپنے عہد کے جاہلوں ، نا دانوں ، اور بے خبروں میں سے نہیں ہے ،

دوخوب محصے ہے کہ آئیں کی اسلے دی گئی ہے کہ اتکا اختلاف من من جائے اور وہ داہ داست پر
آبا کیں ،گر انہوں نے اسکے بریکس اپنے اختلاف کو اور بھی مضیوط اور درائ کے کر ویا اور کتاب البی میں
تریف دتاہ میل کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ عوام الناس کیلئے تھائی تجاب ایر رتجاب ہو گئا اتکا لہ کوروں ہی منہ و میں ایس میں ویری سے ) بالا طرز می اگر ودائش اور حق دھموات کی بنیاد پرخیس ہے بلکہ صرف (آپس کی ہی ویری سے ) بالا طرز می اگر ودائش اور حق دھوں تھی کی جیاب بی کی میں ویری سے )

ہے، جوحسد بھلم ، ونیابی پراتھمارا ورانساف کے تقدان کا تتج ہے۔

اس مقام پرید خیال رہے کہ اختلاف و تفریق اور کتاب النی میں تاویل و تحریف، یہ کام ان کے سرواروں اور ان کے روسا مکا تھا، محرا نکا تائع ہونے اور انکی پیروی کرنے کے سبب ان کاموں کی نبست سب کی طرف کروی می ۔

...الخفر... اختلاف في الحق وين كا ايك قد كي معامله ب( تو مدايت فرمادي) النفسل وكرم ب (الله ) تعالى (في الحي جوابحان لا محياس بار ب يس جس جس وه مختف موت أهيك بات كي النه تعالى (في الحي الله المحياس بار ب يس جس جس جس وه مختف موت أهيك بات كي البيخة م) يعني الله تعالى كي الراور امراوراً ممان كردية اور نيك اراده اور رحمت (سنه) يجمع لو (اور) مبان لوك (الله ) تعالى ما لك ومخار ب تو وه (مرايت فرمات جمكي ما ب) انبيا واور اوليا وكر اسيمي ماه كي) .

۔۔۔ الانقر۔۔۔ انسانیت کی ابتداء نور اور ہوایت سے ہوئی تھی، پھرلوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہشوں کی ہناء پران نور کوظلمت سے بدل دیا۔ اور پھراللہ تعالی نے نسے مہاط علیا مراط مستقیم کی ہوایت فرمائی اور آئیس جند کاستحق بنادیا۔ جنت کے حصول کیسے مراط مستقیم پر چانا کی آسان بیس اس راہ جس بہت مشکلیس برواشت کرنی پرتی ہیں، بہت مسبسیس افعانی پرتی ہیں، بہت مسبسیس افعانی پرتی ہیں، بہت آرمائیوں سے کررتا پرتا ہے اور بہت قربانیاں وی پرتی ہیں، بہت آرمائیوں سے کررتا پرتا ہے اور بہت قربانیاں وی پرتی ہیں۔

لو اے ایمان والو میردونساری اور مشرکین کی مخالف النے ساتھ آئے دن کی لا میں ان کے طعنوں استہزا واور اکی دندسامانیوں ہے تھبرانہ جانا ایمی تو تمبارا ایک آن مائنوں ہے تھبرانہ جانا ایمی تو تمبارا ایک آن مائنوں ہے سیامسلمان کر رہے ہیں۔ آن مائنوں ہے ماہد میں اندائی سلمان کر رہے ہیں۔ العرف ۔۔۔مسلمالوں کی ترقی اور اکی ہمت افز الی کیلئے پائنگانی روایت جمرت کے ابتدائی ایم میں ۔۔۔یا۔۔۔ جگ احد کے موقع کے ۔۔۔یا۔۔۔ جنگ دندق کے وقع کے استہزا والی کا فردل ہوا کے۔۔۔یا۔۔۔ جنگ دندق کے وقع کے استہزار الی کا فردل ہوا کے۔۔۔۔

#### مَعَهُ مَنَى نَصُرُ اللَّهِ ٱلدَّانَ نَصَرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿

كركب يوكى الله كى مدر آ كادر يوك الله كى مدفزد يك ب

اے ایمان والو (کیاتم نے گان کرلیا کروائل ہوجاؤ کے جنت میں اور) حال ہے کہ
(ابھی نہیں آئی تہارے پاس وہ حالت جوائی تھی) جو (کہ گزر بھے تم سے پہلے) انبیاء دصد یقین اور
انٹے اتباع کر نے والے (پیٹی انکوٹی اور تھی) اور وہ اسی و سی ، بلی پھائی نہیں ، بلکہ کی کے سرون پر
آرا چلا دیا گیا اور اسکے دوئلا کے کردیے گئے اور کسی کے جم کولو ہے کی تشکمی سے بدر دوی کے ساتھ
جیسل دیا گیا (اور) وہ نا قابل بر داشت مظالم کے ذریعے (اس قدر بلا ڈائے گئے کہ کہ پڑا خودرسول
اور جو اسکو مان چکے تھے وہ بھی) اپنے تو فیر سے انفاق کرتے ہوئے بول پڑے (کہ کب ہوگی
اللہ) تعالی (کی) وہ (مدو) جس کا اللہ تعالی نے وعدہ فر بایا ہے۔ آخر بھیں دشمنوں پر کب فتح حاصل
جوگ ۔ اللہ ) تعالی (کی) وہ (مدو) جس کا اللہ تعالی نے وعدہ فر بایا ہے۔ آخر بھیں دشاہ کین چونکہ وہ فتح واصل
جوگ ۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اس میں ایمان والوں کو ذرہ برا بر بھی خک نہیں تھا ہیکن چونکہ وہ فتح واصل
جلد چا ہے تھے اس کئے شدید تر میں صمائب وآلام کا جب دیا و ہوا تواور (آگاہ رہوکہ اللہ) تعالی
پر یہ بات لکل گئی۔ پس اے بیجات تھرت الہیے کے طلبگارو خوش ہوجا وَ اور (آگاہ رہوکہ اللہ) تعالی
(کی مدد) اب تہمارے بالکل ہی (خرد کے ہے)۔

چنانچ رب تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ادر ایمان والوں کوخوف وقم سے مجات عطا فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے پیش نظر اسکاذ کر فاص اہتمام سے فرمایا گیا ہے۔۔۔اسکے۔۔۔ جانی قربانی نے ساتھ ساتھ مالی قربانی کی بھی ایک فاص اہمیت ہے اور مالی نفعمان پر بھی صبر کرنا جُنت کا مستحق بناویتا ہے۔

انکوآگاہ کردوکیا کے مالوں پرکشوں کا حق ہے۔ اس سے سیجھ لینگے کہ ان کوس کو این مریبا این ہیں۔ اور اسے مجوب ایسا سوال کرنے والوں سے (کھردو کہ جو کا رقیم جس تم نے لگا تا جاہا تو وہ) نفاق فی شیل انشہ کے ساتھ ساتھ تمہدرے (مان ہاپ اور) تمہارے (قرابت داروں اور تیموں اور مسکینوں اور مسکینوں اور مسافر کا حق ہے )۔۔۔الفنس۔۔ان کو دینے جس الحکے تفوق کی اوالیک بھی ہے۔ سب مصارف میں مان ہاپ کا نفقہ ابھم ترین ہے اور قرابتداروں کے ساتھ جو نیاجا ہے گا اس میں صدر جی بھی ہے۔ مان ہاپ کا نفقہ ابھم ترین ہوا نا فرق کر ابتداروں کے ساتھ جو نیاجا ہے گا اس میں صدر جی بھی ہے۔ روگئے چم جو اپنا فری کرنے کی قدرت نیمیں رکھتے ۔۔ و نمی ۔۔ معاش کی تدبیر نبیری کرنے مان جو جات میں ، معاش کی تدبیر نبیری کرنے مان ہو جات میں ، ان مب پر فریق کرنا بنیادی طور پر ان پر احسان کرنا نبیر ہے ، بعد ان و نا احق میں ۔۔ ان میں اپنے کو اگی حق تمانی کو بیا ہے اور پر ان ان قرین سیس اند کا بھی اجر و تو اب ماصل میں اپنے کو جند کا بھی صفح تی بنا ہے اور پر ان ان قرین سیس اند کا بھی اجر و تو اب ماصل میں انہ کو کو جند کا بھی صفح تی بنا ہے اور پر ان ان قرین سیس اند کا بھی اجر و تو اب ماصل میں انہ کو کو جند کا بھی صفح تی بنا ہے اور پر ان ان قرین سیس اند کا بھی اجر و تو اب ماصل میں انہ کو کو جند کا بھی صفح تی بنا ہے ۔۔

ال مقام پر میا یات فائن نظیمن رہے کہ جو پہر کر دو وخیر کے دار ہے ہے ہا نہ دو ہے ، انہذا جس کو جو پچود وفیر ہو الیمنی طلال وطریب ہو ، جو طلال نا رائع سے حاصل ہوئی ہو۔ بس جان و ( اور ) میتین کراوکرتم ( جو نیکل کرو ) گ ( تو ویک اللہ ) تی فی ( اسکو جانے والا ہے ) چنا چہ و وا ہے انتخاب و سر سے اسکا صلی وطافر یا ہے گا۔

میلی ارشاد فر مایا گیا که بهنت جمل الفی دو نے بیلے فقتی را ارشتہ تین بر است میں میزی کی بچھ اسکے بعد مال فرق کرنے قاطم و کیا یہ جمل ایک مشتب سے اور اس میادی معربی مشتقت برواشت ارنے کا تھم و یاجا رہا ہے اور فرویوں واب سے سال

202

کریں تواس شہر کے مسلمانوں پرشمر کے دفاع کیا جہاد کرنافر فی بین ہے۔
اب آگرایک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت ندر کھے تواس کے قریب کے ملک
پر جہاد کرنافرض بین ہوگا۔۔ یونی۔۔ آگر جہاد کیلئے ردانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام تھم دیا
جائے تو اس صورت بیں بھی جہاد فرض بین ہے۔ ان کے سواد دسری صور توں میں۔۔ شانا:
اسلام کی تبذیح کیلئے ، کا فرول کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام تبول ندکری توان کو جزیدادا
کرنے کیلئے کہنا، اب آگر اسکو بھی قبول ندکریں توان سے جہاد کرنا۔۔۔ یونی۔۔۔ مسلمانو کو
عام تھم نہ ملنے کی صورت میں جہاد کرنا، ان دونوں صور توں میں جہاد فرض کھا ہے۔۔

الر چہ م خداوندی ہونے کے لحاظ سے ایمان والے کو جہاد سے کراہت ہیں ہوئی کین انسانی فطرت اور آ دی کی طبیعت کا مقتضا یہ ہے کہ ہر خص اپنا مال تلف ہوئے اور اپنی جان ہلاک ہوئے کو ناپند کرتا ہے تو یہ ایک طبی کراہت ہے (اور) اسی وجہ سے (وہ) لینی جہاد طبعاً (نا کوار ہے تم کو) اس جہاد کے سواوہ جہاد ہے جہادا کبر کہا گیا ہے ،جس جس انسان کے سب سے بڑے خارجی دشن شیطان اور واعلی وشن فنس سے جہاد کیا جاتا ہے، اچھا کھانا ، اچھا کی بننا، خوب سونا، کس کواچھا معلوم بیس ہونا۔ اب اگران سب کو صرف خدا کی دضا کیلئے چھوڑ تا پڑھائے اوران امور جس نفس کی خواہش کی حضار ہیں معلوم بیس ہونا۔ اب اگران سب کو صرف خدا کی دضا کیلئے چھوڑ تا پڑھائے اوران امور جس نفس کی خواہش کے خواہش کے خواہش کے خواہش کی بہت بڑا جہاد ہے ، اگر چہ بیانسانی طبیعت کونا گوار ہی ۔

لین پری تو جی آوجی (اور) ایک حقیقت ہے کہ (کیا دور) ہے بچر بیر نیس (کیم) اپی طبیعت

ادر آخرت میں بھی ۔ دنیا میں فتح ، دشنوں پر غلب اور دین کی سربلندی کی شکل میں اور آخرت میں مرتبہ
اور آخرت میں بھی ۔ دنیا میں فتح ، دشنوں پر غلب اور دین کی سربلندی کی شکل میں اور آخرت میں مرتبہ
شہادت ، اعلیٰ علمیین میں قیام ، اور جنت کی وائی راحت کی صورت میں بہ بھی بعید نہیں (اور قریب
ہے) ممکن ہے (کہ) تم (پہند کروکسی چیز کو حالا تکہ وہ بری) کا بت ہو (تمہارے لئے) مثلاً طبیعت
کی سل اور کا الی کی وجہ سے جہاد سے مدر پھیر لیٹا بظاہر تو اچھا لگئے ہے ، مگراسکے نتیجہ میں دشنوں کے غلبہ
کی سل اور کا الی کی وجہ سے جہاد سے مدر پھیر لیٹا بظاہر تو اچھا لگئے ہے ، مگراسکے نتیجہ میں دشنوں کے غلبہ
کی اوجہ سے ذرّب کی زندگی بسر کر ٹا اور آخرت میں جہاد کے قواب سے محر وم رہنا ، اور شہدا کا درجہ ومقام
نہ حاصل کر سکن ، یہ کتنے پور نقصان اور خدار ہے کی بات ہے ۔ خبر وار ہو جا و (اور) جان لوکہ (اللہ)
نہ اور بہتری کس میں ہے وہ (جانا ہے اور تم ) اس مصلحت کو (قبیں جانے) تہارا پیدا کرنے والا بخو نی جانت کے تبہارا پیدا کی سے۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر قال اور جہاد کوفرض کروسینے کے متعاق آیات تازل کی تھیں، لبذااس موال کی مخبائش تھی کہ آیا حرمت والے مینے بیل بھی قال جائز ہے کہ بیں؟
ادھردو اجری بیل رسول اللہ واللہ نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھتے کیلئے حضرت عبداللہ بن جمش کی قیادت بیل اللہ مشرک کول کے ایک فیکر بیم جاتھا، اس فیکر بیل سے ایک مشرک کول کر ویا اور بیاتی رجب بیل ہوا جو حرمت والا مہینہ ہے، اس پر مشرکین نے ایک مشرک کول کر ویا اور بیاتی رجب بیل ہوا جو حرمت والا مہینہ ہے، اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر احتراض کیا کہ ایک طرف تو و فیجراسلام اللہ کے دین پر عمل کر نے کی دعوت و سے بیل او ہرائے ہی وکاروں کا حال بیہ ہے کہ انہوں نے ماہ حرام بیل ایک مخفی کول کر دیا، حالا کہ حرمت والے مہینہ بیل آل کرنا ملب ایرائیم کے مطابق حرام ہے۔ چنا نچہ بہت حالا کہ حرمت والے مہینہ بیل آل کرنا ملب ایرائیم کے مطابق حرام؟ معلوم کرنا چاہا۔ مارے کو کول نے ماہ حرام بیل آل کرنا ملب ایک وہ حالال ہے یا حرام؟ معلوم کرنا چاہا۔

مُولِيها عَلِيْ وَنَهَ؟ والري يمري وري عوال الري و

قواے گھوب اجوادک کی (ج محلے ہیں) قوادددایان دالے ہوں۔۔۔اسکردالے (قم سے مادحام عملانے کا محم) قران سے (کمدد) اگر چر(اس) اور عملانا) ایک (بداجرم

ہے) گراس سوال کا تن ان کونیس جواس ہے بہت ہوئے جم کا اد تکاب کئے بیٹے ہیں۔ایک طرف
تو دوا ہے ہوئے ہوئے ہوئے جم کوعملا جرم بی نہیں بچھتے ،اور دوسری طرف آگر کسی ہے کوئی غلطی نا دانستہ طور
پر ہوجائے۔۔۔یا۔۔۔صورت حال کی نزاکت کے پیش نظروہ فکری خطا کر بیٹھے تواس کوایک سنگیین مسئلہ
بنا کر شور وغونہ پراُئر آتے ہیں۔

تواہے جوب صاف صاف واضح طور پر فرمادو کہ لوگوہوٹ ہے کام لو (اور) اچھی طرح مان لو کہ تہارا (اللہ) تعالی (کے رائے سے روکنا) اور سلمانوں کو ایمان ہے بازر کھنے کیلئے ظالمانہ طرزعمل اختیار کر لیبنا (اوراس سے اٹکار کر دینا) لیبنی خدا کا مشکر ہوجانا (اور مجد حرام سے روک دینا) وہاں طواف نہ کرنے وینا ، نمازنہ پڑھے دینا، (اور دہاں کے لوگوں) لیبنی وار ثین حرم ، رسول کر یم اور آپ کے صحاب (کو حرم سے) جر آ (ٹکال دینا) اور ایساماحل پیدا کرنا کہ دہ جم ت پہور ہوجا کیں، تو ہے جرم ، حرم میں قال والے جرم سے کہیں زیادہ تھین اور (بہت بڑا جرم ہے) اور دہ بھی (اللہ) تعالی ہے جرم ، حرم میں قال والے جرم سے کہیں زیادہ تھین اور (بہت بڑا جرم ہے) اور دہ بھی (اللہ) تعالی دینا کرنا کہ دہ ہے کہ اور دہ بھی (اللہ) تعالی دینا کرنا کہ دہ ہے کہا در دوناک عذاب ہے۔

آب آگر کوئی مسلمان کسی حصری ۔۔۔یا۔۔ان جیسے فتندگر وں کوئل کروے تو بیکوئی بہت ہوا جرم نہیں (اور) نہ ہی ان شرپندوں کے شرسے بڑھ کر ہے بلکہ ان (فتندگروں کا فتدان کے للے سے بڑھ کر ہے)۔۔۔انٹرض۔۔۔انکا فتنہ جتنا ہوا جرم ہے خودان کوئل کروینا اتنا ہوا جرم فیس۔ جرمین کائل جرم نہیں بلکہ انسداد جرم کی ایک تہ ہر ہے۔اسلئے کہ جب تک بیدر جس کے فتنہ پر پاکرتے رہیں گے (اوروہ بمیشہ ہی تم سے لڑتے بحر سے رجیں گے) اور پرسلسلہ جاری رکیس کے (بہاں تک کہ ہوسکے تو تم کو تمہارے دین) اسلام (سے مجیر دیں) اور کفرش پہنچا دیں۔

۔۔۔انفرض۔۔۔ مسلمانوں سے کافروں کی عداوت وائی ہے۔ یہ اس وقت تک رہنے والی ہے جب تک کہ مسلمان ،معاذاللہ ، گفر نداختیار کرلے۔ مسلمانو! اجھی طرح سُن لو (اور) جان لوکہ (جو پھر جائے تم جس سے اپنے وین) اسلام (سے) کافروں کے دین کی طرف اور (پھر مرجائے اس حال میں کہ کافریہ ہے وین) اسلام (سے) کافروں کے دین کی طرف اور (پھر مرجائے اس حال میں کہ کافریہ ہے وی اورا اسکے بعداس جیسے لوگ (وولوگ ہیں جن کا کیا دھرا جا تار ہا وی اور ہا اور آخرت میں) مرتد ہوجائے کے بعد وہ واجب القتل ہو گئے ، اب آئیس کسی طرح کی امان نہیں آخرت میں) مرتد ہوجائے کے بعد وہ واجب القتل ہو گئے ، اب آئیس کسی طرح کی امان نہیں ۔۔۔ نیز۔۔۔ مال ، زوجہ اور میراث ہراکے یہ ہے۔ انگا استحقاق جا تار ہا اور آخرت میں بھی ندائے گئے ۔۔۔ نیز۔۔۔ مال ، زوجہ اور میراث ہراکے یہ ہے۔ انگا استحقاق جا تار ہا اور آخرت میں بھی ندائے گئے کوئی ثواب ہے اور نہ ہی شاتمہ کے آخر ات (اوروہ جہنم والے ہیں) اور ایسا بھی نہیں کہ دخول جہنم

کے پچردنوں کے بعد اکل رہائی ہوجائے گی اور جہنم سے باہر کردیا جائے گا، بلکہ (وواس میں ہمیشہ رہنے دالے میں)۔

ملے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھاجن کیلے قطعی طور پر جہنم ہے، اب ان لوگوں کا بیان فرمار ہاہے جو جنت کی امیدر کھنے کے حقد ارجیں۔ چنانچے ارشاد ہوتا ہے۔

#### إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يكك جوالحال لائد، اورجنهول فيجرت ك، اور الله كي راويس جهادكيا،

#### أُولِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورْ مُرَجِيْدُو

وواميدر مين الله كى رحمت كى اورالله يختيروال رحمت والاب

کر (میک میراللہ بن بھش اورا کے رفتا ہ جیے (جو) لوگ بھی (ایمان لائے اور جنہوں فی جیرت کی) اپناوٹن جیوڑا (اور) کا فرول ہے (انٹر) تعالی (کی راہ جس جہاد کیا ، وہ) اس بات کے حقدار جیں کہ (امیدر کھی اللہ) تعالی (کی رصت کی) بن لو (اور) یقین کر لو کہ (اللہ) تعالی مرمنول اور مجام دل کو (خشے والا) اوران پر (رصت ) فریائے (والا ہے)۔

اس می اس می جهاد کا بیان کیا کیا تھا اور عرب اور جهاد دولوں ساتھ ساتھ میں گا تھا اور عرب اور جهاد دولوں ساتھ ساتھ میں جل کتے ، کیو کہ شراب کے نشے بیں انسان کو اسے جائے کی تیز بیس رہ تی تو ایسا فلس کا فروں سے جباد کر سکتا ہے۔ نیز وہ شراب کے نشے بی جوا کھیا کرتے تھا اور جی ہوئی رقم فر بیاں بی تشییم کر دیا کرتے تھے اور جی ہوئی رقم فر بیاں بی تشییم کر دیا کرتے تے اور بظاہر بیا چھا کام تھا، محر دہ نفوی تدرید کے والے لوگ جی قلب و دیا فر نی کریم کی اور بطالح بی ایک و می نازوں کے بون اللہ بیا کی ایمید کو موری کو لیا تھا ، وہ خاموش شرہ کے دانہوں نے ان دولوں کے بون اللہ واللہ بیا کہ وہ میں کو ایک وہ مالد بیا ، دہ خاموش شرہ کے دانہوں نے ان دولوں کے بون اللہ اور بعض دہ مرسے محالہ و کرام نے بادگاہ دسالہ میں عرض کری دیا ، کرسر کار آ ہے ہمیں طراب اور جو ہے کے میں انہوں نے والے کی فرا بش میں جو نیا یاں قرائی میں اس کے مالا کی فرا بش میں کو کہا کی دوا کے جواز کا تھم دیس جا کہا کی فرا بش اسکا کی اکر کردیا ، جس سے کہان دولوں کی حرمید کا تھم کا کی فرا بش سے کہان دولوں کی حرمید کا تھم کا کی فرا بش سے کہان دولوں کی حرمید کا تھم کا کی فرا بش سے کہان دولوں کی حرمید کا تھم کا کی فرا بش سے کہان دولوں کی حرمید کا تھم کا کرانے اور ایا ہے۔

يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمُيْسِرِ ثُلُ فِيهِمَا إِثْثُو كَمِيْرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

پوچھے ہیں تم سے شراب اور جوئے کے بارے مل کے دوودوول می گناہ تو بڑا ہے اور فا کدے ہیں عام لوگوں کیلئے

وَ إِثْهُ هُمَّا ٱلْبُرُمِنَ لَّفُومِمَا وَيَسْتُلُونِكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ

اوران كا كناوزياده يرابان كفائده - اوريوچة بي تم عدكمافري كريد

ثُ لِ الْعَفْرُ كَالَى لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْلَّذِيتِ لَعَلَّكُمُ التَّفْكُرُونَ ﴿

کرد وجوتم مزی ہے بیے۔ ای طرح بیان فرما دیتا ہے الله تمبارے لئے آیتی، کداب موجی او فورے کام اوہ لو اور وجوتم مزی ہے۔ ای طرح بیان فرما دیتا ہے الله تمبارے لئے آیتی، کداب موجی اور فورے نیجوڑا ہوا کیا شیرا جو پڑے پڑے پڑے پڑے ہراہ و کھیل جس میں بیشرط شیرا جو پڑے پڑے پڑی کھانے لگا اور جماگ ججوڑ دیا (اور جوئے) لیمنی ہروہ کھیل جس میں بیشرط ہوکہ مغلوب کی کوئی چیز عالب کو وے دی جائے (کے بارے میں)، تو (کہدو) اان (ووٹول میں گناہ تو پڑا ہے اور کے بارے میں کہروہ کی اور کوئی تو بہر کھانا ہمنم کو پڑا ہے اور کی بارے میں کم ورکوئی ہوئی ہے۔ کھانا ہمنم

كرنا، توت مردائلي ميں مددكرنا ، مكين كوخوشي دلانا ، بزدل كو بهادر بنانا ، بخيل كوخي كرنا ، جسم كے رنگ كو

کھارنا، بچے کو بولنے پر قدرت دینااورارادے بلند کرنا، بیرتورہے شراب نوش کے ظاہر ہیں فائدے۔ روگیا جواتو اس سے ایک فائدہ تو بیہے کہ اسکے ذریعے نہایت آسانی سے بغیر پچھٹر جی سے

بلا تکلف ایک انسان دوسرے انسان کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے، بغیر کسی محنت کے اسکا مالک بن

جاتا ہے۔۔۔ بایں ہمد۔۔ ذہن نظین کرلو(اور) جان لوکہ (اٹکا گنا وزیاد ویزا ہے اسکے فاکدے سے) اسلے کہ شراب نوشی ہے آپس میں بغض وعداوت بڑھتی ہے، بداللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے،

انسان كاعقل كوزائل كردين ٢٠٠٥ حالت نمازيس الآاعيث مانعين فن من يس بوجتاجس كوتم يوجة

مو، کی جگه انگینگ منافقینگ ون میں پوجتا ہوں جس کوتم پوسیتے ہو، کا کفرید جمله زبان سے نکلوادی ہے۔ ۔۔۔ نیز۔۔۔ شراب نوشی آ دی کو بے حوصلہ اور اس قدر بے خوف اور احق بناوی ہے کہ

بادقات شرانی خودای بیناب سے کھلے لگا ہے، کندی نالیوں میں پردار ہتا ہے۔ خودا پی

فلاظمت سيلبودلعب اسكامشغله بوجا تاب

۔۔۔ یہ بی۔۔ آبار بازی کا سب سے بڑا نقصان میہ ہے کہ جس کسی کا مال بغیر کاروبار کے چلا کیا، تو وہ اپنے بالنقائل کا جانی دشمن بن جاتا ہے اور آسکی دشمنی کا انجام میہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ آپنے بالنقائل کوزک نیس پہنچا تا آہے تان کیس آتا۔ ویسے بھی قمار بازی انسان جب تک وہ آپنے بالنقائل کوزک نیس پہنچا تا آہے تین کیس آتا۔ ویسے بھی قمار بازی انسان

کوکائل اور ناکار و بنادی ہے بھنت وکسب کی اسکی ساری صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ۔۔۔الختمر۔۔۔ شراب توشی اور تماریازی میں روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیاریاں میں اور ان میں بیبہ خرج کر نالائق فدمت ہے۔ تو اب سوال بیدا ہوا کہ کس چیز میں جیبہ خرج کر نالائق تحسین ہے۔

۔۔۔بال۔۔۔۔ اگر تمبارے پاس بے حماب دولت ہے جو تمباری ضرورت سے ذیادہ ہے آتا اللہ اللہ مرمایہ سے اپنے کرد وقوات اور پڑوس میں رہنے والے فریب مسئین اور حماج والے اللہ مرمایہ ہے ایک کی اہم ضرور یات کیلئے ہی ترس مرہ ہوت کی اہم ضرور یات کیلئے ہی ترس دے ہوتے ہیں، اوراس مقام پرید خیال ندکریں کدوہ زکوۃ اوا کرکے جرمم کی ذمدواری سے سبکدوش ہوگے ہیں، اکرائی ضرورت ہے ذیاوہ جو سرمایا ہے، اس سے اپنا اسلامی مضروردد دکریں۔

یفورکرنے کا مقام ہے کہ ذکرہ فرض کردیے ،ان کے مصارف کو متعین کردیے اور اسے تعلق ہے ضروری جابت دید ہے ہے بعد فلی صدی ت کرنے کی ترفیب وجو ایس میں مست کیا ہے؟ خابر ہے کہ اس میں مکی مکست کیا ہے؟ خابر ہے کہ اس میں مکن مکست کے جو ہے حساب اور اپنی ضرورت سے ذیادہ دوارت کے مالات کی مالات زکوہ اوا کر کے مطمئن نہ ہوجا میں ، الکہ نظل صدی ہے درجی اندائی فی مبل افذکر تے رجی ۔

مب كريم كى مبريائى ہے كريس طرح تفقد منظ كرى الكام واسع طور ير بيان فر ما ي يك الدر الك طرح ميان فرماد يتا ہے ) اور قابر كرد يتا ہے (اللہ ) تعالى ( تميار سے لئے آ يتى ) الى مبريانى كى فتا تياں تا ( كما ب موج اور فور سے كام او) ۔

#### فِ اللَّهُ نَيْا وَالْاخِرَةِ وَيُسْتَكُونِكَ عَنِ الَّيَهُ فَيْ قُلْ إِصْلَامٌ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنَ

ونیا وآخرت ش۔ اور پوچھے ہیں تم سے بیموں کے بارے ش۔ کہددوا کے بہتری کا کام کر ہبترے، اوراگر

#### ثَخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَّمُ الْمُفْسِدَهِ فَ الْمُصَّلِّحِ \*

ا پناان كامال ملاجلا كرر كھونۇ وەتمپارے بھائى ہیں۔ اور الله معلوم كراديتا ہے فسادى كوالگ خيرخواہ ہے۔

#### وَلُوْشَاءُ اللَّهُ لَاعْلَكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْرُهُ

اوراكرالله في عابا بوناتوتم كوضرور كرفارمصيب كرديابيك الله غفيدوالا حكست والاب

فنا ہوجائے وائی (ونیا)(و) باتی رہنے والی (آخرت میں) بینی دنیا ہے محبت ندر کھواور آخرت کو ہاتھ سے جانے ندوو۔ دنیاوآ خرت کے امور میں انہیں کواپناؤ جودی نفظۂ نظرے تمہارے لئے بہتر ہوں ، باتی روسکنے والے اور زیادہ تفع بخش ہوں۔

اس سے مہل آیت میں اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تھا اور اب مال خرج کرنے کرنے کا ایک معرف اور کل بتایا جار ہا ہے کہ جو چیزیں تبہاری ضرورت سے ذاکہ جیں ، ان کو چیموں پر خرج کر واور بحسن وخو بی چیموں کی کفوالت کر واور جان او کہ جو پیتم تبہاری کفالت میں ہے، اسکا کھانا اپنے کھائے سے الگ کر کے کھائے کی ضرورت نہیں ، بلکہ خیر خواتی کی نیز سے ایٹا انکا کھانا مشترک رکھوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

یتیم کا کھانا اپنے کھانے سے الگ پانے میں اگر ایک طرف دو دو سالن پانے کی مشخت و دشواری چین آئی ہے تو دوسری طرف چینم کا کھانا نکے جانے کی صورت میں سر جانے کی وجہ سے پھینکنا پڑتا ہے۔۔۔الغرض۔۔۔ یتیم کی خیرخوائل کا تقاضہ بیہ ہے کہاں کے نفذ مال اور باتی دہنے والی چیز ول کوالگ اس کے صاب میں رکھواور جو چیزیں جلد خراب مونے والی چیز ول کوالگ اس کے صاب میں رکھواور جو چیزیں جلد خراب مونے والی چیز ول کوالگ اس کے صاب میں رکھواور جو چیزیں جلد خراب مونے والی چیز ول کھانتہ جنتر دصاب میں رکھو۔

ندکورہ بالا احکام کے تعلق سے واضح علم نہ ہوئے کے سبب بیموں کا مال اپنے ہاس رکھنے دالے اوران کے معاملات میں صرف کرنے والے ، مال بیتم میں خیانت کے تہدیدی تھم کے پیش نظر اپنے کو تیموں کی کفالت ، انگی گرانی اورا کے ضروری امورے بری الذمداور کنارہ کش ہوجائے کی خواجش رکھنے والے ، اے محبوب تہاری ہارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں (اور پوچھے ہیں تم سے تیموں) خواجش رکھنے والے ، اے محبوب تہاری ہارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں (اور پوچھے ہیں تم سے تیموں) سے نباہ کرنے کی کیفیت (کے ہارے میں) ہوا ہے محبوب ان سے (کہدو) کہ (الے بہتری کا کام

کرنا بہترہے)،ان سے پر بیز اور کنارہ کش ہونے کی برنبیت (اور) جب صورت مال یہ ہے تواب (اگراپتا) اور (الکامال ملا جلاکر) ایک میگہ (رکھوتو) اس میں کوئی جرم نہیں ،اسلے کہ (وہ تہمارے) ویی ( بھائی بیں ) اور بھائی کا بیٹن ہے کہ اس کا بھائی اسکے ساتھ ل جل کررہے۔

ولا تختاخواالتشريت منى يؤون والمنه منورة خورة فيورة فيورة فيرون في واله والمدهدة والمنافعة والم

#### وَيُبَيِّنُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

ائی آغوں کولوگوں کے لئے کداب مبتل لیں۔

(اور) فرمایا (مت نکاح کروشرک والیول سے بہال تک کمایمان لائمیں) وہ مشرکہ حسن و جمال والی ہو۔۔۔یا۔۔۔دولت وثر دت والی ہو۔۔۔یا۔۔۔آ زاد ہو۔۔۔الغرض۔۔۔ پھی ہوگر جب تك ايمان ندلائ است نكاح ندكرو، (اور) اسكير يكس (ماهينا ايمان والى لوندى) خواه وه غريب ہو،خوبصورت نہ ہو، بایں ہمہوہ (بہتر ہے) اس خوبصورت مالدار اور آزاد (شرک والی) کافرہ (ہے، سمو) وہ (شرک دالی) کا فروحسن و جمال اور کثریت مال کی وجہ ہے، (شہبیں ا**چی کے)۔۔۔** یہ بی \_\_ يخاط موجاو (اوراعي الركيون كومشركين كان شي شدديهان تك كدده ايمان تعول كرين) يع دل مے مسلمان ندہوجا ئیں (اور) جان لوکہ (بلاشہمسلمان غلام بہتر ہے) خواہ وہ خوبصورت ندہو اور مال دارنہ ہو ( ہرمشرک سے کووہ تہیں ) اینے حسن دجمال اور مال دمنال کی وجہ سے (اجما کیے )۔ اس حقیقت کا بھے لینا تو ایک عام آ دی کیلئے بھی دشوار نیس کہ نکاح کی وجہ سے شوہراور بیوی دولوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی اور وہنی قرب ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے ے عقائد، نظریات، افکار اور خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، اسلے کہ بی فدشہ ہے کہ مشرک شوہر کے عقائد سے مسلمان بوی متاثر ہو یا مشر کہ عورت کے نظریات ہے مسلمان شوہر متاثر مواسلے اسلام فے بدراستدی بندکردیا۔اگر جدبہ بھی موسکتا ہے کدمسلمان شوہر یا بیوی سے مشرك شوہر ما بوى متاثر موجائے، ليكن جب كوئى چيز نقع اور نقصان كے درميان وائر مو، تو 

اس میں جو تھکت ہے وہ ہالکل طاہر ہے۔ میاں ہوی میں وہ کون ہے جوآ ہی میں ایک دوسرے کوا پنا ہم خیال بنانا نہ جا ہتا ہو، تو شادی ہوجانے کی صورت میں (وہ) شرک وکفر والیاں اور شرک دکفر والے لیاں اور شرک دکفر والے کا بی باتوں ہے۔۔۔۔اپٹی محبت وہ تربت کا اثر ڈال کراس کفر وشرک کی طرف (بلائی) گے، جوتم کو (جہتم کی طرف) لے جانے کا سبب ہوگا۔اور جب تک تم ان کے پورے طور پر ہم خیال ٹیس ہوجاؤ گے، اس وقت تک وہ لوگ

وَيُسْتُلُونَكُ عَنِ الْعَجِيْجِيْ وَلَى هُوادَى فَكَاعَةُولُواالْمِسَاءَ فِي الْمَجِيْجِيْ وَلَا الرائيسَاءَ فِي الْمَجِيْجِيْ وَلَا الرائيسَةَ وَاللهَ الرائي المَحْدِيْنِ الرائي المَحْدِيْنِ الرائي اللهُ ال

۔۔۔الفرض۔۔۔وہ بھی نہ کروچو بیبود اول نے کیا کہ ایام جین میں عورتوں کو گھر ہے نکال باہر کردیا اور نہ وہ کی نہ کروچو بیبود اول نے جس کی عادت بنائی ہے کہ وہ حالت جین میں بھی ایک بیویوں ہے ہم بستری نہیں چھوڑتے۔
اپنی بیویوں ہے ہم بستری نہیں چھوڑتے۔

۔۔۔بکد۔۔۔تم انکے پاک ہونے کا انظار کرو( گرجب) وہ (پاک ہو کئیں قو) صحبت کیلئے

(جاؤان کے پاس) اوران سے ہم بستری کروگر (اُس مقام سے کہ) جس مقام سے ہماع کرنے کا

(تھم ویا) ہے (تم کواللہ) تعالی (نے) ، وہ صرف فرج ہے تواس کے سواکسی اور جگہ اپنا تخم ضا لُع نہ

کرواور جان لوکہ (بے شک اللہ) تعالی (محبوب بنالیتا ہے) اور اپنا قرب عطافر ہاتا ہے محر مات اور

منوعات شرعیہ سے ، بکثر ت اور (بہت) زیادہ (تو بہ کرنے والوں) کو (اور دوست رکھتا ہے) پاکیزہ

اور (صاف سقرے دیئے والوں) کو)۔

لِسَالَوْكُو حَرَيْكُ لَكُو فَأَتُوا حَرَيْكُو آئي شِنْكُو وَكَدِمُوا لِالْفُسِكُو وَ

تبارى ورتس تبارى كيت ين وجادات كيد ين المارة ماداوريكى بملائى كراوات كيداور

اتَّقُوااللَّهُ وَاعْلَمُوا اكْلُومُ مُلْقُولُ وَيَعْدِ الْمُؤْونِيْنَ 6

الله كودروا درجان ركموك بينك تم اس سے مطنوا في وريشارت دے دوايمان والول كو

اور جان لوکہ (تمہاری عور تمی تمہارے لئے کھیت) کی طرح (ہیں) اور کھیتوں میں تھے ریزی فلہ دانان حاصل کرنے کیلئے ہوتی ہاور جب وہ تمہارے کھیت کی طرح ہے (تو جاؤا ہے کھیت میں جس طرح جا ہو) چت کرے ۔۔۔ اِ۔۔۔ کودیش اُٹھا کر۔۔۔ اِ۔۔۔ جس آس سے جا ہو جبکہ تم ریزی کی جگہ ہو، تی ضائع ہونے کا مقام ندہو۔ جبکہ تم ریزی کی جگہ ہو، تی ضائع ہونے کا مقام ندہو۔

قربت سے پہلے بی این فلس کورام سے محفوظ دکھے کا قصد کر لو، دل میں نیک اولاد کی خواہش دکھو۔۔۔۔۔الغرض۔۔۔۔الی مل سے بھی تبہاری غرض رضائے الی کا حصول اور تکم الی کی قبیل بی ہو، پھر اس حسن نیت اور عزم واراد ہے کی پاکیزگی کے ڈریع محل قربت سے پہلے (اور پیشکی) بی ( بھلائی ) حسن نیت اور عزم واراد ہے کی پاکیزگی کے ڈریع محل قربت سے پہلے (اور پیشکی) بی ( بھلائی ) حسن نیت کا ثواب بھی ( کرلو )، ( ایسے لئے ) وین ودنیا کے قائد ہے کہلے (اور ) امر الی کی مخالفت اور من خداوند کے ارتفاب میں ( اللہ ) تعالی ( کو ڈرواور جان رکھوکہ ) تم جسکے عبادت گزار ہو، جسکی رضا کی خداوند کے ادا تک بارگاہ میں کے طالب ہو ( بے شک تم اس سے ) ایسے جملہ اعمال کے ساتھ ( مختے والے ہو ) اور اسکی بارگاہ میں کے طالب ہو ( بے شک تم اس سے ) اسپے جملہ اعمال کے ساتھ ( مختے والے ہو ) اور اسکی بارگاہ میں

ہیں ہونے والے ہو، اور اسکے فضل وکرم سے اسکا دیدار بھی کرنے والے ہو۔ تو اے محبوب سندو (اور بیثارت دے دو) بہشت اور دیدارائی کی (ایمان والوں کو)۔

ال سے پہلے القد تعالی نے قرمایا کہ تبہاری مورتی، تبہاری کھیتیاں ہیں اورتم جس طرق عا جوا پی کھیتیوں ہیں آؤ، پھر قرمایا ایام جینی ہیں اپنی مورتوں سے مہاشرت ندکرنا۔ بدتو اللہ تعالی کی طرف سے بعض اوقات ہیں جماع کی ممانعت تھی۔ بعض اوگ ازخوا چار ماوم ہاشت ندکرنے کی حتم کھا کراپے آپ کو مورتوں سے روک لینتہ تھے۔ اس خاص حتم کو ایلا اللہ ہیں۔ ایلا اور کی تھم بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے مام قسموں کا بھی ضم بیان قرما وراو وال کے ساتھ بھائی اور خیر خوابی نہ کرنے کے حتم معالی اللہ تھے، پھر اگر کوئی اکو تو کہا کہ تھے کے ایون کی ماری خوب جا سے بھر اگر کوئی اکو تو کہا کہ تھے کے بھاری خوب کے بیان کا مول کے نہ کرنے کی حتم کھائی ہے۔ ایسوں کو جا ہے۔ ایسوں کو جا ہے۔ ان کا مول کے نہ کرنے کی حتم کھائی ہے۔ ایسوں کو جا ہے۔ ایسوں کو جا ہے۔ ان کا مول کے نہ کرنے کی حتم کھائی ہے۔ دائیوں کو جا ہے۔ دائیوں کو جا ہے۔ ک

#### وَلَا تَجْعَلُوااللَّهَ عُرْضَةٌ لِاَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوْا وَتَتَقُوْا وَتُصْلِحُوا

اورند بناوهم كماكرالله كواچى قسمول كاجف واحدال ارف اور يرسيد كارن رف اوران بيرسلخ ماكرالله كواچى المخارس و كادلك مكومية عراية

كرائة عن اوراقه عنه والإجابية والإيب

لوگر بھے کام اور اور شدماؤ) فداکی (حم کھا کراٹ ) تعالی کنام (کواچی قسموں کا بدف)
انٹانہ بہائٹ سنداور (احسان کرنے اور پر بیز گاری کرنے اور لوگوں جس مسلح کرائے ) بی راو (جس)
انٹانٹ بہائٹ سنداور (احسان کرنے اور پر بیز گاری کرنے اور لوگوں جس مسلح کرائے ) بی راو (جس)
انگا و شاب اگر بالفرض تم نے کسی اجتھے کام کے نہ کرنے کی حتم ایس کی ہے ، تو صرف اسا کر دواور
ان کام کے نہ کرنے کی حتم کھائی ہے ،اس کام کو نہ چھوڑ و ، بلک و و نیک کام کر اواور حتم و افار وادا کر دواور
ان کام کے نہ کرنے کی حتم کھائی ہے ،اس کام کو نہ چھوڑ و ، بلک و و نیک کام کر اواور حتم و افار وادا کر دواور
وال مسکنیوں کو کھانا کھا وو ۔۔۔ باید کی موں کا (سفنے والا) ہے اور تمہارے اور ال اور تمہاری فیوں و

المنظارة المنظمة باللغوي التائكة ولكن لؤارة لك بهاكست المعادة المائلة المنظمة بالكوري المنابكة ولكن المنابكة والكن المنابكة المن

#### قُلُونِكُمُ \* وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيْمُ @

اورالله بخشّ والاحلم والاب

اس كريم كاكرم تؤديكموكه ( تبين كرفت قرما تا تهماري الله ) تعالى ( تمهاري ب معنى تتم ير ) ۔۔ شاتم نے کسی بات کو بچے سمجھ کرفتم کھائی اور وہ جموث لکی ۔۔۔ یا۔۔ شم کا ارادہ کئے بغیر جلدی میں -- یا -- عاد تأ تکید کلام کے طور بے اختیاران طور پرزبان سے داللہ کالفظ نکل گیا، تواس طرح کی لغو متم كاكونى كفاره بيس اورندي حق تعالى اس يرمواخذه فرمائ كا\_ ( ليكن مال كردنت فرما تا باس تم کی جس کوتہار ، داول نے کمایا ہے) لین تہارے دل نے جسکا ارادہ کیا ہواورجس کے تعلق سے تبهاری زبان تبهارے دل ہے متفق ہو۔اس فضل الٰبی کودیکمو (اور) شکر کر دکہ بے شک (اللہ) تعالی ( بخشنے والا ) ہے، جوایئے بندوں کی انکی لغوشم پر پکڑنہیں کرتا اور ( حکم والا ہے ) جسجی تو قصداً مجموثی قشم کھانے والوں کوسر ادیے اوران کوعقوبت دوبال ہے دوجار کرنے میں جلدی نہیں فرما تا اورموقع عطا فرما تاہے کہ مجرم تی اور کھری توبہ کر کے اپنے کو یاک دصاف کر لے۔ ز مانده جا بلیت بیس دستور نقا که جس مخص کواین بیوی کی طرف میلان نه و تا اوروه فیرت

رکمتا کدأے کیونکر چیوڑ دوں کہ وہ دوسراشو ہر کر لے، تو وہ مخص متم کمالیتا کہائے برس تک استحساتهدنز ديكي ندكرونكا وربيراتي مدت أست مقيدا درسر كروال جيوز ويناه وه بيجاري ورت أس مدت دراز تك ندتو بيوه شاركى جاتى اورندى اسيخ خاوعد سے اسيخ ول كى مراوياتى \_

#### الله يْنَ يُؤْلُونَ مِنْ لِسَالِهِهُ وَثَرَكُصُ ٱرْبَعَةِ أَتَلَهُمُ إِ

اسكے ليے جوتتم كما مائي افي موروں كياس مائے كے بارے مس مبلت ہے جارمودكى، فَإِنَّ فَأَءُو فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورُ مُرَجِيُّةً ﴿

يس اكر انمون سفرجوع كرايا توسية تك الله بخشفه والارصت والاب

حن تعالى فيديات ناپندفر مائى اور حكم كيا (ان كيلي جوتم كماجا كي اي مورو سي ياس جانے کے بارے میں) چنانچہ وہ اپن مورتوں سے یہ کہددیں کہ اللہ کی سم میں تم سے مقار برت نہیں کرون --- یا --- یہ کہددیں کہ اللہ کی تئم میں تم سے چار مہینے مقار برت نہیں کرونگا، تو ان کیلئے (مہلت ہے چار مہینے ک مہینے کی)، اگر دہ چاہیں تو اس مدت کے اعمد اپنی ہوئی سے مہا شرت کر کے اپنی تئم تو ژویں اور اسر کا کفار ادا کردیں ۔ اس صورت میں ایلا و سما تعلیم جو جائے گا۔ اب اگر اس نے بے عذر چار مہینے کے اعمد رجوں

نہیں کیا، جماع کر کے یا جماع کا وعدہ کر کے، تو اسکی بیوی پرطلاق بائن واقع ہوجائے گ۔ (پس اگر انھوں نے رچوع کرنیا تو بے فک اللہ) تعالی اس صورت میں تتم تو ڑنے والے کو (بخشے والا) اور اس کی خلطی کو معاف فرمادینے والا ہے۔۔۔نیز۔۔۔ تتم کے خلاف کرنے کومباح قرار دیکر اور اسکا کفارہ مقرر فرما کراس طرح کے تتم کھانے والوں پر (رحمت) اور میریانی فرمانے (والا ہے)۔

#### وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقُ قَالَ اللَّهُ سَمِيَّعُ عَلِيْهُ وَ

اوراكر يكاراد وكرايا طلاق كاتوب شك الله سفة والاجائة والاجائة والاجاء

(اور) اب(اگر) اس نے پہلے ہی ہے (پکاامادہ کرلیا) تھا (طلاق کا) اور اپنی اس سوخ اور اسپے اراد ہے کو برقر اروستم بھی رکھا (تق) وہ جان کے کہ (بیاشک اللہ) تھائی اس خاوند کول کی یا توں کو (شفے والا) ہے اور اس کے قصد وارادہ کا (جانے والا ہے)۔

اس مقام پریے ڈبن تھین رہے کہ اگر ماوند ہوگی کوطلاق دید سے تو نیوی کوا جازت میں کہ دود ہاں سے اٹھے اور جھٹ ہے دوسرے نفس سے جاکر بیادر جائے ، دہیسا کہ یہوں کے یہاں قاعدہ تھا۔

وَالْمُطَلَقُتُ يُكِرُلُهُ فَي بِالْفُرِهِ فَي كُلْفَة فَرَقَعْ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يُكُمْنَى الدرالا المنظمة في الرّحَامِعِينَ إِنْ لَمْنَ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَوْمِرِ \* وَيُعُولَمُهُنَّ اللّهُ فَاللّهُ فَي اللّهُ وَالْيُوْمِ الْاَوْمِرِ \* وَيُعُولَمُهُنَّ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ وَاللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

باخابلد ادرمردان کو آن یا بال بدادان نظروال اطلات دان به ا حل تعالی برجلد دومرا تاح کرلینے سے دوکتا ہے (اور) قرباتا ہے کر طلاق دی ہولی موجی میرسے کام لیس دومرا تکاح کرنے ہی جلید سے کام ندلیں۔۔۔ اکد۔۔۔ (روکیس دیس

3

ا پنے آپ کو تین ماہواری) کمل تین حیض گزر جانے تک ۔ بید مت ان مورتوں کیلئے ہے جو جوان ہوں ،ان سے جماع کیا گیا ہو،اوروہ حالمہ نہ ہوں۔اس مقام پر مطلقہ مورتیں سی لیں (اور) جان لیں کہ (حلال نہیں ہے ان کو چھیا نااسکا) جو (کہ پیدافر مادیا اللہ) تعالی (نے ان کے دم میں)۔
در الغرض ۔۔۔ حالمہ ہونے کی صورت میں اینا حمل ۔۔۔ یا۔۔۔ حاکفہ ہونے کی

۔۔۔الفرض۔۔۔ حاملہ ہونے کی صورت جن اپناس ۔۔۔ی۔۔ حاکفہ ہونے کی
صورت میں اپنا جین ظاہر تہ کرنا اورا کو چھپالینا ان کیلئے ترام ہے۔ چھپانے کا مطلب یہ
ہو کہ وہ یہ کیے کہ جس حاملہ ۔۔۔یا۔۔۔ حاکفہ نہیں ہوں ، حالا نکہ وہ حاملہ ۔۔۔یا۔۔۔
حاکفتہ ہو۔ یہ چھپانے والی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ حورت چاہے کہ وہ جلد ہی
اپنے شوہر سے گلوخلاصی کرلے۔اسلئے وہمل کو چھپاتی ہے تا کہ طلاق کے بعد وضح حمل کا
انظار ترکر ناپڑے اور باوقات ای خوف ہے حل گربھی جاتا ہے ۔۔۔یا۔۔۔مل اسلئے چھپاتی
ہونا کہ اسکا شوہر نے کی لا الح میں ازراہ شفقت رجوئ نہ کرلے اور اس طرح عورت کی
ہونا سلئے کہ طلاق السدید کا تاعدہ ہے وہ طہر میں واقع ہوئی ہے۔

چونکہ ایسے معاملات میں عورت کا قول معتبر ہے، اثبات ہو۔۔۔یا۔ نفی ۔ تو عورتوں پر لازم ہے، اسکو پرد و خفا میں ندر کھیں بلکہ ظاہر کریں (اگر مانتی ہیں اللہ) تعالیٰ کو (اور وکھیلے دن) لیمیٰ یوم آخرت (کو)۔

۔۔۔الفرض۔۔۔۔الفد تعالیٰ اور بیم آخرت پر ایمان لانے والی مورتیں مذکورہ یالا فلطی کا ارتکاب بیس کرسکتیں۔

ال مقام پریدی ذہن نشین رہے کہ عدت کی مدت میں بیوی نکاح سے باہر نبیں ہوتی تو اسکا شوہر، شوہر بی رہتا ہے، (اور) باا غتیار بھی، چنانچہ (ان کے شوہر زیادہ) پورا (حق رکھتے ہیں) رجوع کرکے (اسکے لوٹا لینے کا) عدت کی (اس مدت میں اگر ارادہ کرلیا) اکی (اصلاح کا) لیمنی اکی خیر خوابی اوران کی حالت سدھار نے کا۔

مواس نیت کے بغیر بھی رجعت ہو کتی ہے، گرایل ایمان کی شان بیہ کہ اصلاتی نظر واللہ واللہ واللہ واللہ تعالیٰ نے فظہ ونظر کو ایٹ دوسرے تا مناسب خیالات پر عالب رکھیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ ورتوں کو طلاق وینے کے بعد رجوع کرنے سے متعمود صرف اصلاح ہو، نہ کہ عودتوں کو ضرر دینا، تو اب بیدواضح فرمادینا جا ہتا ہے کہ مرد وجودت کے ایک دوسرے پر

حقوق کیا ہیں؟ اگر چہدونوں کے حقوق کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن دونوں کوا ہے اپنی حقوق کے استحقاق میں دونوں آپس حقوق کے استحقاق میں دونوں آپس میں ایک مطالبہ حقوق کے استحقاق میں دونوں آپس میں ایک دومرے کے ممائل ہیں۔ اب حاصل کلام یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کو بیت ہے کہ دومورتوں ہے جتوق کا مطالبہ کریں۔۔۔بالکل ای طرح۔۔۔عورتوں کو بھی ہے ت کے کہ دومردوں ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔

سن لو(اور) یا در کھو کہ اسلام ش مردوں پر (حورتوں کاحق ای طرح ہے جس طرح) خود مردوں کا (ان پرحق ہے باضابطہ) دستور کے مطابق۔

الندامردوں پر لازم ہے کہ دوائی تورتوں کے ساتھ اجھے اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ دیں۔ ان کو ضررت پہنچائیں۔ ہر قریق اس معاملہ بیں انڈ سے ڈرے۔ بیوی فاوند کی اساتھ دیں۔ ان کو ضررت پہنچائیں۔ ہر قریق اس معاملہ بیں انڈ سے ڈرے۔ منر درت کے دتت ہر اطاعت کرے اور ہر ایک و ایس کیلئے بن سنور کر دے۔ ضر درت کے دتت ہر فریق دوسرے کیلئے بن سنور کر دے۔ ضر درت کے دتت ہر فریق دوسرے کا ملائ اور خدمت کرے۔

(اور)اگرچەماھىيەتى جونے میں دونوں مکسال جیں ادرا یک طرح جیں کیکن (مردوں کو) الی (ان) ئادیوں (پر)رب کریم کی مطاکر دوا یک خاص طرح کی فشیلت اور (یوائی ہے) مثالیٰ:

﴿ الله تعالى في مردول كوجسما في اور مقلى قوت زياد وعطافر مائى بـ

﴿ ٢ ﴾ --- مردكومورت كاخراجات كالفيل اوراس كم كانتظم بنا إب-

(۳) --- مردوودت برحاكم بنايا باورورت كومردى فرمانبردارى كايابندكيا ب-

﴿ ٣﴾ - - مردكوفورت يريونيت دى يكده واسكواس كافر مانى يرتاد يا مارسكا يد

﴿ ٥﴾ -- مورت كواسكا بابندكيا ب كدوه مردكي فيرها ضرى بس اسكى مزت كى دفا هت كرب اورا بل بارماني كوجروح ندكر ساور شو بركي فيرها ضرى بين اسكه مال كى بمي دفا هت كرب.

فرهنیکدجسمانی قوتی، کھائے ہے، رہائش اور لہاس کے افراجات اور شوہر کے ادکام کی میل اور اس کے مال اور اپنی صفت کی مفاہد ہر اختیارے مورت کومرد کا تابع اور تھوم قرار دیاہے۔

(ادر) يرمب وكماس فعائد تدي طرف سے بس كويرب وكور نے كا افتيار ب

اور کیوں نہ ہوجبکہ وہ (اللہ) تعالی بڑے ہی (غلبوالا) اور بڑی ہی عزت والا ہے ، جومر دوں کوعورتوں پر غالب کرتا ہے اور بڑرگ ویتا ہے اور وہی بڑی (حکمت والا ہے) جو بڑی حکمت کے ساتھ بندوں پر غالب کرتا ہے اور بڑرگ ویتا ہے اور وہی بڑی (حکمت والا ہے) جو بڑی حکمت کے ساتھ بندوں پر خودا کی صلاح وفلاح کے احکام بازل فرما تا ہے۔ ایسے حکیم کے احکام بر کسی اعتراض کی تنجائش ہیں۔

الظّلاف مَرَيْن فَإِمْسَاكُ إِمَعُهُوفِ الْ الشَّمِيْعُ بِإِمْسَانِ وَلا يَجِلُ لَكُو طلاق رجى دوبارب، بعرفوبي عرائد دوك لياب يا بعلائي عرائد چورد يااور يس طلل به جهين اَن ثَالْخُلُوا مِمَنَا النَّيْشُوهُ فَى شَيْعًا إِلَّا اَنْ يَخَافَا الْا نَقِيْمَا حُلُودُ الله وَ قَالَ ير لوجود عن بي بوانين بحر، مريك دونون ورين كنه بايدى كرعين عالله عقوا فين ك واكرتهين ور عا خِفْتُهُ اللائونِيمَا حُلُ وَحَالَ لِلهِ فَلَا حَمَلُ وَحَالَ اللهِ فَلَا حَمَلُ وَحَالَ الله فَالْمَا فَتَكُتُ عِلَا الْمَعَلَى الله عَلَا الله عَلَا لَعُمَلُ وَحَالَ الله فَلَا الله عَلَا لَهُ الله فَالله فَلَا لَعُمَلُ وَحَالَ الله عَلَا الله عَلَا لَعُمَلُ الله فَلا لَعُمَلُ وَحَالُ الله فَلَا الله فَلَا لَعُمَلُ وَحَالُ الله فَلا لَعُمَلُ الله فَا وَلِيكَ هُو الظّلِمُونَ الله عَلَا وَلَيْكَ هُو الظّلِمُونَ الله عَلَا وَمَنْ يَتَعَلَّ حُلُ وَدَ الله فَالْ الله فَا وَلِيكَ هُو الظّلِمُونَ الله عَلَا وَمَنْ مَا وَجَوْدِ عِنْ الله عَمِدود عَلَا الله فَا الظّلِمُونَ الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله الله عَلَا الله الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَا الله المَا الله المَا الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَلّمُ الله الله عَلَا الله المَا الله المَا الله المُعَلَّمُ الله المُعَلَّمُ الله المُعَلِّلُهُ الله المُعَلَّمُ الله المُعَلَّمُ الله المُعَلَّمُ الله المُعَلَّمُ الله المُعَلَّمُ الله المُعَامِ الله المَا الله المَا الله المَا الله المُعَلَّمُ الله المُعَلِّمُ الله المُعَلِمُ الله المُعَلِمُ الله المُعَلِمُ المُعَلِمُ الله المَعْلَمُ الله المُعَلِمُ المَعْلِمُ الله المُعَلِمُ المُ

جان او کہ (طلاق رجعی) جسکا ذکر او پر ہو چکاہے (وو بارہے) جسکا مسنون طریقہ کہی ہے کہ ان کو ایک ہی طہر میں جمع نہ کیا جائے ، بلکہ الگ الگ دو دفع میں دیا جائے۔ بہلی طلاق کے بعد، عدت کی مدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اسکے بعد والی دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجعت کی جاسکتی ہے۔

۔۔۔انرض۔۔۔ان دوطلاقوں میں عدت کے اندر بیوی نکاح سے نہیں نگلتی ، ابندا ان دونوں صورت میں بغیر نکاح کے رچوع کیا جاسکتا ہے ، تو پھر پہتر صورت جس میں کوئی گناہ نہ ہو یکی ہے کہ شوہرائسن ۔۔۔یا۔۔۔سن طریقے پرالگ الگ دود فعہ میں طلاق وے۔ اب اگر دہ عدت کے اندر دجوع کرنا جاہے۔

تو (پھرخوبی سے ساتھ ) رجعت کر کے (روک لیما) نکاح سے نہ نگلنے دینااس کے اختیار میں (ہے)۔ رجعت اذبت پہنچانے کی نیت سے نہ ہو بلکہ تعلقات خوش کو اربنانے کیلئے ہو۔ ۔۔۔الفرض۔۔۔عدت کی عدت میں بغیر تکاح رجعت صرف قدکورہ بالا ووطلاقوں کے

بعدہو سکتی ہے۔

ان دوطلاتوں کے بعد یا تو بہ حسن دخو بی رجوع کرلینا جائے (یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا) چاہئے ، تا کہ اس کی عدت گزرجائے اور اس کے بعد اگر جائے تازہ اکان کر لے۔ اب اس سے دوطلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دی ، تو اب وہ عورت اس کے اکان سے ایسا نکل جہ یہ کی کہ افیہ مطالبہ میں گئے اس کے نکاح میں نہیں آسکتی۔ مطالبہ میں کے اس کے نکاح میں نہیں آسکتی۔

(اور جين ملال ہے مهيں) اے شوہ ول ۔۔۔یا۔ فریقین کے درمیان لین دین فافیلہ کرنے والے والے حاکموں، (یہ کہ لے بوجود ہے بیکے ہوائیں کی ) مہر وفیہ وہ وہ سے مطیات ۔ (گریہ کہ) ایک صورت میں کہذان وشوہ (ووٹوں ڈرین کہ نہ پابندی کرسکیں گااند) تن لی (یے تو انین کہ) ۔ لینی حقوق زوجیت ، کی رعایت نہ کرسکیں گ (اوالی ) ان کی ہی وہ ہے، قران ور طرر کی) ۔ لینی حقوق زوجیت ، کی رعایت نہ کرسکیں گ (اوالی ) ان کی ہی وہ ہے ، قران ور کی اے حاکموا فیصلہ کرنے والوا (گر) زوجین (نہ قائم رکھ کیس گ ، وش کو و کھ کر (حمید ووکو) بینی ان حقوق کو جو نکات کی وہ ہے ان پر مقرر ہو ہے ہیں (اوان پر پر کھ اللہ) تعالی کی حدود کو ) بینی ان حقوق کو جو نکات کی وہ ہے ان پر مقرر ہو ہے ہیں (اوان پر پر کھ الرام میں جو جو درت نے اپنی ان حواد و وہ ہو یا کہ واد و میں ہو یا ہوں ان وہ وہ ہو اور پر دری کو اور پر دری کو ایک کو اور کی اللہ کی طابق جا ہے جو تو کو کہ زیاد تی حورت کی طرف سے ہو اور میں تا وہ وہ ہو دری اور کی کھا کہ کو ایک کو ایک کو ایک کو کہ کہ کو کہ ان کہ کو اور کی کھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھا کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کر کہ کو کو کہ کو کہ

#### كَانَ طَلْعُهَا فَلَا تُولُ لَهُ مِنْ يَعْدُ عَلَى تَنْكِحُ زَوْجًا غَرْرَهُ

المراه المراكزة المرك طلاقي وسنة كان والمرك مطلقة كان و المستده المراكزين الرائز والميلية بهاس المدارات المراكزين المراكزة و المستده المراكزين المراكزة والمستده المراكزين المراكزين المراكزة والمستده المراكزين المراكزة والمستده المراكزة والمستده المراكزين المراكزة والمستده المراكزين المراكزة والمستده المراكزة والمراكزة والمستده المراكزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمراكزة والمركزة والمرك

#### فَإِنْ طَلَقُهُا فَلَاجُنَامُ عَلَيْهِمَّا آنَ يُتُرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا آنَ يُقِينًا

پھرا گردوسرا شوہر بھی طلاق وے دیے اب ان پرکوئی حرج نیس کہ باہم ل جائیں، اگردونوں نے مطے کرلیا ہو کہ قائم رکھیں کے

#### حُدُ وَدَالِلْهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعَلَّدُونَ

الله ك صدودكو ، يدين الله ك حدود ، بيان قرما تا بان كوا كل أوم كيلي جوداناين

(پس اگر آخری طلاق وے دی ، دو بار کی مطلقہ کو، تو وہ مورت حلال نہیں اس مرد کیلئے
یہاں تک کہ ذا نقتہ و نکاح چکمیں) نکاح کے بعد ہم بستری کر کے طلاق دہندہ کے سواکسی
(دوسرے) بعد عقد ہوجانے والے (شوہرسے پھراگر) ہم بستری کر لینے کے بعد (دوسراشوہر
مجمی طلاق وے وے تو) مورت کی عدت کی مدت گز رجانے کے بعد (اب ان پرکوئی حرج نہیں
کہ) نکاح کرے (باہم مل جا کیں)۔

تیسری طلاق کے بعد طالہ کے بغیر پہلے شوہری طرف والی شہوسکنے کا قانون ہوائی علی مرزش ہوتی ہے کہ اس نے عکیمانہ قانون ہے۔ اس سے ایک طرف طلاق دینے والے کی سرزش ہوتی ہے کہ اس نے طلاق کے تعلق سے شری ہوایت کا پاس ولحاظ نیس کیا، تو اس کے بعد کے سارے حالات کا ذمہ وار وہ خود ہے۔ اور دوسری طرف یہ قانون بے سمجھے ہو جھے جملت میں طلاق دے دینے کی راہ میں ایک زبر دست دکاوے بھی ہے، اسلے کہ عام طور پر کسی شوہر کی فیرت اس بات کو گوار فہیں کرتی کہ ، اس بیوی کے ساتھ جو اس کے نکاح سے نکل گئی تھی اور وہ مجراسے اس جاتا ہے بی نکاح میں لانا جا بتا ہے، کوئی دوسراہم بستری کرے۔

ہُرُور و ہالا ہا ہم ل جائے میں کوئی مضا اُعَدَّہُیں (اگر و وٹوں نے) اپنے طور پر آپس میں (مطے کرلیا ہوکہ قائم کھیں گے اللہ) تعالی (کے حدود کو) احکام اللی کواور دوٹوں ایک و وسرے کاحق پہچا ہیں گے اور جان لوکہ بیہ جو کہا گیا حرام کر دیتا ، حلال کر دیتا ۔ تو (بیہ میں اللہ) تعالی (کے حدوو) ۔ حق تعالی کے ادر جان لوکہ بیہ جو داتا ہیں) اور جائے کے احکام کے اثرازے اور متعینہ سرحد میں (بیان فرما تا ہے ان کواس قوم کیلئے جو داتا ہیں) اور جائے ہیں کہ بیا دکام حق تعالی کی طرف ہے آئے ہیں اور پھران پر ایمان لاتے ہیں۔

وَإِذَا طَلَقُ ثُو اللِّسَكَاءُ فَيَلَقُ نَ الْجَلَقُ قَ فَالْمُرِيلُوفَنَ بِمَعْمُ وَفِي أَوْ سَرِحُوفُ فَنَ ادر جب تم في الان دے دی ور قرن کو چروه في عدت کا مت تک آئيجي او فتم مدت سے پہلے اکو مو ملر يقد سے دوك او يا مر بانى سے ا

بِمَعْرُهُ وَفِي وَلَا لَهُ مِسْكُوهُ فَي ضِرَالًا لِمُعَتَّدُ وَالْ وَصَنَى يَفْعَلَ فَالِكَ فَقَدَ ظَلَمَ فَلَكَ فَلَكَ فَلَكُ فَلَكَ فَلَكَ فَلَكَ فَلَكُمَ عَلَيْهِ وَمِنْ وَوَرُدُورَ اوران كوندروكوستان كوكر عدے براہ جاؤ۔ اورجو بيكرے توب فلک بينا و برقوري۔

كَفْسَة وَلَا تَتَمِّنْدُ وَا الْمِتِ اللهِ هُ زُوًّا وَ الْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ

اورته بناؤالله كي آيتول كوضعها ورؤكركروالقه كي نعت كااب اوير،

وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ فِنَ الْكِتْبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ

ورجوا تاراتم پر كتاب اور مكيت الفيحت قرما تائي تبراري اس م

وَالْقُوااللَّهُ وَاعْلَمُواانَ اللَّهُ وَكُلُّ مَا عَلَيْمُ ﴿

ا ورقى والله كوا ورجان ركموك بي شك الله به جيز كا جائف والاب

فلاہر ہے کہ بیرطر اینہ کارس ف اورت کواذیت کائی نے سے ہو ایس نے ہرہ (اوران کوئے روکوستانے کو) کیوں (کر) جب تم ایسا کرو کے تو تم اپنی اس (حد سے بوج ہو) کے جوشر ایست میں اسلامیہ نے تمہارے لئے ہتاوی ہے وجس سے تجاوز کر جانا تہارے لئے جو برنیس ہوا اس سم الی فاحلیاں رکھو (اور) جوان لو (جو) کوئی (بیرکرے) کا اور کسی مسلمان کوشر رکائی بیا (تو) اس نے در حقیقت (سے کہ اسے اور تھا کہا) اور الی جان کو خدا کے فضہ میں ڈال دیا ہے اور تھا کہا اور ایس ہے آزار کا نیادا اور ایڈ اور بنا جہا کا جمیو واور چیئر ہوتا ہے والی جو والوں جاتا ہے۔

اب آئے ان او کول کی تعبید کی جاری ہے جو اٹائ وطائی کے اخلام کو ہاکا اور تا قابل الفات محمد مصاور کہتے تھرہم تو ہلی اور کمیل کریتے تھے۔

1

لوگو بچھے ہے کام او (اور شہناؤاللہ) تعالی (کی تعوں کو شخصا) بعنی احکام الہی کا، ان کا انکار کر کے۔۔۔یا۔۔۔مل میں سستی برت کر، غدات نہ بناؤ (اور ذکر کرواللہ) تعالی (کی قعت کا) جو تہرارے (اسینے اوپر) نازل فرمائی گئی ہے،

خصوصاً نکاح کرنے کے باب میں، اس واسطے کہ اگلی امتوں کی شریعت میں تی فیروں
کے سواکسی کیلئے ایک عورت سے زیادہ نکاح میں رکھنا درست نہ تھا، جبکہ یہاں چار آزاد
عورتیں تک ایک آدمی کو نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔۔۔ یہی ۔۔۔ اگلی امتوں میں
طلاق کے بعد رجوع کرنا جائز نہیں تھا، اس کے برخلاف یہاں درست ہے۔ ایسے
ای ۔۔۔ جب تک طلاق دی ہوئی عورت زندہ رہتی، مردکواس کے مواددمری عورت سے
نک طلاق کرنا طال نہ تھا اور اس شریعت میں طلال ہے۔

۔۔۔انفرض۔۔۔تم کورب کریم نے دینی اور دنیوی سعادتوں کو حاصل کرنے کیلیے جس رہے

پر چلنے کی ہدایت دی ہے اور جن جن انعامات واکرامات سے نوازا ہے ان نعمتوں کاشکرادا کر واورا نے
حقوق اداکر و (اور) خاص کر کے ذکر کر واس عظیم نعمت کاحق تعالی نے (جواتارا) ہے (تم پر) تہاری

ہدایت اور تمہارے دین و دنیا کی صلاح وفلاح کیلے عظیم المرتبت (کتاب) لیمنی قرآن کریم (اور
حکمت) لیمن سنت رسول اور (قیمت قرماتا ہے تمہاری) اپنی طرف سے نازل کر دو (اس) کتاب و

سنت (سے) ، تو تم پر لازم ہے (اور) ضروری ہے کہ (فرواللہ) تعالی (کو) اس کے حقوق کی محافظت

اور اسکے حقوق واجب کی ادا یکی کرکے (اور جان رکھو کہ بے فیک اللہ) تعالی (ہر چیز کا جاسے والا ہے)

اور اسکے حقوق واجب کی ادا یکی کرکے (اور جان رکھو کہ بے فیک اللہ) تعالی (ہر چیز کا جاسے والا ہے)

اس سے کوئی شے فی نہیں جوتم عمل میں لاتے ہو۔۔۔یا۔۔۔چھوڑتے ہو۔۔

واقد اطلقت النساء فللفن المهائي فلاتعضاد في الكافي المائي المتعضاد في الكاف المنظمة المنافي المنظمة المنافي المنظمة المنافي المنظمة المنافية المنظمة المنافية المنظمة المنظمة

(اور) ارشاد فرمایا گیا کدار سابق شوہرو! (جب) ایک درود در اللاق دیدی آ فاح در کئی فوائش رکھے دالونواہ تم اسکے سابقہ شوہرہو در اس کو دی (ان) اپنادوسرا فاح کرنے کی فوائش رکھے دالیوں (کو ندروکواس سے کر فاح کر لیں اپنے چنے ہوئے شوہروں فاح کرنے کی فوائش رکھے دالیوں (کو ندروکواس سے کر فاح کر لیں اپنے چنے ہوئے شوہروں عادہ) دستورشرع کے مطابق رہے کہ اور بوز کے والے میاں ہیوی (باہم رضامندہو گے با کا درہ کی دستورشرع کے مطابق رہے ) منع کرنے اور بازر کھنے کی ممانعت جوہم نے کی ہاں طرت کی (ہیمت دی جاتی ہے اسکوجی) ہیچ ظوم (تم جس سے مانے اللہ) تعالی (کواور چکھے دن) قیامت کی (ہیمت دی جاتی ہے اسکوجی) ہیچ ظوم (تم جس سے مانے اللہ) تعالی (کواور چکھے دن) قیامت اور درخی بچانے سے بازآ نا (تم جارے لئے زیادہ پاکسوں موانے ہے) اپنی کمل رضامندی سے پہلے تی شوہر کی طرف پلیٹ آنا ، جو پہلے تی ہے دیکھا بھا اور بہنہ ہی اور زوجین کی و نی کینیا سے کو نوب متحراعمل ہے (اور اللہ) تعالی اس من کی صفائی اور اسکی یا کیز کی اور زوجین کی و نی کینیا سے کو نوب متحراعمل ہے (اور اللہ) تعالی اس من کی صفائی اور اسکی یا کیز کی اور زوجین کی و نی کینیا سے کو نوب

مہاں طلاق کے بعد بیسوال طبعًا سائے آئے ہے کدا کر طابق والی مورت کی کود میں شیر خوار مجد ہوتو اس جدائی کے بعد اس روش کا کیا طریقہ بوگا۔ اسلئے شروری تھا کہ میدرش کی درش کا کیا طریقہ بوگا۔ اسلئے شروری تھا کہ میدرش کی درش کی بیان تر ماہ یا جانے ، تبذا یہاں ان مسائل کا بیان جوا۔

وَالْوَالِلَ اللّهُ يُرْضِعُنَ الْوَلَادُهُ هُنَّ حَوْلَيْنِ كَالْمِلَيْنِ لِمَنْ الْوَادُ اَنَ يَهْرَهُ الرّصَاعَة والراكِ اللهِ اللهِ وو وي كالله الله الله وي الله الله وي الله الله وي ال

وَالْتُقُوااللّٰهُ وَاعْلَمُوا اللّٰهُ وَاعْلَمُوا اللّٰهِ مِمَالِعُمُونَ بَصِيرُونَ اور الله كواور جان ركموكه ب شك الله تهار ك كن كود يمينه والل ب

(اور) ارشاد فرمایا گیا که (ماکیس) خواه مطلقه بول \_\_\_ی\_د شهون (وووه پلاکیس این اولا کو) اور بیدود ده پلاتا مند دجه فریل صور تول جی ان پرواجب ہے۔

﴿ اولا وکو) اور بیدود ده پلاتا مند دجه فریل صور تول جی ان پرواجب ہے۔

﴿ الله علی دود ده پلاتے والی جیسر شائے۔

﴿ الله حسل کے مواکسی اور کا دود دہ قبیول نہ کرے۔

۔ ۔ بال \_ ۔ ۔ گریہ یا تیں شاہول استی سے کی پرورش خاص مال کے دود دہ پرموتو ف شاہو، تو مال پر دود ده پلانا واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے (وو بریل کا بل)، ایسا نہ ہو کہ ایک بری تو پورا ہو لیک دوسر سے سال کا بچھ حصہ ہو۔ ۔ افرض \_ کمل دو بری ہوتا چاہے۔

دوسر سے سال کا بچھ حصہ ہو۔ ۔ افرض \_ کمل دو بری ہوتا چاہیے۔

یہاں ہے بھی ذہن شین دے کہ عدت دضائ مینی دوسال تک باپ پر دود دہ پلانے کی مزدوری دینے پر مجود تیں کیا جاسکا۔

مزدوری دینا ضروری ہے، یہال تک کہ اسکے بعد باپ کومردوری دینے پر مجود تیں کیا جاسکا۔

سيقول٢

محریکمل دومال دوده پاتا (اس کیلے) ہے (جس نے ملے کرایا دوده پالے کی مت بوری کرنے کو)۔ یہ بھی خیال دے کہ (اور) اس پر پورادهیان رہے کہ یہ شیرخوار بچر (جس باپ کا بچہ ہے اس) باپ پر یعنی اس کے والد (پر) دوده پلانے والی (عورتوں کا کھانا) اور (کیڑا ہے) جو دسب دستور) انصاف واعتدال کا تقاضہ پورا کرتا ہواوراس کی طاقت واستطاعت کے مطابق ہو۔ اسلے کہ (فیس تکلیف دیاجاتا کوئی محراس کی سکت بھر)۔

اسكا بميشہ خيال رب كر (ندستانی جائے مال اپنے بچر كى وجہ ہے) باي طور كردوده پينے كو جرااس سے ليا باي اوراس كے باپ كوديديا جائے۔۔۔دوده پلانے كرداسط اس پر جبركيا جائے۔۔۔یا۔۔ ہوجائے تو مرداے كھانا كپر اور يہ بايا جائے (اور نہ )ى پر بيتان كيا جائے (باپ اپنى اولاد كى دينے ہے افکار كردے۔۔ بينى۔۔ ندستايا جائے (اور نہ )ى پر بيتان كيا جائے (باپ اپنى اولاد كى وجہ ہے) كرور تم كھانے كپر كرووہ ہائے وارث براى وجہ ہے) كرور تم كھانے كپر كرووہ ہائے والى عورت كانان ونفقہ اور نہاس وخوراك كا فرجہ متنا واجب ہے اب سے خواد ہائے والى عورت كانان ونفقہ اور نہاس وخوراك كا فرجہ متنا واجب ہے اب اس كند ہونے كي صورت ميں وارث اواكرے۔

اے بچوں کے باپ! اور وہ لوگو جودودھ پلوانے کئاج ہو، غور سے سنو (اور) یادر کھوکہ (اگرتم نے جاہا کہ دائی سے دودھ پلواؤائے بچل کولا تم پرکوئی الزام بیں) اسلنے کہ باپ کوئی بہنجا ہے کہ غیر عورت کو دودھ پلانے کو کہا اور بچرکی مال کو دودھ پلانے سے دوک دے ، خواہ اس مال کو دودھ پلانے سے کوئی امر مانع ہو ۔ یا ۔ نہ ہو، گریداس دقت (جبکہ دے دیا ہو) لیمن دینے کا پکا ارادہ کرلیا ہو (تم نے) بطور عطیہ (جو پکھے) بغیر کی وثرش کے ، بلکہ اپنی رضا اور خوشی سے (تھ ہرالیا تھا) اور آپس میں طے کرلیا تھا (ہا تا عدہ) بحلائی اور من سلوک کے نقطہ نظر ہے۔

۔۔۔۔الغرض۔۔۔ انجیس ایسی چیز دوجو ترعاً دعرفان کیلئے انجی ادر مستحسن ہو۔ انکی شکل ہے

ہم حلال کمائی ہے دودھ پلانے والی کو مزدوری دیجائے اسلئے کہ دودھ پلانے والی اگر ملال کا رزق کھا کی تو بچے کو نقع ہوگا اور اس کی تربیت کیلئے زیادہ مفید ہوگا ، کیونکہ فطرت کا تقاضہ ہے جو بچے کسی عورت کا دودھ پاتا ہے ، تو اسکے اخلاق کا اثر اس بچ پر پڑتا ہے۔ اجھے اخلاق ہول۔۔۔یا۔۔۔ برے۔ اسلئے کہا گیا ہے کہ بچے کو اسک عورت کا دودھ پلاتا جا ہے جو ایجے اخلاق ہول ۔۔۔یا۔۔ برے۔ اسلئے کہ بچو فی اور غلط کا رحودت کا دودھ بلاتا جا ہے جو ایجے اخلاق ہول کی وحدت کا دودھ بلاتا جا ہے۔ اخلاق ہول ۔۔۔یا۔۔۔ برے۔ اسلئے کہ بچو فی اور غلط کا رحودت کا دودھ بیا تا جا ہے کہ انہوں کے اخلاق ہول کی جو انسانے کہ بچو فی اور غلط کا رحودت کا دودھ بیا کے اسلئے کہ بچو فی اور غلط کا رحودت کا دودھ بیا کے اسلامی کہ بی دوت منر در ہوگا۔

اس مقام پر بیجی خیال رہے کہ بیر مطیہ دودھ پلانے کیلئے شرط کیں ہے۔۔۔ ہای ہمہ ۔۔۔ دائیوں کو دودھ پلانے کیدودھ پلانے کیدودھ پلانے کہ دودھ پلانے کی مزدوری۔۔ بارے مطیبہ اگر حورتوں کو نفتہ اور دست بدست ویدیا جائے تو بجوں کو دودھ پلانے کی مزدوری۔۔ باری آمانی ہوگی اور بچوں کی اصلاح دتر بیت احسن طریقے ہے ہوگی۔

لة لوگوا فذكوره احكام كى رعائيت كرتة رجو (اور) بجول كرود ه بلاف اوردود ه بلاف اوردود ه بلاف اوردود ه بلاف والى عورتول كر حزور كى حزورك و بالين كتعلق سے ( فرو الله ) تعالى كر خدا كوناراض كردين والے الله كائل سے اپنے كو بچاؤ (اور جان ركھ كر كہ فلا الله ) الله كائل سے اپنے كو بچاؤ (اور جان ركھ كر كے الله ) كرتم ہے كودود ه بلوائي ، ووده چران اوردائى ركھنے كے اتعالى ( تمبارے كے كود وده چران اوردائى ركھنے كے اتعالى سے كرتم جيها كروگود كے ويها بجروگ است معالى الله تعالى عدت كا ذكر فرما يا تعال ورائى كر تم جيها كروگود كي عدت كا ذكر فرما و با تعالى الله تعالى الله تعالى عدت كا ذكر فرما يا تعالى ورائى بيوه كى عدت كا ذكر فرما و يا تعالى الله كوئى الله تو تعالى كا عدمت كا ذكر فرما و يا كوئى الله تعالى كا عدمت كا ذكر فرما و يا كوئى الله تعالى كا عدمت كا ذكر فرما و يا كوئى الله تعالى كا عدمت كا ذكر فرما و يا كوئى الله تعالى كا عدمت كا ذكر فرما و يا كوئى الله تعالى كا عدمت كا ذكر فرما و يا كوئى الله تعالى كا عدمت كا ذكر فرما و يا كام و كام و عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔ وہ عدمت جس شى جوزت شو برك كھر جس باقتے والا ہے ۔

رہاور بغیر عذر شرق کے، کھرے باہر نظے تاکداس کے دم کا استبراء ہوجائے اوراس
بات کی جانج ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔۔یا۔۔شوہر کی موت پرسوگ ہو، مطلقہ
کیلئے بیدت تین مین ہے اور بوہ کیلئے بیدت چار ماہ دی دن ہے اور جو جورت حاملہ ہو
اسکی عدت وضح مل ہے، خواہ شوہر کی موت کے ایک ساعت بعد دضح مل ہوجائے۔عدت
وفات میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کا کوئی فرق نہیں۔ چار ماہ دی دن تک سوگ کرنا
مرف شوہر کی موت کے ساتھ خاص ہے اور کی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر تین دن سے
زیادہ موگ کرنا جائز نہیں۔

وَالْمُونِينَ يُتُوفُونَ وَمَنْكُمُ وَيَلَ رُونَ الْوَاجُالِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِد اور جن كود قات وى جائح من عاور وه تجوزي وجيال. تو مور تى الإرك روك رمي جارا بين وَعَنْدُوا فَا وَالْمُوا الْمُعْمِنَ الْمُعْمِدُ فَى لَا جُمَنَا مَرَ عَلَيْكُو فِينِهَا فَعَلْنَ فِي الْفُوسِهِينَ وَمِ وَان عَنْ رَبِي وَمِ مَن لِي مِن مِن كُولَ فَي مِن مِن مِن مِن مِن وور مَرك ري وورا إنهار الله الله من المناه الله من المناه ال

بالمعروف والله ما تعملون خيير ٥

تواے اطاعت کرنے والے جبتم نے جان لیا ہے کہ فدا تیرے کام کو جانتا ہے تو غم نہ کراس واسطے کہ وہ جزاء خیرتم کو دیگا۔ اور اے گناہ کرنے دالے تو بھی من کے کہ جب تو یہ جانتا ہے کہ خدا تیر ہے گناہ سے واقف اور خیر دار ہے تو گناہ کرنا چھوڑ دے تا کہ دب تعالیٰ بخے عذاب سے رہائی دے۔

وَلَاجُنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْ ثُمُّ بِهِ مِنْ خِطْبُةِ النِّسَاءِ أَوُ ٱلْنَنْ ثُمُّ فَي ٱلْفُسِكُمُ اورتم پر کچوالزام نبیں اس میں کہ پردوپردویں مورتوں کی ملکنی کاتم نے بیقام دیا، یاتم نے خواہش نکاح کواسینے دل میں چھپالیا، عَلِمَ اللَّهُ أَنْكَ عُمْ سَتَكُ لُرُوْمُهُنَّ وَلَكِنْ لَا ثُوَاعِدُ وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَتْ تَقُولُوا الله كومعلوم ب كدب شك تم مورتول كو ياوكرو كر الكيان بال ندوعده كرناان سے خفيه كريدكد بات چيت كرو قَوْلَامَّعُ وَقَاهُ وَلَا لَعُنْوِمُواعُقُ لَكُ النَّكَامِ حَتَّى بَيْلُغُ الْكِتْبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا انّ اليي جوقاعده كي بو، اورندم مروحقد فكاح كاه يهال تك كديني جائ معرمت مقرره الي مدت كواورجان ركمو اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلْفُسِكُمُ فَاحْدَرُونُ \* وَاعْلَمُوْ النَّا اللهَ غَفُورٌ حَلِيْمُ كهب فنك الله جانة ب جو بحوتهار سائدر ب ، تواس كوذرو - اور جان ركموكه ب في الله بيشير والأحلم والاب اس مقام براے عدت والی عورتوں سے نکاح کی رغبت کرنے والوائم س لو(اور) مجدلوك (مم ير كيمالزام ديس) كناه بيس (اس يس كه يرده يرده يس) يسى اشاره و كنابي بس عدت والى (مورتون كى مكلى كاتم نے بیغام دیایاتم نے خواہش لكاح كواسية ول ميں جمياليا) كر (الله) تعالى (كو) بخولي (معلوم ہے کہ بے تک تم )ان (مورتوں کو) لامالہ (یاد کروے )،اس رغبت کی وجہ سے جو تہیں ان ک ذات ہے ہے۔۔۔النرض۔۔۔ بات کرنے ہے بازندآ وُسے تو خیرتم ا نکاذ کر کرو( لیکن ہال شوعدہ كرناان سے تغير) إيسے كام كاجو چھياتے ہو، يعنى ان سے مباشرت وكثرت مجامعت كا وعدہ ندكرو ( حمريد كر) شريعت كيموانق ان سے (بات چيت كروالي جوقاعده كى مو) شريعت كے خلاف ند مو، وه بھی اشارہ وکنایتاندکے صراحاً۔ان ہے اس طرح کی گفتگوکر سکتے ہو۔۔ مثلاً: توبے شوہر نہ رہے کی سے میں اشارہ وکئے ہو۔۔ مثلاً: توبے شوہر نہ رہے گا۔۔۔۔ اور ہے تھے جھے جھے جھے جھے جہر کرنا۔ میں کھے جھے جہر کرنا۔ میں کھے گناہ ہیں ۔۔۔۔ افتر ۔۔۔ نکاح کا صاف میام دینے ہے احر از لازم ہے کراس میں کھے گناہ ہیں

کراشارۂ نکاح کی بات کہیں (اور) ایسی طرح یادر کھو (ندع مرد) بینی ایسا پختد ارادہ ندکر وجس میں جانب مخالف کی بالکل گنجائش میں ندہو۔ (عقد لکاح کا) اوروہ بھی (یہاں تک کہ گئی جائے) کتاب النی کی طرف سے فرض کی ہوئی (عدت مقررہ ایلی) آخری (مدت کو اور) (جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (جانتا ہے جو پھو تہارے) دلوں کے (اعدرہے) یعنی ایسے کام کا ارادہ جو جا رُنبیں (تو اس کو فرد) اوراس کے عذاب وعقاب سے اپنے کو بچاؤ (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (بخشے والا) میاسے عذاب وعقاب سے اپنے کو بچاؤ (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (بخشے والا) ہے اسے جواس کے عذاب وعقاب سے اپنے کو بچاؤ (اور جان رکھو کہ بے شک اللہ) تعالی (بخشے والا)

لَا فَكُنّا مُ عَلَيْهُمُ الْ طَلَقْتُ وَالِمُسَاءُ عَالَمُ مَنْتُوهُنَ أَوْلَقُي عُوالَهُ فَي يَضَهُ \* الله عالم عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

ادرائيس برسيخ كو يجود مدوصاحب ومعت براس كموافق ادر عدست براس كموافق جوزادينا.

#### مَتَاعًا بِالْمُعْرُدُونَ مَقَاعَلَى الْمُصْبِيْنَ ٥

یا کا عدوال ہے ، جمل کی کرنے والول بر

ناح کر لینے والواس مقام پرتم یہ جی بحداد کر انہیں ہے کی میری و مدواری تم پراگرتم نے طلاق و بدی اس میں تاریخ ہورا اور) ساتھ طلاق و بدی اس مورت ایک میری اورجس سے خلوت میروندیب بی نہ ہوئی ہورا اور) ساتھ بی ساتھ اسکا (کوئی میر) بھی (مقروفیں کیا) کیا ہو۔۔ افقر۔۔ یہی ایک صورت ایس ہے جس میں طلاق و سینے والے پر بنام میر بھرو بینالازم نہیں۔۔ اس۔ یکر ایس مطلقہ کی ولیونی سیلئے اور کس نہیں صوت کے طلاق د سینے والو ااکو بالکاری و می صوت کے بیام میر بھرو مقاطری کوئم کر لینے کیلئے۔ اے طلاق و سینے والو ااکو بالکاری و می شہرور دور اورا میں بر سینے کو بھرو سے دو) جواس مورت کے نصف میرشل سے زا کر نہ ہو۔

یادرکوکر(صاحب وسعت) بالدار (پاس) کی دیییت (کے موافق اور تکدست) فریب (پاس) کی استفاعت (کے موافق اور تکدست) فریب (پاس) کی استفاعت (کے موافق جوزا جو فررت کوفائدہ پہنچا ہے۔ اس مقام پر احتفای مقرر کرنا حاکم شرع کی مائے پر مرقوف ہے۔۔۔انفرش۔۔ حدث کی مقرر ومقدار ذکورہ بالا مطلقہ کود بالا و داجب ہے اور شرع و حرف کے فالا سے (پالا مطلقہ کود بالا و مواجب ہے اور شرع و حرف کے فالا سے (پالا مطلقہ کود بالا و مادی کرنے ہیں۔ اس ( ہملائی کرنے ہیں۔ اللاس کی این ( ہملائی کرنے ہیں۔ اللاس کی ایک کرنے ہیں۔

وَإِنْ طَلَّقَتُهُ وَهُنَّ مِنْ كَبَلِ آتَ تَمَشُوهُنَّ وَقَنَّ فَرَضَّتُو لَهُنَّ فَرِيضَةً اورا گرطلاق دئتم نے ان کو بی اس کے کہ ان کوچھوا، اور مقرر کردیا تھاتم نے ان کا حصہ مبرو آو آ دھاہا س کا جوتم نے مقرر فَنِصَفُ مَا فَرَضَا أُمُ إِلَّا آنَ يَعْفُرُنَ أَوْيَعَفُوا الَّذِي بِيهِ عُقْدَةُ الزَّكَامِ وَأَنْ کیا تھا، تکریہ کے ورتنی وہ می معاف کردیں میارعایت ند کے کرشان منود کھاوے شوہروہ جس کے ہاتھ میں مقد نکاح ہے۔ اور مردول کا شالنِ تَعَفْرُ إِ اقْرَبُ لِلتَّقْرِي وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ مَا تَعَفُرُ فَ بَصِيرُ الْفَصْلَ عنودكمانا پر بيز كارى سے زياد وقريب ہے اور بحول نه جاؤ آپس كے ضل دكرم كو۔ بے شك الله تمهارے كے كود كيمنے والا ہے • (اوراكر)الي صورت بيكر (طلاق دى تم في ان كولل استفكر) تم في (الحوجوا) لين خلوت صیحہ سے پہلے ہی طلاق دیدی (اور) صورت حال بیٹی کہ (مقرد کر دیا تھاتم نے اٹکا حصہ مہرتو) تم پرمطلقه کو (آدمها) و برنالازم (بهاس) مقدار (کاجوتم فے مقرد کیا تھا محربید کہ فورتیں) جوعا قلداور بالغهون اورشرعاً معاف كرديية كالتقيار ركمتي مون (ووجي معاف كردي)، بيرخيال كرك كه بيرمرد جھ تک جیس بہجااور میرے وصال سے فائدہ مند تبیل ہوا۔ بہتر بہی ہے کہاس سے مجھ نہلوں۔ ۔۔۔الفرض۔۔۔عورت معاف کردے (بارعابت ندلیکرشان مفود کھاوے شوہروہ جس کے ہاتھ ش مقد تکا ہے ) بیسوج کر کہ بیر مورت میرے نکاح بیل تھی اور اب میرے وصال سے محروم و مایوس ہوئی تولاؤ جتنا مہمقرر کیا تھااہے بورا کا بوراد یکراس مورت کوخش کردوں (اور) مگاہرہے کہ مردوں کا اس طرح کی (شان مخود کھانا) جھا کاری کے برنسست (پر دینز گاری سے زیادہ قریب ہے)۔ تواے مردو! اور عورتو اتم اینے خرخوای اور حسن سلوک کے جذبات کو بے دار رکھو (اور بھول ندہاد آپس کے فضل وکرم کو) اور جان لو کہ ( بے ٹنک انڈ) تعالی (تمہارے کئے کو و مکھنے والا ہے)۔ دومرون برتمهاري مهربانيان تمياري بخششين بتمهاري عناييتن اورتمهار احسانات ورب كريم سب کچھد کیے رہاہے اور وہ اپنے نصل دکرم سے احسان کرنے والول کے اجر کو ضا کع نہیں فرما تا۔ سابقہ آیات بیں بکڑے ہوئے حالات بی بھی حسن علق کے مظاہرہ کی ہدایت فرمائی من ہے اور احسان ومروت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب اس قوت کی نشائدہی کی جاری ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوائین پر عمل کرسکتا ہے۔ اس لئے

# Marfat.com

ترآن كريم كابياسلوب بكرجهال جهال قوائمن واحكام كى وضاحت فرما تاب، وبيل

کار خیر انجام دلائے والی اس قوت کی طرف بھی را غب کردیتا ہے جس سے لوگ احکام کی پابندی آسانی سے کر عیس۔

یہاں بھی فاتی زندگی ہے متعلق ادکام طلاق جلع ،عدت وغیرہ بیان کر کے نمازکو پابندی
ہے اداکر نے کا بھم دیا۔ اسلے کے قماز بی ذکر الی کاسب ہے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس
میں جسم وروح ، ول وہ ماغ ،سب معروف عبادت ومنا جات ہوتے ہیں۔۔۔ النفس۔۔
حقوق العباد کے ذکر کرنے کے بعد حقوق اللہ کی اوا بھی کو لازی قرار دینے کی ہوایت اور
اس کے بعد پھر عائلی احکام کی طرف رہنمائی ، بیسب پھی اسلئے ہے تاک تنبیہ ہوہ ئے کہ
انسان کیلئے بید جائز نہیں کہ یوی بچوں کے ساتھ تعلق ، جبت اور ان کے حقوق کی اوا بھی ہی اس فقد رمشنول ہوجائے کہ انتفاق کی کے حقوق کی اوا بھی ہی اس فقد رمشنول ہوجائے کہ انتفاق کی دوا بھی ہی اس فقد رمشنمک ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی امور خانہ داری اور دنیا داری ہی اس فقد رمشنمک ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی اس فقد رمشنمک ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی بھی بھی بھی بھی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی بھی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی بھی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہمائی ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہوجائے کہ نماز دول کے اوقات ہیں ہوجائے کہ نماز دول کے دول

#### خفظة اعلى الصكوت والصارة الوسطى وكوموا بله فينيان

جہبانی کروسیان وال کا میبانی کروسیان اور کرد بوداند کے لیے باادب و اور کرد بوداند کے لیے باادب و اللہ کا کروسی کرفر ( فراز وال کی ال کوال کے اوقات میں کہ حقہ اللہ کے متعلق احکام کی رعامت کرتے ہوئے ، دائی طور پر ادا کرتے رہواور ہیشہ کیلئے اس پر جابت قدم رہو ( اور دوم الی فراز کی محافظت سے عافل ند ہوجاؤ ، چونکہ اس فراز کا وقت ایسا ہے کہ اس میں معروف ہوتے ہیں اور بعض کی مشغولیت کا عالم بیروتا ہے کہ وہ فروا ہے اس فرائل ہوجاتا ہے ادرا سے اسے تن بدن کا ہوش میں رہتا ہے کہ وہ فروا ہے اس میں معروف ہوتے ہیں اور بعض کی مشغولیت کا عالم ہے ہوتا ہے کہ وہ فروا ہے اس میں میں میں اور بعض کی مشغولیت کا عالم ہے ہوتا ہے کہ وہ فروا ہے اس میں اور بعض کی مشغولیت کا عالم ہے ہوتا ہے کہ وہ فروا ہے ہو گائے ہیں ہوتا ہے کہ وہ فروا ہے ہوتا ہے اور اسے اسے تن بدن کا ہوش میں رہتا ہے ہو گائے ہیں ہوتا ہے اور اسے اسے تن بدن کا ہوش میں رہتا ہے ہو گائے ہو گائے ہیں ہوتا ہے اور اسے اسے تن بدن کا ہوش میں رہتا ہے ہو گائے ہو گائے

ال مقام چاہے دائن کواس فیر ضروری تحقیق بیں نے لکاؤکر ارمیانی تمازے مراالیا
ہے؟ اسلنے کہ جب پانچوں وقت کی تماز قرض بین ہے، سب کواوا کرنے والوں کیلئے وہد و
۔۔۔او۔۔۔۔ ترک کرنے والوں کیلئے وحمدا کی بی فرش کے جی بر آت کس تماز کواہم اور کس کو فیراہم محمدا، یے کوئی ایکن موج تھیں۔ یہ کی جیب انگال ہے کہ عاطوں کیلئے ہر تماز کے
فیراہم محمدا، یے کوئی ایکن موج تروی ہے۔۔۔ مثل تماز فر کے المت اس کے قاص مون کے الم

ان حالات میں ہر ہر نماز کی گرانی اور اسکی محافظت سعادت مندوں اور خشیت الی کا جر رکھنے والوں کا حصہ ہے۔ جس نماز کی اوا سکی جتی مشقت اٹھا کر کی جا سکی بیفیناس کا اجر بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے بھتر محنت و مشقت ہوگا۔ اس مقام پر یہ بھی قائل فور بات ہی اللہ تعالی نے فضل و کرم ہے بھتر محنت و مشقت ہوگا۔ اس مقام پر یہ بھی قائل فور بات ہے کہ درمیانی نماز ہے مراوکیا ہے؟ اسکے تعالی ہے اتوال بہت ہیں، جس نے جو تجول کیا، اسکو درمیانی ٹابت بھی کر دیا۔ چنا نچے۔ کی نے کہا اس سے مراوظ مرکی نماز ہے کیونکہ دن و و اسکو درمیان پڑھی جاتی ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراوط مرکی نماز وں اور روات کی وو نماز ول کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراوط ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراو نے کہا کہ اس سے مراوط ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراوط ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراو بھر کی نماز ول کے درمیان مقوسط ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراوط ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراو بھر کی نماز ول کے درمیان مقوسط ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراو بھر کی نماز ول کے درمیان مقال کرائیں ہے۔ جن میں قدم نہیں اور کسی نے کہا اس سے مراو بھر کی نماز ہے اسکے کہ بیدون راست کی نماز ول کے درمیان ہے۔ بیدون راست کی بہت سارے اتوال واحتی لات جی و دومری نماز کے ساتھ ملاکر ٹیس پڑھی جاتی ۔ نیز ۔ بیدون راست کی بہت سارے اتوال واحتی لات جیں۔

نہ کورہ بالا اقول میں نماز عشاء کے قول کے علاوہ ، ہر قول کو جلیل القدر آئمہ، ونقہاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اہام اصفع کا مسلک کیا ہے؟ اس میں ہجی اختابا ف ہے۔ بھول صاحب مدادک ، اہام اصفع کے نزدیک مسلاۃ وسطی عصر کی نماز ہے اور بقول صاحب روح المحانی آپ کے نزدیک میلاۃ وسطی سے ظہر کی نماز مراو ہے۔ نجر ، ظہر اور عصر کے تعالی سے کچے دردا بیتیں ہجی افتی جی میں ان اوقات کی نماز وں کو صلاۃ وسطی کا مصداق ترار دیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بھی ذہن شین رہے کہ خودسی ہرام رضون اللہ تعالی ملیم اجھین کے درمیان بھی صلاۃ وسطی کے تعین کے تعلق سے اختلاف تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب کے درمیان بھی صلاۃ وسطی کے تعین کے تعلق سے اختلاف تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب کے قول سے اس اختلاف کی نشائدی ہوئی ہوگئی ہوگئی سے قواس سے صاف کھا ہر ہوتا ہے کہ اگر صلاۃ وسطی کے تعین کے تعلق سے تواس سے صاف کھا ہر ہوتا ہے کہ اگر صلاۃ وسطی کے تعین سے دسول کر بھی گا کا کوئی تعلی ہوئی وست اور قطعی الدلالۃ ارشاد کرای وسطی کے تعین میں ہوئی ہوئی تھا۔

#### فإن خِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْزُلْبَانًا فَإِذْ آامِنْتُهُ فَادْاً

الله المركمي فوف على أسكة وبدل إسهار في جب المن على أستة الله فالأسراء

#### اللَّهُ لَمَّا عَلَيْكُمْ مَالَوْ تَكُولُوْ الْعَلَيْوْنَ ١٠

جس طرح اس نيتم كوسك وياده وجس كوتم نه جائية في

(پس اگر کسی) از نے والے وقت اس الی کسی بھی نیاز ند چھوڑ و بلدا کر تھی باکسان ند ہو دستے والے کیڑے کے کی اس مال جس بھی نماز ند چھوڑ و بلدا کر تھی باکسان ند ہو الور پیدل کے لئے اس مال جس بھی نماز ند چھوڑ و بلدا کر تھی ہوت جس بھی الور پیدل کی جائے ہوئے (بالور پر الور الور پر الور الور پر الور الور پر الور الور پر الور بر الور پر الور

طرح اس نے اسکے آواب وشراکط (تم کوسکھا دیاوہ) اوب وطریقہ (جس کو) اسکے بتانے سے پہلے

(تم نہ جانے تھے) ۔۔۔ الختر۔۔ تم اللہ تعالی کاشکر کروان نعتوں کے وض کہ اس نے تم کوا دکام شراکع

کی تعلیم دی کتم انہیں نہیں جائے تھے، من جملہ اسکے بوقت اس وخوف اقامت صلوۃ ہے۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے مورتوں کے ساتھ معاشرت، ان کے حقوق اور

فرائعن، اسکے طلاق اور عدت کے احکام بیان فرمائے تھے اور چونکہ اسکھ ذیادہ اختحال

عباوات میں حارج ہے، اسلئے ان احکام کے درمیان نماز کی حفاظت اور اسک تا کیدکو بیان

فرمایا، حتی کہ میں جنگ میں بھی نماز ساقط نہیں ہوتی۔ اور پا بیادہ۔۔۔۔۔۔ سواری پرجس

حال میں اور جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھی جائیں۔ اس جمید کے بعد پھر مورتوں کے

ماتھ معاشرت کے احکام بیان فرمائے ۔ اور چونکہ پہلے از دواتی، طلاق ، وفات، مطلقات،

ماتھ معاشرت کے احکام بیان فرمائے ۔ اور چونکہ پہلے از دواتی، طلاق ، وفات، مطلقات،

کیا اور شوہر کی موت کے بعد بیوہ کی عدت کاذکر فرمایا اور چونکہ پہلے مطلقات فیر مدخولہ کے

مہراور متائے کاذکر فرمایا تھا تو اب مطلقات مدخولہ کے مہراور داگی عدت کاذکر فرمایا۔۔

مہراور متائے کاذکر فرمایا تھا تو اب مطلقات مدخولہ کے مہراور داگی عدت کاذکر فرمایا۔۔

وَالْإِنْ بِنَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيِكَدُونَ أَذْوَاجًا وَصِيبَةً لِلاَزْوَاجِمِهُ مَعْتَاعًا إِلَى الْحُولِ اورجووفات دے جائی تم می سے اور چوزی بیباں، وہ کری وصیت اپی بیبوں کیلئے نان نفتہ کا سال ہم تک

عَيْرٌ إِخْرَابِمُ فَإِنْ حَرَجُنَ فَكَرِينَ الْمُعَلِّنَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فِي كَالْعَلَى الله عَلَيْكُمْ بغير كمرے نكالے كے بحرا كرمورش فورنقل جا كي تو تم پركوئى الزوم نيس اس ميں جوانموں نے كرايا

إِنَّ الْفُرِونَ مِنْ مَعْمُ وَفِ وَاللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيمُ

اليخ متعلق كوكى مناسب مرد اورالله فليروالا حكست والاب

۔۔۔ پنانچہ۔۔۔ارٹادفر مایا کہ فورے سنو (اور) جان لوکہ (جو وقات دیے جا کیں تم میں ہے۔ اور) دہ (جو وقات دیے جا کیں تم میں ہے۔ ادر) دہ (جو وقات دیے جا کیں تم میں ہے۔ ادر) دہ (جو وقات دیے جا کیں موت کی آ ہٹ محسوں کرتے ہی (دہ کریں وصیت اپنی بیبوں کیلئے ٹان تفقہ کا سال بحر تک کیلئے (بغیر گھر ہے تکا لئے کے )۔۔۔المامل۔۔ان لوگوں کیلئے ضروری ہے کہ جو قوت ہونے والے جی کہ مرنے ہے کہ جو قوت ہونے والے جی کہ مرنے ہے کہ جو قوت ہونے والے جی کہ مرانے ہی ہیلے اپنی عورتوں کیلئے وصیت کرجا کیں کہ جماری موت کے بعد جماری عورتیں جمارے گھرون میں اور میں جماری عورتیں جمارے گھرون میں

پورے سال تک تغیری دیں اور انہیں نان نفقہ ملک رہے اور انہیں گھروں سے باہر نداکالا جائے (پھر اگر عورتیں) عدت کی دت یعنی ایک سال بعد ۔۔۔۔۔ اپنی سرخی اور اپنے اختیار سے عدت کی در میان عی گھر سے (خود) عی (نکل جا کی آو) اے شوہر کے قرابت والوں (تم پر کوئی مدت کے در میان عی گھر سے (خود) عی (نکل جا کی آو) اے شوہر کے قرابت والوں (تم پر کوئی الرام نیں اس جو انھوں نے کرلیا اپنے متعلق کوئی مناسب اس جو انھوں نے کرلیا اپنے متعلق کوئی مناسب اس جو انھوں نے کرلیا اپنے متعلق کوئی مناسب اس جو شریعت کے موافق ہو۔۔۔ مثلاً : بناؤستگھاراور شوہر کی تلاش وانتخاب واور نکاح کے خواہشندوں سے بات جیت کرتے رہناو غیرو۔

بیابتدا ماسلام کے احکامات ہیں جبکہ شوہروں کے گھروں بین رہنا ان کیلئے ضروری منہیں تھااور شروک واجب، بلکہ انہیں ان امور پراختیارتھا کہ شوہروں کے گھر میں رہر نان فقد کی سے ۔۔۔۔ بھر گھرول سے جلی جا نمیں اور پھر نان فقد کا کوئی مطالبہ نہ کریں۔ خیال رہے کہ فہ کورہ بالا وصیت کا وجوب آیت میراث کے فزول سے پہلے کا تھم ہے۔ خیال رہے کہ فہ کورہ بالا وصیت کا وجوب آیت میراث کے فزول سے پہلے کا تھم ہے۔ جب آیت میراث کے فرول سے پہلے کا تھم ہے۔ اوراولا دید ہونے کی صورت میں چوتھائی جب آوراولا دیونے کی صورت میں آٹھویں کا حقدار بنادیا، تو اب سال بحرکا تیام و طعام کا تھم مفسوخ ہوگیا۔۔۔۔ بی مفسوخ ہوگیا۔۔۔۔ بی مفسوخ ہوگیا۔

اس مقام پرت نو (اور) یادر کور (افتر) تعالی (فلہ والا) ہاور جب وہ نالب ہے تو جواس کے تعم کے فلاف کرتا ہے تو اس سے جدلہ لینے کی قد رہ رکھتا ہے۔ نالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظیم ( محکمت والا ہے ) اس کا کوئی تعم محکمت سے خالی نیس اور جس معاملہ میں جو تعم فر باتا ہے اس تعم کی چکلی میں کوئی کی جیس وہ تی ہے۔ املاقی نے مع وہ حورتوں کو فائدہ پہنچانے کا ذکر فر بایا تن کہ اس سے چکلی آبات میں اند تعالی نے مع وہ حورتوں کو فائدہ پہنچانے کا ذکر فر بایا تن کہ اس سے چکلی آبات میں اند تعالی نے مع وہ حورتوں کو فائدہ پہنچانے کا ذکر فر بایا تن کہ افتراد ور بائش مہیا کی جائے اور اب اس آبیت میں ان مطلقہ حورتوں کا ذکر فر بایا جو درتوں کو اندہ میں کہ اگر ان کا مہر پہلے مقررتی تو فلاتی کے درتوں کو فلاتی کے درتوں کو ان کا مہر پہلے مقررتی تو ان کو مہرش و یا جائے اور اگر میں تماتو ان کو مہرش و یا جائے اور اگر میں تماتوں کوئی تو ان کو مہرش و یا جائے اور اگر میں تماتوں کا ذکر فر بایا ہے۔ اس الحد تعالی نے معدہ حورتوں کے مقد میں مطلقہ حورتوں کے مقد تھ میں مقاتر کی بادر شوہر کی موجہ کے دکھ جس طری شوہر کی موجہ کے دھو ہر

# Marfat.com

ے ملیمک جوجاتی ہے، ای طرح طلاق کے بعد می شوہر سے ملیمد کی ہوجاتی ہے۔ وہ

مطلقات جن کومباشرت ہے پہلے طلاق دی گئی ہو،ان کا تھم پہلے ہی بیان کیا جاچکا ہے، البذا اس آیت میں مطلقات ہے وہ کورتیں مراد ہیں جن کومباشرت کے بعد طلاق دی گئی ہو۔

#### وَلِلْمُطَلَقْتِ مَتَاعُ لِالْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَوِّينَ ٥

اورطلاق وی مونی مورتوں کیلئے بھی تان نفقہ ہماسبطر یقدے، واجب ہے پر میز گاروں پو

توسن او (اور) جان رکھو کہ مباشرت کر لینے کے بعد (طلاق دی ہوئی عورتوں کیلئے بھی) مہر کے علاوہ عدت کی مدت میں (ٹان نفقہ) بھی (ہے متاسب طریقے ہے) اوسط درجہ کا ، نے زیادہ نہ کم ، اور یہ بھی (واجب ہے) شرک وکفر سے پر ہیز کرنے والے (پر ہیز گاروں پر) لینی مسلما توں پر۔

#### كَلْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو إليتِهِ لَمُلَكُّو لَعُولُونَ فَ

ای طرح بیان قرما تا بدالله تمهارے لئے اپی آ یول کوک اب عمل سے کام لوہ

جس طرح بدارکام بیان کے (اس طرح بیان فرما تا ہے) اور ظاہر کرتا ہے (اللہ) تعالیٰ (تمہارے) فائدہ کے (لئے) اپنے احکام پر شمتل (اپنی آیوں کو) تا کہ تمہارے ہر ہر مل کے تعلق سے حسب ضرورت احکام الیمی کی شکل میں رب کریم کی ہدائیتیں ملتی رہیں تا (کداب مشکل سے کام لو) اور ان احکام کو قبول کر لینے اور ان میں خور دفکر کرنے میں معروف ہوجاؤ۔

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ طلاق بر منزلہ موت ہے اور خلاق سے رجوع کرنا بہ منزلہ حیات ہے، گوان پر موت وحیات کا اطلاق بطور مجاز ہے۔۔۔افقر۔۔۔ بہلی آیات میں دنیاوی اور معاشر تی زندگی کے حساب سے موت وحیات کا ذکر کیا گیا تھا اور اب ان آیتوں میں اللہ تعالی دی اور اخروی اغتیار سے موت اور حیات کا ذکر فرمار ہا ہے اور چونکہ قریب ترین امت بنوا مرائیل تھی اسلے اللہ تعالی نے جہاوے معاطے میں بنوا مرائیل کے احوال بیان فرمائے۔

یہ لوگ طاعون کے صورت بیل موت کے ڈرسے بھا گے۔اللہ نے ان پرموت طاری کی اور پھران کو جہاد کا تھم دیا۔ اس اور پھران کوزندہ کیا۔اس بیل بھی موت وحیات کا ذکر ہے۔ پھران کو جہاد کا تھم دیا۔اس بیل بھی موت وحیات کا ذکر ہے۔ ٹی امرائیل کے بیسادے قصے اور ان کے پہلول کے ويج

تعلق سے بیساری خبری الل کتاب کے ہر فاص و عام لوگوں پر فاہر تھیں اور انکی اتن شہرت تھی کہ اسکی حیثیت چشم و بد حالات کی طرح ہوگئی، لہذا ایسے مشہور ومعروف واقعات سے لاعلی جبرت واستقباب کا باعث ہے۔

تو ( كياتم في الدراك سي بحد والي الدراك سي بحد والي التي بي بشم علم وادراك سي بحم الديكا فيل المحل المحل الديكا المي المراح الديكا الميكا الميكا الديكا الميكا الديكا الميكا الديكا الميكا الديكا الميكا الميكا الديكا الميكا الم

کر سکے اور صرف ان کے جاروں طرف دیوار کھڑی کردئی تا کہ وہ جنگی در ندوں کالقمہ نہ

بن سکیں ایک عرصہ گزرجانے کے بعدان کی ہڈیوں کے ڈھانچے بھی منتشر ہوگئے۔

۔۔۔ الخضر۔۔۔ طاعون زوہ شہرے باہر آکر انھوں نے تو سے بھولیا تھا کہ ہم اب موت سے نگا

گئے ، (تو) ایسی صورت میں (فرمایاان) سب (کواللہ) تعالی (نے) اپنے دوفر شتوں کی زبان سے

(کہ مرجاؤ) ، چنانچے وہ سب کے سب مرکئے اور ظاہر ہوگیا کہ کوئی مختص بیاری سے بیس مرتا بلکہ تھم الہی

ے مرتاہے۔

یونکہ یہ موت طبعی نہیں تھی جس کے بعد زندگی نہیں عطافر مائی جاتی ، بلکہ یہ موت سزا کے طور پر ان کے نظریات و خیالات کی اصلاح کیلئے تھی، تا کہ جب افوس زندگی وے وی جائے تو پھر ووالی تلفی ندکر ہیں اور کسی بیاری کوموت کیلئے مور حقیق نہ جھ لیس۔
ایک عرصہ ووراز کے بعد اُو ہر ہے بااختلاف روایات صفرت تز فیل المعرف بدائن العجو ز ، فلیفہ کالب بن ہے تا، فلیفہ ہوئی ۔۔۔یا۔۔۔حضرت شمون دوالی میں مورت صال و کھ کر شہویل وواکنفل ۔۔۔یا۔۔۔حضرت بیشع بن ٹون کا گزر ہوا۔ وہاں کی صورت صال و کھ کر کہ وہا ناتھ مان فذکر نے کا ذریع بناویا۔۔۔ بنانچ۔۔۔اللہ تعالی نے ان ہو وی فرمائی ، اوران کی زبان کوا بناتھم نافذکر نے کا ذریع بناویا۔۔۔ بنانچ۔۔۔اللہ تعالی کے بیمبر نے جب بڈیوں ۔ پھر کوا بناتھم نافذکر نے کا ذریع بناویا کہ میں ہوگئی ۔۔ پھر کہا کہ اے بڈیوں اللہ تعالی کو بست کا لباس مائن او ، ارشاد فرمایا کہ خوات و بوست کا لباس مائن او ، بیس کر سارے ڈھانچ کو شت و بوست کا لباس مائن او ، بیس کر سارے ڈھانچ کو شت و بوست کا لباس مائن او ، بیس کر سارے ڈھانچ کو شت و بوست کا لباس مائن او ، بیس کر سارے ڈھانچ کو شت و بوست والے ہوگئے۔ پھر تو جس نے دوائی کھر اللہ کھر اللہ کھر اللہ کہ وہائے تو سب شب تعالیات فائلہ ہم رائنا و بعث فرائد کے کھر اللہ کھر اللہ کھر اللہ کھر اللہ کھر کے کھر سے دوائے وہ سب شب تعالیات فائلہ ہم رائنا و بعث فرائد کے کھر ہو سے کہ اس میں دوائے وہ سب شب تعالیات فائلہ ہم رائنا و بعث فرائد کے کھر ہو سے کہ اس میں دوائے وہ سب شب تعالیات فرائد کی کہر ہو ہو کھر ہوگئے۔۔

تو اس طرح (پر زئرہ فرمادیا) اللہ تعالی نے (اکو)۔اللہ تعالی کے قدفیر نے بھیم خدا وندی پہلے ان مرنے والوں کی پوسیدہ بٹریوں سے خطاب کیا، پھرائے ہے روح ڈھانچوں کو مخاطب فرمایا،اور پھرائے ہے روح ڈھانچوں کو مخاطب فرمایا،اور پھرائے ہوا کے بیجان کوشت و پوست کے پیکر کو تھم دیا

اباس خطاب کی دوئی صورت بنی ہے:

والى\_\_\_اكر چرى فيرن براوراست أنيس كو خاطب بناكر تم الى ظاہر فرمايا، كين ان كي خاہر فرمايا، كين ان كي كو خاطب بناكر تم الى ظاہر فرمايا، كيكن ان كي ارواح سے تعااور چونك سفتا ، و يكه نا يم منا برسب وكه

روح کی صفات ہیں تو ان کی روحوں نے سنا معجما اور اینے خدا دادتصر ف ت کو بروے کار لا كران كى بوسيده بديول كو جلتے بمرتے بيكرانساني ميں بدل ديا۔

﴿٢﴾ ۔ ۔ ۔ پیٹیبر کا خطاب انہیں بوسیدہ بڈیوں ، بے جان ڈھانچوں اور ہے روٹ موشت و بوست کے پیکروں ی سے تھا، جنموں نے اللہ تعالی کی قدرت سے پیلیم کا خطاب سنا بمجماا درائے حکم کی تعمیل کی ۔ .

المناصورت على طاير موكيا كدم ديد مي سفة مو يمية اور يحية إلى \_\_\_اسلى روايك سنتااور مجمعتا، بیسب مجمدروت کی صفات ہیں۔۔۔ تو۔۔۔مردوں ہے دابستہ ارواٹ کا سنتا د مجنااور محمنای مردون کاسنتاه د مجمنااور محمناقرار بایا\_\_\_ا**ورد دری صورت شی واشت** الوكواك سنترود محتره والمتح والمراح والمراح والمراح والمراك المراج والمراك المراج والمراك المراج والمراك المراء المنافع المناف الما عراد المال كروسيدر المراوي والمراج مناديب جواب والمادي عراب الموسية المروح اشياه كاستناء ويكنا الجمناب المدرور وردموت ب شنا ہونا، بیصرف ممکن نہیں بلکہ واقعہ ہے۔ جسکی ہے شارمنالیں چیش کی جاسکتی ہیں۔ ایکن حالیہ

الانكريا المستاول وعادر المساحر الربيعية مُدُوره بالا واتعد سنه فا بر بوكيا كه (ب فنك الله) تعالى ( ضرور لوكون يرفضل فر مان والا ہے) ان اوگوں کواسلئے زندہ کیا تا کہ وہ عبرت پکڑیں اور پھر سعادت تنظمیٰ عاصل سرنے لیے کوشاں ر بیں اور ان کے سوا و وسر ہے لوگ جو اس واقعہ کوسیں ، انہیں بھی عبر ت اور غور وفکر کی جا اب مدایات طے (لیکن زیادہ) اکثر و بیشتر (لوگ ناهم گزار میں) خصوصاً بی اسرائیل اکے انھوں نے ایسے ایسے معجزے ویجھے اور حکم اٹبی نہ مانا۔

#### و كاتِلُوا في سبيل الله واعلموا أن الله سيه عليه

اورائز و الله كي راه يمن ، اور جان ركوك بيان كالله ينظوان جائية والابيه

۔۔۔۔ قری مسلمالوائم میرت مامل کرو(اور)ائند تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہو۔۔ (ارو) جہاد کرو(افتد) تعالیٰ (کی داد عی) اس کی رضا اور تواثنووی کیلئے ،ا کے وین کو ہاند کرنے لیلئے۔ بس طرح طاعون سے ہما محنے دانوں نے و کو لیا کہ ہما گئے کے بعد بھی و وموست سے نہیں نی سئے۔ ای

طرح جہاد سے بھا گئے والے بھی بچھ لیں کہ بھا گئے سے آئیں موت سے چھٹکارائیں السکا۔اللہ تعالیٰ کی نقد پر ہوکر رہے گی، پھر کیوں نہ وہ راستہ اختیار کروجو ہر حال میں کا میا بی ومرخرو کی کا راستہ ہے، اور وہ ہے خدا کی راویں جہاد، جس میں بچتے والا غازی ہوکر نصرت الی اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔۔۔۔ور۔۔۔مرنے والا شہید ہوکر حیات وائی اور نجات اخروی حاصل کر ایتا ہے۔۔۔

تو مسلماتورا و فدایش جہاد کرو (اور جان رکھوکہ بے شک اللہ) تعاتی (سنے والا) ہے۔ وہ آئی اللہ است بھی ہوکی دوسرے کی ترغیب ہے جنگ پر حاضر ہوا اور آگی بات بھی جو کی دوسرے کی ترغیب ہے جنگ پر حاضر ہوا اور آگی بات بھی جو کی دوسرے کی نفر سند دلانے ہے جنگ پر نہ جاسکا اور یو بھی وہ (جائے والا ہے) تمہارے ان اعمال کو جنسی تم اپنے ولوں میں چمپاتے ہواور اسے بینی معلوم ہے کہ جنگ ہے محروم دہنے والا جنگ پر کیوں نہ حاضر ہوسکا دینے ہواور اسکی غرض اور نہت کو بھی جانت کو وہ جنگ پر حاضر ہوا تو کیوں؟ دینی مفاد مد نظر تھا۔ ۔۔۔۔۔۔ وہ بچا ہدا ور اسکی غرض اور نہت کو بھی جانت افروکی تو اب حاصل تھیں ہوگا۔
مفاد مد نظر تھا۔۔۔۔۔ و نیوی ۔ اب اگر اسکی دنیوی غرض ہے تو است افروکی تو اب حاصل تھیں ہوگا۔
اس سے بہلی آ بہت میں جہاد کا تھم دیا تھا اور جہاد مال کے بغیر ٹیس ہوسکا۔ جہاد کیا مواد ہاں ، آلات حرب اور خوراک ورسد کو مال کے بغیر حاصل ٹیس کیا جاسکا۔ اسلے آگل اس آ بہت میں مال خرج کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ کے دین کی سر بلندی کیلئے مال خرج کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع نہوں کا جگر تو ش دینے کے ساتھ تعبیر فر مایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع نہوں کا جگر تو ترت میں کی گئے اگر دو آب کے ساتھ تعبیر فر مایا ہوا دراس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع نہوں کا جگر تو ترت میں کی گئے اور دو آب کے ساتھ تعبیر فر مایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع نہوں کا جگر تو ترت میں کی گئے اور دو آب کے ساتھ تعبیر فر مایا ہوا دیا گئا۔

#### مَنُ ذَالَذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرُضًا حَسَنًا فَيُصْعِفَهُ لَهُ ٱضْعَافًا كُثِيرَةً \*

كونى بجود عدالله كوقرض حند، توبرهاد عدالله ال كوكى زياده كنا-

#### وَاللَّهُ يَقْبِضَ وَيَبُضُكُ وَالنَّيْهِ ثُرْجَعُونَ ٥

اورالله ين على دا كادروى قراشى بخش ،اوراى كى المرف لوات جادك

تو (کوئی ہے جو) اللہ تعالی کی اور اسکے دین کی سریاندی کی محبت میں (وے اللہ) تعالی کے منرور تمند بندوں (کو) ان کے طلب کرنے پرائے یاک اور حلال مال ہے (قرض حسنہ) لینی ایسا قرض جے دینے میں ٹالی مٹول نہ کرے اور جلدی کرے ۔۔۔یا قرض دیکر احسان نہ رکھے ۔۔۔یا ۔۔۔یوض کا طالب نہ ہو۔۔۔

یہ کی ہوسکتا ہے کہ یہاں قرض ہے مرادراہ خدا میں مدقد دیا ہے۔ مدقد کی تعیر قرض ہے اس لئے کی گئی کہ جس طرح قرض دینے والے کو ذرقرض ملتا لازم ہے، ای طرح خدا کی راہ میں مدقد دینے والے کومد قد کا فوض ملتا لازم ہے۔

اس ارشادی وراصل اس تمنا کا اظهار کیا جار ہا ہے کہ کوئی سعادت مندآ کے بر سے اور راہ خدایں اپنا طال وطیب مال ترج کرے (تو ید هاد ہے اللہ) تعالیٰ (اس) کے مال کے اجر (کو) دس کنا، ستر کنا، سات سوگنا، چودہ سوگنا، بلکداس ہے جس (کئی زیادہ گنا) صدقہ کرنے والے ہرگزیہ خیال نہ کریں کر اس کے اختیار کی چیز میں ہے۔ بلکہ بید دونوں خدائی کی طرف ہے جس تو جان لو (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالیٰ (ی) جس پر جا ہے (خوائی جنٹے) یہ دونوں کام رب کریم تعالیٰ (ی) جس پر جا ہے (خوائی جنٹے) یہ دونوں کام رب کریم الین انجام دیتا ہے۔

۔۔۔الافی۔۔۔جس بندے کے ماتھ جوکرتا ہے،اس بندے کے حال کی درتی اور بھلائی ای عمل ہے۔اس دنیا عمل بھی کوچندروز رہنا ہے (اور) پھر بالآخراے لوگو تم سب (اس کی) جزا (کی طرف اونا کے جاذر کے)

اس سے پہلے آ یوں بی مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جباد کرنے کاتم ویا کیا تھا اور مسلمانوں کو جباد کی طرف والحب کرنے کیلے کہلی امتوں میں سے ان تو کوں کے احوالی کو بیان فرمایا تھا جوموست سے درکر بھا کے تھے، گارمی ان کوموست نے آ لیا تا کے مسلمان یہ فور کر جماعت مطرفی آؤ کول نہ شہادست کے تیزی موست کا استقبال کیا جائے۔ کر جماعت مطرفی آؤ کول نہ شہادست کے تیزی موست کا استقبال کیا جائے۔ او ان کو کی اور اس ان آجول بھی ہوتا ہے کے مسلمانوں کو جو جہاد کا مکف کیا ہے ، او ان کو کی بہاد دو ان کو کی جہاد کا مکف کیا ہے ، او ان کو کی بہاد دو ان کو کی جہاد کا مکف کیا ہے ، او ان کو کی جہاد کا مکف کیا کے جہاد کا مکف کیا کہ جہاد کا مکف کیا کہ جہاد کا مکف کیا کہ جہاد کا مکف کیا گو جہاد کا مکف کیا ہے ، ایک کی جہاد کا مکف کیا ہے ۔ ایک کو جہاد کا مکف کیا گو جہاد کا مکف کی ایک جواد کا مکف کی ہے ، ایک کو جہاد کا مکف کی ایک جواد کا مکف کی ایک جواد کا مکف کی ہے ، ایک کو جہاد کا مکف کی ایک جواد کا مکف کی ایک جواد کا مکف کی ہے ، ایک کو جہاد کا مکف کو جواد کا مکف کو جواد کا مکف کی ہو جواد کا کر ہے کا حد کے ایک کو جواد کا مکف کو جواد کا مکف کو جواد کا میک کو جواد کا مکف کو جواد کا مکف کو جواد کا کر جواد کا میک کو جواد کا کر جواد کا کر جواد کا میک کو جواد کا میک کو جواد کا کر جواد کو کر جواد کا کر جواد کر کر گور کر گور کر گور کر کر کر گور کر کر کر کر کر گور کر گور کر گور کر گور کر کر گور کر گور کر گور کر کر گور کر کر گور کر گور

ہرز مانے میں ہرامت کواس مم کاملاف کیاجا تار ہاہے واس مم کابار مشقت کم ہوجا تا ہے۔

آپ کو حضرت موی الظیلا کی وقات کے بعد ایک نی کے ذمانے میں بنوا سرائیل کی ضداور ہٹ دھری کی طرف متوجہ فرمایا ، کہ ریضد اور جٹ دھری ہمیشہ سے بنوا سرائیل کا وطیرہ رہا ہے اور بیان کے مل کا ایک تسلسل ہے جوآپ کے ذمانہ کے بنوا سرائیل میں بھی پایا جاتا ہے۔

اکھ تکرالی المکلافی بھی استرا ویک ہے کہ موسی اڈ قالوا لئی المکا ایک المکا ایک المکا ایک المکا ایک المکا کے اندا کیا ترد کی بیس بھی نی اسرائیل کا ایک جمیت کو بعد زیاد موٹا کے ، جب کروہ بدیا بے ہی کو کہ جارے لیے کی کو بادشاہ مرانگا کھا تال فی سیدیل ادائی قال مل عسین ڈوائ گرتب عکی گئو الفتال الا نقال الوائی اللہ فقال الا نقال الوائی اللہ فقال اللہ فاللہ فقال کے بین اپنے کم وں اور بھی ہے۔۔۔
فکتا گرتب عکم مول اور بھی سے کہ دول اور بھی سے اللہ فالم اللہ فالم فالموں کو بالنظال کو کو اللہ فلک کو بین اپنے کم وں اور بھی ہے۔۔۔
فکتا گرتب عکم کی اور میں بیان پران تا تو مد بھیر لیا کم اس کے توروں نے ، اور اللہ کا الوں کو بالنظالہ میں اللہ کا الوں کو بالے والا ہے۔

امرائیل کی ایک جمعت کو ) لین ایک گٹ بنا کر دینے والے نی امرائیلی اشراف و صاحبان عمل و الشرکی جماعت کو ، جن کا زمانہ (بحد زمانہ) حضرت (موکی ) القائل (کے ) ظبور پذیر ہوا (جب کہ وہ ایس کے بعد نے بی ) حضرت اشموئیل ۔۔۔یا۔۔۔۔ حضرت السمح ۔۔۔یا۔۔۔۔ حضرت بوشع بن ٹون ۔۔۔یا۔۔۔۔ حضرت شمعون ۔۔الاز ہے۔۔یاس عہد بیس موجودا ہے وقیر (کو) اور ان کی خدمت بیس درخواست ویش کی (کہ) آپ اللہ تعالی کے تم ہے (امارے لئے کسی کو ہاوشاہ بنا کر کھڑا کروو) تا (کہ جم) اسکی قیادت بیس اور اسکی میں ووقعرت سے (اور جماد کریں (اللہ) تعالی (کی ماہ بیس) جالوت اور اسکی قوم ممالقہ کے ساتھ۔۔

Marfat.com

SEC SEC

میقوم،قوم عاد کے باقیات سے تھی جو بت پرست اور شرک کرنے دائی تھی۔ اسکونی اسرائیل
سے پوری عدادت تھی ، بنی اسرائیل اس سے عاجز تھے ، چونک ان بھی کوئی بادشاہ اور حاکم ندر ہا تھا جسکی
قیادت بھی دواس قوم کامقابلہ کر سکتے ،اسلئے انھوں نے اپنے تیفیر سے یادشاہ مقرر کرنے کی درخواست
پیش کردی کہ اسکی مدد سے جہاد کر سکیں۔ چونکہ اس دور کے پیٹی بر کے کام وخبر میں سابقہ قوم بی اسرائیل
کی سرکشیاں ، مندز دریاں اور بدا محالیاں تھیں اس کے پیٹی نظر انھوں نے جوابا ان سے (کہا) ارشاد
کی سرکشیال ، مندز دریاں اور بدا محالیاں تھیں اس کے پیٹی نظر انھوں نے جوابا ان سے (کہا) ارشاد
فر مایا کہ ( کیکھ دور قبیل تم سے ) تمبار سے اسلاف کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ( کہ اگر فرض کر دیا
جائے تم پر گڑتا) اور جہاد کرنا تو (یہ) متوقع ہے ( کہ ندائر و) اور مدمقابل کی ظاہر ک تو ست دشوکت کو

بیان کر (سب بو فی اور) کہد پڑے کہ (عارے لئے کیا وجہ کے کہ ندائریں) اور وہ ہمی (اللہ کی ماہ علی طالا کمہ) یعنی اب صورت حال بیہ کہ ان طالموں کے فلم وستم ہے (ہم نکا لے محے جی اسٹے گھروں) ہے (اور) دورکروئے گئے جی اپنے (بجول سے)۔ جالوت نے اپنے زیانہ کے جی اسٹے گھروں) ہے وارسو جالیس آ دی قید کئے تھے اور کننے کر وہوں کو ان کے کھروں سے بادشا ہوں کے میں مباللہ اورا صرار کرتے تھے۔

تو ( مرجب فرض کیا گیاان میر) دین کے دشمنوں کے ساتھ ( الرق) ہمڑ نا اور جہاد کرنا ( تو ) دشمنوں کو دیکھنے کے بعد اسکی نا ہری توت وشوکت ہے ایسا مرجوب ہوئے کہ جہاد ہے ( مند کھیمرایا ) اور ہما گ کھڑے ہوئے ( محران مے تھوڑوں نے ) بینی اہل بدر کی تعداد کے مطابق مرف تین سو تیم دآ دمیوں نے بوری ٹابت قدمی کا مظاہر دفر مایا۔

خودى جهادكيلي الى آمادكى فلا بركرف والوااور بهرخوداس مدمور لين والواورات بى كاملافت مدان الكورات الله والواورات بى كاملافت مدانكاركرد في والويفور مد منو (اور) جان ركو (الله) تعالى جهاد مد يجير لين والدن المول كو) خوب (جان والام) اوران كوتر ارواتى مزاد في والام .

۔۔۔ الحصر۔۔ جب فی امرائل نے اپنے تی ہر ہے ایک بادشاہ مقرر کروہے کی درخواست ہیں کی جو جہاد میں ان کی قیادت کر سکے، پھر قطیر نے جوائیں اترام دیا اسکا انھوں نے معقول ہوا ہ بھال کردیا اس کے بعد قطیر نے بارگاہ الی می درخواست ہیں انھوں نے معقول ہوا ہ بھی کردیا ہی میں درخواست ہیں کردی کے دری کے دائے مقرر فرمادے۔ ان سمان انتہائی نے اپنے کی ک

در خواست قبول فر مائی اور نبی کے پاس ایک عصا اور ایک رفن سے جمزا ہوا برتن کو بنچا دیا اور فرما و یا کرتمبارے گھریں جس کے آنے سے بیدو فن جوش مار نے گئے۔۔۔ نیز۔۔۔ بیعصا جس کے قد کے برابر ہو ، وہ بی فنص اس قوم پرسلطنت کرنے کے لائق ہے۔
۔۔۔ جنا نچے۔۔ آپ نے اسکا اعلان فر مایا ، پھر لوگوں کا آپ کے مکان پر آتا جا نا شروع ہوگیا۔ انفا قا حضرت طالوت ایک دن اپنے باب کے تھم سے ان کے مم شدہ او نول کو تلاش کرتے ہوئے وی تا جا بی دن اپنے باب کے تھم سے ان کے مم شدہ او نول کو تلاش کرتے ہوئے بیار کے ممال صاف کرتے ہوئے بی بی مراب کے مال صاف کرتے ہوئے کہ اسکے آئے ایک ان پیشر تھا۔ گرمشیت النی دیکھیے کہ اسکے آئے ای کرنا اور ایک مقا کا کام انجام دینا ، بی انکا پیشر تھا۔ گرمشیت النی دیکھیے کہ اسکے آئے ای برتن کارو فن جوش کھانے لگا ورجب بیائش کی گئی تو عصا اسکے قد کے مطابق انز ا۔

وقال كمم بنيهم إن الله قاريعت كم طافوت مراكا قالواكى يكون كمالكك

عَلَيْنَا وَعَنَ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً فِن الْمَالِيْ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً فِن الْمَالِيْ مِنْ مَهِ مِن مَهِ مِن الْمَالِيْ مِنْ مُن وَمِعَت بِين وَهِ مِن مَهِ مِن وَمِن وَالْمَالِيْ مُن مُن وَمِعَت بِين وَمُومَت كِهِ اوراس وَوَمَال يَن مُن وَمِعت بِين وَيُ وَمَا مَن اللهُ اللهُ

مُلْكَةُ مَنَ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَالسُّعُ عَلِيُّهُ

مك جس كوجات و عد اورالله وسعت والاعلم والاسع

۔۔۔ چنا چی۔۔۔ تھم رہائی (اور) امرائی کے پیش نظر پہلے جوش مارنے والے دوئن سے پچھ کیکر حضرت طالوت کے سریر لگایا اور پھر (ان کو کہا ان کے جی نے کہ بے فک اللہ) تعالی (نے کھڑا کیا ہے) مقرد کردیا ہے (تمہارے لئے طالوت کو یاوشاہ) ۔ گر حضرت طالوت کی غربت واقلال سے لوگ جرت بی پڑ گئے اور سوچنے گئے کہ جس کے پاس مال و دولت نیس، وہ وشمنوں کے مقابل میں ہماری کیا مدد کرسکتا ہے۔ البادا کے لوگوں نے انکار کی شیت سے اور پکھ لوگوں نے مرف حکمت معلوم کر لینے کی غرض سے دائوں کے مقابل معلوم کر لینے کی غرض سے دیا ہوئی۔ (سب بولے کس طرح ہوگی اس کی حکومت ہم) جیسے مال و دولت رکھے والوں اور سرمایدواروں (پر حالا الکہ ہم) این نے (زیادہ جن وار بین حکومت کے اور) رو

ال ير (كما) وينبر في (ب منك الله ) تعالى (في الله وتم ير جن لياب ) اور جب بدوا في

ویے بھی قیادت وامارت اور امور سلطنت کو انجام

دینے کیلے علم ووائش کی فراوائی اور جسمانی قوت وقوانائی کی کشرت ورکار ہوتی ہے، تو خدا نے تہار ب

لئے جس کو بادشاہ ختب فرمایا ہے اس کو امور سلطنت کے انجام دینے کی پوری صلاحیت فرمادی ہے

(اور علم وجسم) دونوں (جس اس کی کشادگی ہو صادی) ہے۔ چنانچہ اگرا کیک طرف و وئز الی کؤن، امور
سیاست اور تد پیر مملکت جس وانا و برینا ہے، تو ووسری طرف جسمانی حیثیت سے بہت خوبصورت، سر

ہلندہ جسین گردن والا اور اپنا ملک جس کو چاہے و سے اور ) یا در کھوکہ (اللہ) تعالی جو مالک الملک علی الاطلاق ہے وہ (اپنا ملک جس کو چاہے و سے اور) بے شک (اللہ) تعالی (وسعت والا)

ہا الملک علی الاطلاق ہے وہ (اپنا ملک جس کو چاہے و سے اور) سے شک (اللہ) تعالی (وسعت والا)

ہا ادر اے سلطنت کرنے کی صلاحیت مطافر مادیتا ہے اور (علم والا ہے) وہ خوب جانتا ہے کہ سلطنت کرنے کی صلاحیت مطافر مادیتا ہے اور (علم والا ہے) وہ خوب جانتا ہے کہ سلطنت کرنے کا میب سے ذیارہ سے گان ہوں ہے؟

ال دورك في امرا يلى بي جيب في كرخودان وفيرك زبان عظم الني سنا العفرت طالوت كي الد برروفن كا جوش مارة اوركنزى كا معفرت طالوت كرقد كرمطابق بونا الن طالوت كي الد برروفن كا جوش مارة اوركنزى كا معفرت طالوت كرمنها بب الله بادشا ومقرر بوجان تمام بالول كود يمن شند بوتك بعد بي بود معان بالله بادشا و معان بالله باد كا موادي بعث وتحرارك بران بالله ووقى المراح بعث وتحرارك بران ووقى الد بحث وتحرارك بران ووقى الد بحث وتحرارك بران ووقى الد بالكوا بي المراب بن بالكوا و بعث بالكوا و بالكوا بالكوا و بالكوا بالكوا و بال

#### إِنَّ فِي خُولِكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ فُوْمِرِينَ ۗ

ب الكاس من مرورت في بتهام الياكرة مان والول سهو

اس عرض کون کرارشاد فر مایا (اور کیان کوا تھے ٹی نے کہ بے شک اس کی حکومت کی نشانی مید ہے کہ آئے تہمارے پاس تابوت ) سکینہ جس کو عمالقہ ٹی اسرائیل سے چھین کراپی ولایت میں لے کئے تھے، پھروہ جس جگداسے رکھتے تو وہاں کوئی نہ کوئی آ دخت آ جاتی ۔ آ خرانھوں نے ایک گھودے کے قریب دنن کردیا ، جسکی وجہ سے وہ اور بھی بیٹلائے آ دخت ہوگئے۔ بالآ خرعا بڑ آ کردو بیلوں کی گاڑی پہ تا بوت کورکھ کر بنی اسرائیلیوں کی طرف روانہ کردیا۔ ان بیلوں کو فرشتوں نے ہائیتے ہوئے ان کی مزل تک پہنچادیا۔ ۔ فرو فرشتوں بی نے ڈنن کی ہوئی جگہ سے اسے نکال کراورا ہے مروں پر اٹھا کر بنی اسرائیل تک پہنچادیا۔

۔۔۔افتر۔۔۔ بایرکت نفوس قدمیدر کھنے والوں کے برکت والے آثار ومنسوبات اس صندوق میں محفوظ ہے جس کی برکت سے بنی اسرائیل قائدہ افغائے رہے اور ان کے صدقہ وطفیل میں اپنے دشمنوں پرکامیاب ہوتے رہے۔ بنی اسرائیل جب کی معرکہ کیلئے نکلتے تو ان کے آگے میہ تابوت رہتا اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ (افغائے) ہوئے (بیں اس کوفرشے) اپنے سرول پر ابوٹ کی اس شان کے ساتھ کہ (افغائے) ہوئے (بیں اس کوفرشے) اپنے سرول پر (بی شرورنشانی ہے تھارے لئے) لین واضح ریل ہے تہارے لئے) لینی واضح دلیل ہے تہارے دائے اس امر پر کے سلطنت طالوت کے باب میں توفیر کی بات تی ہے (اگرتم مانے والوں) اور باور کر لینے والوں (سے ہو)۔

۔۔۔ چنانچے۔۔۔ جب بنی اسرائیل کے پاس تابوت پینے کیا تو وہ لوگ مفرت طالوت کے مطبع وفر مانبردارہ و گئے اور جالوت ہے لڑنے کا اداوہ کرلیا۔

سيقول٢

فَلْتَافْصَلُ طَالُوْتُ بِالْجَوْدِ قَالَ إِنَّ اللّهُ مُنْتَلَيْكُو بِهُو فَنَى شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ یم جب الکردیاطاوت نظروں کی کہا ہے شک الله آذات والا ہے آج کوایک نہرے آوجی نے اسے لیا ہے وہ بحد میٹی وَمَن کُورِ مَنْطُحُهُ فَاللّهُ مِنْی الْاَمْنِ اَعْتَرْف عُرَفَةً بِیبِ ہُ فَتَمْرِيُواْمِنْهُ اللّه عیں۔ اور جواس کونہ مجھ قب ہیں۔ ہے کروہ جو چلو ہو لے لے اپنے باتھ میں۔ قوالا ہیں نہرے کر فران کے موال کو فرائد فرائد میں اللہ وَاللّٰهُ مَا اللّٰ ہِرِیْنَ ﴿

عاصت بين كمالب مكل بين يوى جعيت يالله كرهم سداورالله مبركر في واول كراته و ب

-- چا ہے۔۔ سر -- ای برار آدی آپ کے بمراہ ہوگئے۔ اس دن بوابہت تیزاور
کرم جل دی تھی (پس جب الگ کرلیا طالوت نے فکروں کو) اور اپنے نی کے ہم ہے اپنے آرات
کے ہوئے فکروں کو کی شہر ایلیا ہے باہر آگئے تو (کیا) طالوت نے البام ربائی ہے۔۔۔ اپنے آران اور
نی سے اطلاع پاکر کہ (ب قلب الله) تعالی اس کرم ہوا میں (آذیائے والا ہے ہم کو) اردن اور
فلسطین کے درمیان طاہم ہونے والی (آیک تھر ہے) تا کہ تہیں دکھائے کہ مطبع کون فنص ہاور
عاصی کون ہے، (توجس نے) فلی کے فلیہ کے سب مرشیں کیا اور نی کے فرمان کا خیال نہ کیا اور سر
عاصی کون ہے، (توجس نے) فلی کے فلیہ کے سب مرشیں کیا اور نی کے فرمان کا خیال نہ کیا اور سر
ہوگر (اس سے لی لیا تو وہ بھی ہے) میرے دین و فد ب کو مائے والوں میں ہے (قبیل )۔ اس کے
ہوگر (اس سے نی کی جاہے کا پاس و فواظ و کے (اور جواس کو نہ چھے) اور اس ہے نہ پینے کی پابندی اس کیا
گلک وہ جھے کی جاہے کا پاس و فواظ و کے والوں میں ہے (ہے ہا تھ جس) اسکو اتنا کر نے کی
مرضات ہے۔۔۔ نیز ۔۔ ایک چلو ہو تا جائے گو تو وہ جائو ہی لے لیا ہے باتھ جس) اسکو اتنا کر نے کی
رفصات ہے۔۔۔ نیز ۔۔ ایک چلو ہو تا جائے گر قدرت کا لمہ سے ان کی داو میں ایک تی ہر پیدا کر وی اور جب

-- العرد ين تعالى في الى تدرت كالمد الى راه مى ايك نهر بيدا كروى اور بب العراس كرم مواص مهد شدت مي بياماس نهر مينيا ( و تعكر يون في ليانور من فوب سر

ہوکر (ممران کے تعور ول نے)۔

مرف بین موتیره افراد نے اپنے نبی کی ہدایت کا پاس ولحاظ دکھا اور نبی کے حکم کی قیل کرتے ہوئے ایک بی چلو پانی پر قناعت کرلی۔۔ بھر جلو ان کیلئے اتنا باہر کت تابت ہوا کہ ہرایک جلووں میں پینے تابی ہو گیا، بلکہ ہرایک جلووں میں پینے کے بعد جو پانی بچااس سے انکی چھا گیس اور مشکیس بھی بھر کئیں۔ انکے بر خلاف جنموں نے نبی کی ہدایت کو نظر اعداز کر دیا اور ایک ایک چلوسے زیادہ پی اور کے ہونے کا لے ہوگئے اور بیاس صدے زیادہ بڑھ گئی کہ جمتنازیادہ یائی جیے ، ذیادہ پیا ہے ہوئے تھے۔

چنانچ وہ نہر کے کنار ہے ہی پڑے دہ گئے دشمن کے نشکر سے ملاقات تک ندکی۔اورایک تول
کے مطابق ان کے نشکر کے چیمیاسٹے ہزارآ دمی نہر کے پار ندائز ہے،اس میں سے صرف چار ہزارآ دمی
پارائز ہے تھے (پس جب پار کر لیا نہر کو طالوت نے اوراس کے صاحب ایمان سماتھیوں نے) لین ان
ساتھیوں نے جو حضرت طالوت کی بات بان چکے تھے تو وہ لوگ جو خلاف کر کے پار ندائز ہے تھے
ساتھیوں نے جو حضرت طالوت کی بات بان چکے تھے تو وہ لوگ جو خلاف کر کے پار ندائز ہے تھے
ہزار چیرستای آدمی جو پارائز ہے تھے جب انھوں نے جالوت کا نشکر و کھا تو ان میں سے تین
ہزار چیرستای آدمی ڈرکر اور بیرل ہوکر (پولے کہ نیس ہے طاقت ہم میں) کہ (آج جالوت اور
اسکالٹکروں کے) مدر مقابل) ہوکر اس سے انسیار سے میں

۔۔۔الاقر۔۔۔ ہم جالوت ہے لڑنے کی طافت ٹیس رکھتے۔ اس وقت ( کہاان) تین موجرہ نفوں قد سیدر کھنے والے (لوگوں نے جو بھتے ہیں) اور یقینی طور پر جانے ہیں ( کہ بے فک وہ لیے والے ہیں اللہ) تعالی ( سے اور اسکی طرف ہے بہترین صلا اور انجی جزاسے فیضیاب ہونے والے ہیں کہ ایسا بہت ہوا ( کہ کتنی جہوٹی جماعت ہیں کہ) جواللہ تعالی کی نفرت واعانت سے (عالب آ چکی ہیں بدی جعیت پراللہ) تعالی ( کے حم ہے)۔

#### وَلَنَا بُرُنُوالِهَا أَوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوارَيَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَهِّتَ

اوردب مل كرة مح والوساول ك المنظرول ك لي عرض كيادات المادت يرودد كاراغ يل د عديم يرمبرو

کواور جمادے مارے فقد مول کو، اور مدوفر ماماری کافرول بر

(اور جب) حفرت طالوت کی معیت میں تین سوتیرہ نفوں قدسیہ دائے ( کھل کر ) سائے (آجعے) اور (جالوت) جیسے کراں ڈیل، بظاہر رعب دار، حالت جنگ میں ایک ہزار رطل لو ہے کے لباس میں غرق ،سریر تین سورطل کا خودر کھنے والے۔

ا خیال رہے کہ بارواوقید کا ایک طل موتاہے، جو ملک شام میں یا بی پونڈ کا اور مصر میں اور معرمیں ہے ۔ اور نے سول اوٹس کا ہوتا ہے۔

۔۔۔ افتص۔۔۔ سرے جارتک اوے کے لہاں ہیں ڈوے ہوئے جالوت (اوراس کے)
آفد لاکھ سوار جرار ، فیخر کش ، نیخ زن ، نیز و دار (لاکٹرول) ہے مقابلہ ( کیلیے) صف بندی کری تو

ہار گو و فداوندی ہیں اپنی پوری شان بندگی کے ساتھ عاجز اند طور پر (مرض کیا اے ہمارے پروردگار
اللہ بل دے ہم جم مرکو) ایسا مبر جو درجہ مکال تک پہنچا ہوا ہوا ور ہمیں ان صابرین میں کردے نود
تیری ذات اور تیری لفرت داعات جن کے ساتھ ہے (اور عمادے ہمارے قدموں کو) لیمن میدان
جمک ہیں جا بت قدم دکھ (اور مدرفر ماہماری کا فروں) کے کردو (جرام)۔

فَهُوَمُوهُ فَهُ بِلَان اللّهُ وَكُمْلُ وَافَدُ عِالُوتَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُلْحَدُ وَالْمِلْمَةُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ

اسکی مدداوراسکی تو نیق ہے (اور آل کیاواؤو) بن بیٹا (نے جالوت کو) ایک پھراس کےخود پر ماراوہ خوداس کے سر میں ٹوٹ کر دھنسااوراسکا بھیجا بھر گیااور پھراسکالشکر تنز ہنر ہوگیا۔

اس مقام پر بیرواقعہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت داؤد کے والد بزرگوارا بے بیٹول کے ساتھ حضرت طالوت کے لئنگر میں تضان تمام بیٹول میں حضرت داؤد ساتویں نمبر پر اور سب سے چھوٹے تھے۔اس عہد کے بیٹی برنے بیٹی الی حضرت طالوت تک پہنچادیا کہ جالوت کے آل کے والد جالوت کے آل کے والد جالوت کے آل کے والد جالوت کے آل کے دالد کے در دید انہیں طلب کرایا۔ حضرت طالوت نے بیٹر طکر کی تھی کہ جو شخص جالوت کو آل کے در دید انہیں طلب کرایا۔ حضرت طالوت نے بیٹر طکر کی تھی کہ جو شخص جالوت کو آل کے در دید انہیں طلب کرایا۔ حضرت طالوت نے بیٹر طکر کی تھی کہ جو شخص جالوت کو آل کے در دید انہیں طلب کرایا۔ حضرت طالوت نے بیٹر طکر کی تھی کہ جو شخص جالوت کو تا ہے دیا تھی۔۔۔۔انھوں کے در دید انہیں طلب کرایا۔۔۔ چنانچ۔۔۔۔انھوں کے حسب وعد و اپنی بیٹی حضرت واود کے تکاری میں دیدی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حسب وعد و اپنی بیٹی حضرت واود کے تکاری میں دیدی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حوالے کردی ، آخر کو تمام سلطنت کے وہی ما لک ہو گئے۔

#### تِلْكَ الْمُ اللَّهِ نَتُلُوْهِا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

سرکش انسانوں کو دفع کردینے کا جو قانون بنایا ہے اس بیل حکمت ہی حکمت ہے۔

ب بين آيتي الله كي يزعة بين ان كوتم يربالكل تعيك اور بدفتك تم رسولول ع مو

نوائے جوب ایرسارے قصے جوہم نے جہیں سنائے ہیں ۔۔۔ مثلاً: موت سے بھا کئے والوں کا ذکر، پھرانکا مرنا اور جینا، طالوت کی یاوشاہت اورا یک بچے کے ذریعہ ظالم و جابرتوموں پر عالب آنا، وغیرہ (بیر) سب (ہیں آبیش) نشائیاں (اللہ) تعالی (کی، پڑھتے ہیں ان کوتم پر) عالب آنا، وغیرہ (بیر) سب (ہیں آبیش) نشائیاں (اللہ) تعالی (کی، پڑھتے ہیں ان کوتم پر)

جرائیل کے قوسط سے (بالکل فیک)۔ یہ ساری باتھی بالکل میچے اور واقع کے مطابق ہیں۔ ان کے سینی ہونے میں خود اہل کتاب کو بھی شک نہیں، اسلے کہ خود ان کی کتابوں میں بھی اسکا ذکر ہے (اور بعث میں ہونے میں خود اہل کتاب کو بھی تو تم ان تمام دافعات کے تعلق سے بچے تھے خبریں دے رہے ہو۔ کسی کتاب میں پڑھے بغیرا ورکی اہل کتاب سے سنے بغیراس طرح کے بیانات پیش کرنا یہ رسولوں ہی کا کتاب میں پڑھے بغیرا ورکی اہل کتاب سے سنے بغیراس طرح کے بیانات پیش کرنا یہ رسولوں ہی کا کام ہے جن کوئی تعالی کی طرف سے علوم عطا کے جاتے ہیں۔۔۔الفرض۔۔۔ یہی وہ ہیں جن کے علوم ومعارف وی الی سے ہم رشنہ دوابستہ ہیں۔۔



ال باره كالنير جمه وتعالى ١٠ شيئظان ١٠٠ م اكتوبر ١٠٠ وكمل مولى

#### فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ

بیر سارے دسول، بدائی دی ہم نے ان کے بعض کو بعض بر۔ انھیں ہے وہ ہے جس سے کل مفر مایا مقدے اور بلندفر مایا بَعْضَهُمُ وَرَجْتِ وَاتَيْنَاعِيْسَى ابْنَ مُرْكُمُ الْبَيّنَاتِ وَاتَيْدَانَهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ بعض کو در جول ۔ اور دی ہم سے عینی فرز نوم یم کو کھی نشانیاں ، اور تا نیوفر ، ٹی ہم سنے ان کی روٹ مقدی ستہ۔ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُتَلَ الَّذِينَ مِنْ يَعَدِهِمْ مِنْ يَعَدِ مَا جَأَءَ ثُهُمُ الْبَيِّنْتُ

ادرا نگاواللہ نیاز کے دو جو ال کے بعد ہوئے بعد اس کے کے بلی تھیں روش و تھیں۔

وَلَكِنِ اخْتَلَفُوْ الْمِنْهُمُ مُنْ الْمُنَ وَمِنْهُمُ مِنْ كُفَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

مَا اقْتُتَلُوا وَلِكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيُّكُ

وونه لات \_\_\_\_ تيكن الله جوجا بهائب مهاسته

عرف ( المراسول) عير روع العلوقال أب الحرال

اس سورة مباركه مل جن من من بعض كانام ليكر \_\_\_مراحا، اور بعض كانام لي بغير \_ . . . اش فارة وكرابيا جايا ہے اور خود آپ بھی جن میں شامل میں ، آگر جدان میں سے ہر نبی ہم فت نبوت میں وہر ہے نمیوں کے -- بولمی --- ہر رسول مصفت رسالت میں دوسرے رسولوں کے مساوی ہے۔۔۔ اخرش ۔۔ مفت نبوت میں ایک نبی کود وسرے نبی براہ رصفت رسالت میں را کیے رسول کود و سے رسول بر یونی امتیازی شان ماصل نبیس بیکن ( بوائی دی ہم نے ان کے بعض کو بعض یر ) ساسی وسر ف اید جنموس ف نے کی طرف مبعوث کیا،کسی کو بہت سار نے فرقوں کی طرف بھیجو، کسی کی وعوت ایک محدووز یائے والوں کیلئے تھی اور کسی کی وجوت میار ہے: زیائے والوں کیلئے تھی ۔ کوئی صرف اٹسانو ان کارسول بن کر آیا اور او بی جن والسبعي كيلية ... بك. . . مهاري ملوق كيلية رسول بنا كرمبعوث أيا كيا .

(المي عدوه ب جس عد كلام قرما يا الله) تعالى (في) عن من ملى يراوروو بين حضورة بيه

رجمت الله اور جنت من جي اعفرت آدم الطبطة ... ين ... كوه طور يرجيت اعفرت موى البايالا . چونکه معفرت موی النابید خود طالب کام اثبی خصاور ان کی درخواست وا شد ما مرح رب کرتیج نے کو وطور ہے خصوصیت کے ساتھ باہ کر اقسیں آتی ہم کا ای کے شاف ہے سے اسٹر اب قرما بااور و كالنو الله في خي كالنام الرائا وفريا كراس كوفام بعى فرياه بإرا سطية معرست موى

۲ قرقب

النظیالا کولیم اللہ کے نام سے یاد کیا جائے لگا اور کی آپ کے کھے کا دومراج ہوگیا۔ (اور باند اور) کی کوروں کا کاروں کا کاروں کی کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کا کاروں کی کاروں کی پر کیونک و قال تعداد تعداد کا کاروں کا

شان عارفین کیلئے اسی جاتی ہجائی ہے گئا وائر اس کی اور استخدار بعداز خدا پررگ تو کی قصہ مختفر

آنچيز فوبال بمددارنداو تنهاداري

کا ذکر کیا جائے تو و اُس ان کی طرف جائے گئے۔ فسیلت جوعلم وتقویٰ ہے حاصل ہوتی ہے ، عظمت جو کم وتقویٰ ہے ماصل ہوتی ہے ، عظمت جو کسی عظیم کی ذات ہے بلا واسط یا بالواسط نسبت کا نتیجہ ہے ، شرافت جواعلیٰ نسبی کا ثمر ہے اور کرامت جو تھم الی اور فضل ریانی کی نوازش ہے میں ہوتی ہے گئے ذات ہے گئے دات ہے گئے کہ ایسا کے دات ہے گئے دات ہے گئ

كلمدند موجواس وفع الدرجات كآخرى درجه كى معرفت كراسك\_

تقریب جم کیلئے یہ بھولیا جائے کہ جس طرح اعداد محدود ہیں، مگر کوئی ایسا عدد نیس جس پر کوئی اضافہ نہ کیا جا سکے۔ ہراضافے کے بعدوہ فی نفسہ محدود ہوجائے گا، مگر ووسرے اضافے کی گنجائش باتی رہے گی۔

چنک اس سورة مبارک کا کشر حصد نی امرائیل کا حوال پر مشتل تعا تو استے دوعظیم رسول حضرت موی النظافی اور دعرت میسی النظافی کا ذکر اس اعداز سے کیا گیا کہ ذبین انہی کی مطرف جائے۔ ان بی می معزت موی النظافی کی کے دکر میں اتن مراحت نہیں ہے جو معزت مرک النظافی کی النظافی کی النظافی کی النظافی کی معزت موی النظافی کی النظافی کی معزت موی النظافی کی معزت موی النظافی کے دکر میں اتن مراحت نہیں ہے جو معزت

عینی کے ذکر میں ہے، اسلے کہ آپ کانام لیکر بات کی ٹی ہے۔ چنانچ ارشاد فر مایا کیا کہ

(اور دی ہم نے عیمی فرز عمر میم کو) بعنی اکو جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی کے

بندے ہیں، خدا۔۔۔یا۔۔۔فدا کے بیٹے اور اس کے شریک نہیں، جیسا کہ عیسا کیوں نے ان کے تعلق

ہے گمان کر دکھا ہے۔

مراحت کے ساتھ نام کیکر فرز ندمریم کم کر تعارف کرانے بی عیسا یُوں کے باطل خیال کارد بلغ ہے۔

معرت مریم کے بیفرزندجیل بردی شان والے تنے، ہماری نوازشات کا مرکز ہتے۔ پننچ مطاکی ہم نے اکو ( محلی نشانیاں) زیادہ ترسی مجزات ۔۔۔شلا، مردوں کوزندہ کرنا، مادرزاداند حوں کو بینا کرنا اور برص اور کوڑھ کے مریشوں کو تندرست کرنا وغیرہ (اور) صرف اتنا بی نہیں بلکہ ( تائید بینا کرنا اور برص اور کوڑھ کے مریشوں کو تندرست کرنا وغیرہ (اور) صرف اتنا بی نہیں بلکہ ( تائید فرمائی ہم نے ان کی روح مقدی ) جبرائیل ایمن ( سے ) جنموں نے ابتداء بیں نفخ روت ک ذراید مدد کی ، پھرائے کو مائی ہم کے اور آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے رہے اور جہاں جہاں مدد کی ، پھرائے وہ آپ کے ساتھ مائے در جے ، بہاں تک کرآ خریس جب یہود ہوں نے آپ کا ارادہ کیا تو ان پرافھا کر لے گئے۔

ال میان سے میرد بون کارد بلیغ موکیا جومعرت مینی الطبط او نی ماناتوالگ رہا، کیا شریف الطبط الله الله مربف میں الطبط الله مربف السلط الله مربف السلط الله الله مربف السلط الله الله تعلیم المرتبت وسول، مها دب آیات واضحه و مجروات مظیر تے دعفرت جبرائیل این کی تا نبع بر بروفت المح ماجری ۔۔ الاقعر ۔۔ الاقتر ۔۔ الاقتر ۔۔ الاقعر ۔۔ الاقتر ۔۔ الاقتر ۔۔ الاقتر ۔۔ الاقتر ۔۔ الاقتر ۔۔ الاقعر ۔۔ الاقتر الاقت

ال مقام ی سفے والوی لو (اور) یقین کرلوکر (انشا والد) یعنی اگراند تعالی بها بنا تو آپ میں اختلاف کر کے (بالا ) بر بررسولوں (کے بعد ہوئے) اور وہ می اختلاف کر کے (بلا ) بر بررسولوں (کے بعد ہوئے) اور وہ می (بعدای کے کہ ) ایکے پاس پہلے ہی ہے (آپ کی میں ) ایکے رسولوں کی طرف ہے (روش با میں) ایکے رسولوں کی طرف ہے (روش با میں) ایکے دسولوں کی طرف ہے (روش با میں) ایکے دسولوں کی طرف ہے اور جس کی خاصانہ با میں اور جس کی خاصانہ با دور با با میں اور جس کی خاصانہ ہے وہ اس کے کر ری تھیں اور جس کی خاصانہ ہے وہ اس کے دوری بادوجہ باطل کی صابح کر نے کہلے آپ میں اور جس میں اور اختیافی ماحول بنانے ہے ایک میں اور ایک کی دوری وہائے کی دوری دیا ہے موجب تھیں ، (میکن ) بالآ فرانلہ تعالی کی رضا کا خیال بالکیہ کنارو میں ہوجائے کی دوری وہ ایک موجب تھیں ، (میکن ) بالآ فرانلہ تعالی کی رضا کا خیال

کے بغیرا پی نفسانیت کے دباؤی الل باطل الل تق سے اختلاف کر بیٹھے چنانچے (وہ مختلف ہو مکے ، توان میں سے کسی نے ) جوائل بق تھے ، راہ راست کواپتائے رکھااور (مانا) اپنے اپنے رسولوں کی جملہ ہوایات کواور وہ اپنے ایمان پر ٹابت رہے اور ایمانی نقاضے کے مطابق تیک عمل کرتے رہے۔

(اور ان میں سے کسی نے ) جوائل باطل تھے، رسولوں کی ہمایات کو مانے اور اس پر عمل کرنے ۔

د نازی کر د د) رابط جرجی ماطل کلاختان فی سال مشرق گراہ جوائل باطل کے در ممان کے در ممان

ے (الکارکرویا)۔ اسطرح حق وباطل کا اختلاف سامنے آگیا، جوائل حق اور اہل باطل کے درمیان عاد تالڑنے کا سبب بن گیا۔

۔۔۔انختر۔۔۔رسولوں کے امور و معاملات کے تعلق سے ہر دور ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اسکی سنت قدیرہ ہی رہی ہے کہ جن لوگوں کی طرف و مبعوث کے جاتے ہیں، انکا ہر ہر فر دان پر ایمان لانے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا ہیں ہوتا، ندان کی حیات میں اور ندان کی وفات کے بعد ۔۔۔ اگر کچھ مانے دالے ہوئے ہیں تو کچھ انکار

رے والے ان اور آپ کی اور آپ پر ایمان میں لارے ہیں اور آپ کی ہدایت کو تبول نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی تی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے آنے والے رسولوں کے ساتھ بھی میں سب کچھ ہوا ہے۔

(اور) مثیت الی کومنظور ند ہوتا تو (انشا مااند دو) سب کے سب دین تن کو تبول کر لیتے اور ان کے عہد میں دین اسلام کے مانے والوں کے سواکوئی ند ہوتا۔ اور جب سب کا دین و فد ہب ایک ہوجا تا تو بھردین و فد ہب کے نام پر کسی اختلاف، کسی الرائی اور کسی تصاوم کا سوال ہی نہیں المحقاء تو بھر دو آپس میں دین کے نام پر (ندائر فے) اور ندی النظے نکے بنام فد ہب کوئی اختلاف ہوتا۔ (لیکن) ایسا کیے ہوتا ، اسلے کہ اللہ تعالی کا ادادہ سب کے ادادوں پر قالب ہے اور (اللہ) تعالی (جو جا بتا ہے کرتا ہے)۔

اس میں کوئی شک بیس کے رب کریم نے بندوں کو بھی قدرت وافتیارے توازا ہے بندول کا دوسر ہے بندوں سے اختلاف کرنا، ان میں بعض کا ایمان لا تا اور بعض کا اسپنے کفریر جما ربنا، ادر بیسب کچھاہے ہی ارادہ ہے کرنا، بیسب قدرت وافقیار بن کا تو ثمرہ ہے۔ اور بیہ

سادے فرکورہ بالا امور بھی ایسے ہیں جنگا تعلق اعتماء وجوارح کے اٹھال وافعال ہے نہیں کراس میں جروتم کا گوشرنگل سکے میسارے اٹھال خود عالی کی دلی ترکیک التیجہ ہیں۔
۔۔۔الغرش۔۔۔قادر مطلق اپنے بندول کو قدرت واختیار دے دینے کے بعد خود ان بندوں کے تعلق سے بندوں کو قدرت واختیار دے دینے کے بعد خود ان بندوں کے تعلق سے بندوں کے تعدد خود ان بندوں کے تعلق سے بندوں کے تعدد خود ان بندوں کے تعلق سے بندوں کے تعدد خود ان بندوں کے تعلق سے بندوں کو تدریب ہوجاتا کے تعدد کو دان کے تعدد کے تعدد کو دان کے تعدد کے تعدد کو دان کے تعدد کے تعدد کو دان کے تعدد کو تعدد کو دان کے تعدد کو دان کے تعدد کو تعدد کے تعدد کو تعدد کے تعدد کو تعدد کے تعدد کو تعدد کے تعدد

السي بندے كواكر كر اكر كياجائے كرا بناداهنا ياؤں اتحاد، مند ان الله الله من كار من كار كياجا كرا بناداهنا ياؤں اتحاد،

و وفوراً افعالے کا اور ظاہر ہے کہ بیکام اس نے اپنے اختیاری سے کیا ہے لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ دایاں ہیرا شار ہے دواور اب بایاں ہیرا شاد ، تو دو نبیس افعا سکتا۔ اس سے بہات کہا جائے کہ دایاں ہیرا شار ہے دواور اب بایاں ہیرا شاد ، تو دو نبیس افعا سکتا۔۔۔ یہ بختی ہے۔۔ دو مختار معمل میں کہا تھا سکتا۔۔۔ یہ بختی ہے۔ دو مختار معمل میں در ندو دو وں بی ہیرا شمالیتا۔

۔۔۔ افتقر۔۔۔ اسکا معاملہ رب کریم نے جروافقیار کے درمیان رکھ چھوڑا ہے۔ رب
کریم کی سنت قد یر نے اپنے بندوں کو کرووائش اور مقل و بھے سے مرفراز فر بایا اور انھیں
عمل کی قوت معافر مائی ، نیک و بر کھنے کا شعور دیا۔ اور پھران پر انہیا مکرام کے ذریعہ ہوایت و مثلالت ،
نجات کا داست واضح اور دشن فر بادیا اور اسکوافقیار دیا کہ و واٹی مرض سے ہوایت و مثلالت ،
دولوں میں سے جوراستہ جا ہے اپنا لے ، توکسی نے اپنی کرسیم اور مقل مستقیم سے کام لیے
دولوں میں سے جوراستہ جا ہے اپنا لے ، توکسی نے اپنی کرسیم اور مقل مستقیم سے کام لیے
ہوئے داور است افتیار کی اور بعض دوسرول نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر

رب علیم و علیم سے اس کا کانگ کو جمور ماضواد بنایا ہے۔ موجودات عی سرف است خمادندی ای ایک انگی دان ہے جو:

لَانِلُلَهُ اور لَاضِلَّلُهُ

۔۔ کی شان رکھتی ہے، ندائی کوئی ضد ہے اور ندبی اسکا کوئی شریک ہے۔ کا کنات بیں اضداد کو ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ بنانا، ضابط معرفت کی ایک اہم کڑی ہے۔ ایک ضد کو دوسری ضد سے پہچانا ایسا معروف ومتعارف ہے کہ ایک عام آ دمی ہمی اس سے بخرنہیں:

تُعُرَفُ الْاشْيَاءُ بِأَضُدَادِهَا يَعُرَفُ الْآشِياءُ بِأَضُدَادِهَا

۔۔۔ کے قاعدے ہے ہر باشعور ہا تہر ہے۔ خور ہیجئے کہ اگر آفاب ہمیشہ ہے اور ہمیشہ کیلئے ہمارے نصف انعار پر رہتا تو ہم نور آفاب کی حقیقت کو بیجنے ہے قاصر ہے۔ اور ان سوالات کا واضح جواب دینا ہمارے بس میں نہ ہوتا کہ نور آفناب کیا ہے؟۔۔۔ کہال ہے؟۔۔۔ ہمیں یہ نور کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟۔۔۔ فیجر ہجر اس ہے فائدہ کیا؟۔۔ ہمیں یہ نور کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟۔۔۔ فیجر ہجر اس نا سان ہمار ہے ہیں ہمراس میں وہ کون کی چیز ہے جے نور کہا جا سکے؟ وہ اسکونور کینے کی کیا وجہ ہے؟ ہماری آئکھیں ہم کوس کھ در وہ تو آفاب ہے، اسکونور کینے کی کیا وجہ ہے؟ ہماری آئکھیں ہم کوس کھ در وہ اور آفاب ہے، اسکونور کینے کی کیا وجہ ہے؟ ہماری آئکھیں ہم کوس کھ دکھاری ہیں، آخریہ نور کیوں نہیں نظر آتا؟۔۔ وغیر ہ۔۔ وغیرہ۔۔

ہوگی ہیں، خودایے ی جمم کوئیس دی ہے پاری ہیں۔ اس سے دائے ہو گیا کہ نور آناب دو ہے، جورے تو سائل کا م موجودات کا جورے تو سب نظر آئے اور ندر ہے تو ہے تو کہ کا م موجودات کا جورے تو سب نظر آئے اور ندر ہے تو ہے تو کہ ایک اور مقیدی ما تا اور مقیدی میں اور مقیدی تا کہ دیکھے دالا دھوکا شکھائے اور مقیدی تا کہ دیکھے دیا تھا تا کہ دیکھے دیا تا کہ دیکھے دیا تا کہ دیکھ کے دیا تا کہ دیا تا کہ دیکھ کے دیا تا کہ دیکھ کے دیا تا کہ دیا تا

اس مقام پر مید بات بھی صاف ہوئی کہ خود جاری آتھوں کا نورای صورت بیس جارے کام کا ہے، جب ایک واسرا نور بھی اسکا معاون و مدوگا راورا سکار فیق ہو۔اب آگر آگا بی کام کا ہے، جب ایک دوسرا نور بھی اسکا جے ہے۔ بیٹی ۔۔۔ آگو کا لور شہوہ تو گیر آگر آگا بی ۔۔۔ آگو کا لور شہوہ تو گیر آگر آگا بی ۔۔۔ آگو کا لور شہوہ تو گیر آگر آگا ہے۔ بینی ۔۔۔ آگو کا لور شہوہ تو گیر اور آئی ہوں تدر و آئی ہی تدر و آئی ہی تدر و آئی ہی تاریخ اور اسکی تقیقت و ما ہیت کوجس قدرا ہو کر ایا ہے، آئر یہ ظلمت شہوتی و اس پر برد ہے ہی بڑے۔ رہے۔

رب بھیم و صَیم نے باطل کی ظلمتوں کی تخلیق فر مائی اوران نظمتوں کو باتی رہنے اوران و بر جندہ دار ان و بر معنا م بڑھاوا دینے والے عناصر و بھی تھوٹ دیں رکھی ہے اوران سب واپنے نیے متاہی ، محد او اور بے بناہ اختیارات وقد رہ کے باوجود ، اپنی کا بنات میں رہنے و بر رہا ہے تا کہ یہ ظلمتیں نورجی کی معرفت کراتی رہیں۔ اورنورجی کی قدرو قیت اورائی اہمیت وضر ورت و غلامتیں نورجی کی معرفت کراتی رہیں۔ اورنورجی کی قدرو قیت اورائی اہمیت وضر ورت و

مندالفرض مند باطل من حق کی خوب خوب بهجان کرادی اب آثر بالفرض بیخ و باطل کی آویزش شده وقی و باخرض بیخ از اول منداز اول منداز اول منداز اول ایال من اورانل من مرسول می کافت می از اول منداز اول منداز اورانل من اورانل منداز اول منداز این منداز اول منداز این منداز مندا

اس مسئلے پر ہوں میں فور کیا جاسکتا ہے کہارشاد فداوندی ہے کہ میں ایک فزائد کی تھا تو جس نے جا با کہ جس پہچا تا ہو ہ افعہ لفٹ المحلق تو جس نے ساری تھوتی کو پیدافریا ہو یا سے ساور فلاجر ہے کہ فعدائے عزوجل کی ڈائٹ سے باری کا مقت کی تھیقت و ما ہیں کو جمینا تو 'محالات فرد'جس ہے ہوادر کا بنا ہے فی تقل وادران ہے۔

وراءالوری ہے۔ تواب اکی معرفت صرف اس کے مظاہر کی معرفت ہی سے ہوگی اوروہ بھی ہرعارف کو اسکی اپنی فہم و وَائش کے مطابق طاہر ہے کہ آفناب کو ہراہ راست و کھے کر مجھنا اور ہے، اوراسے آئے نے کے اندرد کھے کر مجھنا اور ہے۔

فدائے ملیم و کیم کی ہر ہر صفت درجہ و کمالی دالی ہے، جس کے اوپر کمال کا کوئی درجہ بیل معنورت و مالی کا دو نقط ہے جس پر اضافہ نہ کیا جاسکے ۔ تو اب نہ خدا کی رحمت و مغفرت کی کوئی انتہا ہے اور نہ بی قبر وجبر کی ۔ اور بہی حالت دوسری صفات کمال کی ہمی ہے، تو جہاں ایک طرف خدا کی بے ہاہ رحمت و مغفرت ادرائے فعنل وکرم کی معرفت کیلئے مرحویین و مغفورین اوران پر بے پناہ نو از شات البید کی معرفت کی ضرورت ہے، تو و ہیں دوسری طرف خدائی قبر وجبر اورائے عدل وانصاف کی معرفت کی خرورین وضالین و معقضہ وہ عکی ہو اوران پر خدا ورائے عدل وانصاف کی معرفت کی مخروت ہے، قو و ہیں دوسری طرف اوران پر خدا ورائے عدل وانصاف کی معرفت کی مخروت ہے۔ مقام وہ عکی ہو اوران پر خدا ورائے دو اورائی کی معرفت کی جمی ضرورت ہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔فدا قادر مطلق ہے کہ وہ اپنی معرفت جس طرح جاہے، جس کو جاہے، اور جتنا جاہے کرائے۔۔۔نیز۔۔۔اپنی جس صفت کا مظہر جس کو جاہے بنائے۔۔۔۔



No. of Associations

۔۔۔وہ بھی کوئی مالک ہے جواہے بندوں کی ہے جا خواہشات
اورائے خودسا ختہ اصولوں کا پابند ہواوراہے معاملات میں بندوں کے مشوروں کا مختاج ہو
۔۔۔الخقر۔۔۔ تن وباطل کے درمیان کی آویزش مسلحت خداوندی اور حکمت ربانی کے بالکل
مطابق ہے۔ اب جیکہ تن وباطل کے درمیان اختیاف ایک تاگر برام ہے، اور بیہ ہوکر بی
د ہے گا ، تو اس کیلیے اہل تن کو جہاد کرنے کی بھی ضرورت ٹیش آسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اسکی
تیاری کیلیے سرمائے کی بھی ضروری پڑے گئی آو۔۔۔

# كَانْ الْمُنْ الْمُنْوَا الْوَقُوْ الْمِنْ الْمُنْوَا الْوَقُو الْمِنْ الْمُنْوَالْمُ فِي كَيْلِ الْنَا يَالِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَيَهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اور ندود کی ہے اور ندسفار گ ہے۔ اور اٹکار کرنے والے آپ می غالم ہیں۔

۔۔۔الاشر۔۔۔کا فرول کی سفارش کیلئے نہ کسی کواؤن خداوندی لیے کا اور نہ ہی بغیر اؤن کوئی سفارش کر سکے گا۔۔۔الانشر۔۔

اور) ان کافرول ویات المن المخیاکددوا سے استاد پر ملم قراروی، بلکہ کی بات توبہ ہے کہ بیتو حیدور سالت، تیاست و اخرت ... الفرض ... دین من کا (افکار کرئے والے آپ ہی) اپنا اور اند میر کرنے والے (خالم جیں) ۔ ان دین من سے افکار پرائی میٹے والوں پر بار بارصاف و شفاف انداز میں تسیح و بلنے میرائے میں والنے کیا جا چکا ہے کہ ...۔

(الله) تعالی کی ذات جو واجب الوجود، قدیم بالذات تمام صفات کمالید کی جامع ہا اورتمام
نقائص سے بری ہے، وہ ی اورصرف وہی عبادت کی ستی ہے اور (نہیں) ہے (کوئی معبود سوااس کے)
جو ہمیشہ سے (خود زندہ) ، اپنی حیات میں کسی کا تحاج نبیں اور ہمیشہ زندہ دہنے والا ہے۔ اس پر بھی
موت طاری نہ ہوگ۔ جو ازخود قائم ہے اور (سب کا) سارے عالم کا (قائم رکھنے والا) ہے اور اسکے
نظام کی تد بیر فر با تا ہے۔ اور (نہ آ سے اس کو اور کھی جو نیند کا مقدمہ ہے، چونکہ اسکی ذات تھکا و ف اور سسی
سے یاک ہے، او خفلت کی جو کیفیت تھکا و ف وسسی کا شمرہ ہے، اس سے بھی یاک ہے۔

(اور) يوئي (نه) بى آئ اسكو (غينه) اسك كه فيند به وماغ كاعصاب وهيله يرفها سي جين جسك بود علم وادراك معطل بوجاتا باورحواس كاشعور وادراك بحي موقوف بوجاتا باور فلا بر به كدانشد تعالى كوج والله به يرفق على بيري كرونك وواس عظيم كائنات كا موجدا وراسك نظام كوجارى ركف والا باور برلحداور برآن اس كائنات على تغير واقع بور باب اوراس كام اوراسك تقوي توجيك بورباب و والائيس به (اسكالي توجيك بورباب و وبرد باب و والأئيس به (اسكالي بوجيك الموربات والأئيس به (اسكالي بوجيك الموربات والأئيس به (اسكالي بوجيك المائون اور ومينون كالوق ،سب اس كه بند اوراسكا مكيت بين ، برجيزا كل قدرت اوراس كام شيت كتابي بهداور (كون وه به جوسفارش كرب كام الله تعاف كاله تعادراك كالم يقاضه كسي كل (اس كه ياس براس كرب الله تعالى كاله تقاضه كسي كل (اس كه ياس بران كام تعادر الكل كاله تقاضه كسي كل الذرت ك يغيركوني في الشريع التي كاله تقاضه به كداكل اجازت كي بغيركوني في الشريع المت شرك كار جانتا به ) الشريع الى وجوالي كاله تقاضه به كداكل اجازت كي بغيركوني في الشريع المت شرك كار جانتا به ) الشريع الى المتراسك كار والتا الله المائل وجوالي كار والتا كار بالتا به الشريع الله المورد والتا بها الشريع الى الشريع الله المورد والتا بها الشريع الله والم كربي الشريع المورد والتا بها الشريع الله والم كربي الشريع المراسك كار والتا بها الشريع المائل كار والتا بها الشريع الله والتا المورد والتا بها الشريع الله والتا الله التوريع المورد والمائل كار والتا بها الشريع المورد والتا بها الشريع الكار والتا بها الله المورد والتا بها الشريع الكار والمناك المورد والتا بها كار والتا كار والتا بها كار والتا بالت

ان) آسان والول اورز مين والول (كآمك) يعنى سائے ياكر ركيكاس دنياك امور سے (اور) مان بار جو كھان كے يجھے ہے )ان كے بعد آنے والا ہے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ آسانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ تعالی کوئیس تعکائی بلکہ بے حفاظت اللہ تعالی کے فزد کی بہت محل اور آسان ہے۔ وہ ہر چزکا قائم رکنے والا اور ہر چزکا محافظ و تنہان ہے۔ وہ جر چزکا قائم رکنے والا اور ہر چزکا محافظ و تنہان ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسکا اراد وائل ہے اور جسکا اراد وکر لے، اسکونم ورکر کزرتا ہے۔ اور ایرا یا کیاں نہ ہواسلے کہ وہ ہر چزی عالیہ ہے (اور والی) ہر شے سے (بلند و برتز ہے) کبریائی اور برائی ای کوزیا ہے۔

مرف والا دومرى فماذ تك رب كريم كى حفاظت شى دبنا بهاوروقات إت من بندكى بهارول كرف والا دومرى فماذ تك رب كريم كى حفاظت شى دبنا بهاوروقات إت من بندكى بهارول كحوال كرد إجانا ب- اس آيت كى حفاظت كى معاوت مدينين وشهداء بى كو ماسل بوتى ب- اس آيت كريم كومو في والا فداكى حفاظت فاس بن آجاتا باورس تك شيطان استكريب لين آجاتا باورس تك شيطان استكريب لين آجاتا باورس تك شيطان

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ فَنَ تُبَكِّنِ الرَّيْفُ مِنَ الْفِي فَمَنَ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ كونى زَبروى نبيس وَين ش \_\_ يقييا چينت كئ جاء مرائل سے قوجوا نكار كردے ، شيطان كا-وَ يُؤْمِنَ بِإِللَّهِ فَقَدِ السَّبُسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوَقَعِيَّ اور مان جائد الله كو، توداتي السف مضبوط كرا تهام ليا-

لاانفضام لها والله سبيع عليه

تبيس بات كسى تم كالتكتلي - اور الله سف والا جات والا ب

آیت الکری میں نرکور انڈرتعالی کی ذات وصفات کو جان کینے کے بعد انسان کواز خود اس برایمان لا ناچاہئے ،اس کیلے کسی جروا کراہ کی ضرورت جیس۔

بیوں نے اسلام تبول نہیں کیا۔۔۔یا۔۔مسلمان ہونے کے بعد پھر نصرانی ہو گئے ،

اب اگر جوس اورا ال كتاب يبود ونساري جزيد يناقبول كرليس توانميس اسلام لائے يرمجبورند كيا جائے، کیونکہ وہ الوہیت اور رسالت کے کمی ند کمی طور پر قائل ہیں ، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ، جز اسر ااور حلال وحرام کے اصولی طور برمعترف ہیں اور جب وہ جزیدوے کرمسلمانوں کے باج گزار ہوجا سینے اورا تکامسلمانوں کے ساتھ میل جول ہوگا تو مسلمانوں کوان بیل بنے کے مواقع میسر ہو تھے اور انہیں بھی اسلام کی تعلیمات کو قریب ہے دیکھنے کا موقع ملے گا اور وہ جلد۔۔۔یا۔۔ بذیر اسلام کو تبول کرلیس کے اورا نکا اسلام کوتبول کر لینابدرضا ورغبت ہوگا جس میں جبر کا کوئی وخل نیں ہے۔

ظاہرے کہ جہادی اس شکل برکسی اعتراض کی مخبائش نیس لیکن اگر ایسی شکل ہو کہ مسلمانوں کے شہر پرحملہ کیا جائے اورمسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کرنی پڑجائے ، پھرتو لیہ جہاوفرض میں ہے،جبیہا کہ غزده بدر، غزوه احداد رغزوه خدر ق اسكى مثاليس بين اور ظاهر يك كدية مى لا إلتواكا في الدين كخلاف جیس است مدا نعانہ جنگ قرار دیا جائےگا۔ای مدافعانہ جنگ میں بیصورت مجی وافل ہے کہ اگر کفار کے تعلق ہے یام ہوجائے کہ وہ حملہ کرنے کی پوری تیاری کرد ہے ہیں اور ایک عظیم طاقت اکٹھا کرد ہے جی تو ایسی صورت جی خود ہی سبقت کر کے ان پر حملہ کر دیتا اور اکمی طاقت کو منتشر کر دیتا ، ایسا کہ پھروہ ملكرنے كائن اى دروجاكيں ، توبيل مى الكواق فى اللائن كادارے من جيس اتا۔

ال مقام برقابل فور بات بیجی بے کر کسی کوز بردی کسی ایسے کام کیلئے آبادہ کرنااوراس کوجیور کرنا جس میں در حقیقت اسکے لئے کوئی بھلائی نہ ہو، یہ وی اکتواظ ہے جونالبندیدہ

اور ظاہر ہے کددین اسلام، از اول تا آخر، خیر بی خیر ہے، تو اس خیر ل کیلے اللہ اول تا آخر، خیر بی خیر ہے، تو اس خیر ل کیلے اللہ اور کا اس خیر ل کیلے اللہ اور کی اس خیر ل کیلے اللہ اور کی اس خیر ل کیلے اللہ اور کی میں کیا جا سکتا ہے۔ یونی اس خیر ک کیلے اللہ اور کی میں۔

کیونک (باین باست می متاز بوکرا لک فاہر بوگی (بدایت) ،سیدی راه جو فدا تک بہنجاتی ہے۔ بہنجاتی متاز بوکرا لک فاہر بوگی (بدایت) ،سیدی راه جو فدا تک بہنجاتی ہے۔ کفر اسلام سے اور تن ، باطل سے متمیز بوگیا۔ جن سے اس قدر واضح بوجائے کے بعد اور یاطل کو املی طرح بہجان لینے کے بعد ،کی صاحب شعود سے بہتھور دیل کے وہ باطل کا الکارت کر ساور تن برایمان ندلائے۔

(ق)اب(ع) يك بخند(الكاركوب) يون، كابنول سماحرول معبودان بالحل بربر مركن اور مدست فياد (كرت والول اور قمام فرارق كامر فن ( شيطان كا ) اورمرف اس الكار يخبر ز

جائے بلکہ ایمان لائے (اور) ول کی جائیوں کے ساتھ (مان جائے اللہ) تعالی (کو) اور اسکی نازل فرمودہ جملہ ہدایت کو، (تو واقعی اس فے مضبوط کر اتھام لیا) اور اسکے ہاتھ بیں ایمان بقر آن بکلہ اخلاص، اعتقادی ،ایما سبب جورضا حالین تک یہ بچاد ہے خدا سے عہد وفا داری ، انباع سنت ، خداوندی اوامر کے انتثال اور اس کے نوابی سے اجتناب کاعزم ۔۔۔ الغرض۔۔۔ نوفیق خیر اور سعادت دارین ، کی الیمی مضبوط زنجیر آگئی ہے کہ (نہیں ہے اسے کسی شم کی شکتگی ) ٹوٹن ،کننا (اور اللہ سننے والا ہے ) اسکی بات جو غذو کا فی گئی ہے کہ (نہیں ہے اسے کسی شم کی شکتگی ) ٹوٹن ،کننا (اور اللہ سننے والا ہے ) اسکی بات جو غذو کا فی ہے کہ اس مضبوط کی نیت فالص جس نے اس عادت رکھنے والا ہے ) اس شخص کی نیت فالص جس نے اس غذو کا فی گئی بینی مضبوط کی نوٹ کا کھی کے دور مسعادت رکھنے والوں لوک ہے۔۔۔

الله ولي الدين أمنوا في منوا في من الطلمة من الطلمة الى النورة والدين كفي قا الله وركار النورة والدين كفي قا ا

اللَّاعَهُمُ الطَّاعُونَ يُخْرِجُونَهُ مُونِي الثَّورِ إِلَى الطَّلُلَاتِ

ان كهددگار شيطان بيل، تكالية ان كونورے تاريكيول كي طرف-

اُولِيكَ آصَعْبُ النَّازِهُمُ فَيُهَا غُلِدُ وُتُ

وى بين جنم والي، ووأس على جيشدر بيخ والي جي

(الله) تعالى (مدوكارہ) معين و ناصر ہے، محبت فرمائے والا ہے اور كارماذ ہے (اتكاج مان گئے) بالفول ۔۔۔ یا۔۔ علم اللی ش جن كا ایمان ثابت ہے ( لكا الله ہے ان كو ) الله الله على جن كا ایمان ثابت ہے ( لكا الله ہے ان كو ) الله الله وابقان اور على عت واستقامت كے ( توركی طرف اور ) الله برخلاف ( جنہوں نے الكاركيا ) بالفول ۔۔۔ یا۔۔ طاعت واستقامت كے ( نوركی طرف اور ) الله برخلاف ( جنہوں نے الكاركيا ) بالفول ۔۔۔ یا۔۔ الكاركر نے كا عزم كر ليا ہے ۔۔ یا مام الله على جنكا الكاركيا ) بالفول ،۔ یا۔۔ الكاركر نے كا عزم كر ليا ہے ۔۔ یا۔ علم الله على جنكا الكاركيا ) ور دا الكے مدوكار شيطان ) اور دا الله تقال کے دولاں جسے سارے مطابق و گراہ كر افراد اور امنام ( بير ) ، ان كے دلوں على باطل وسو ہے اور شيمات ؤ الكر ، نفع وضرر كے تعلق ہے اسكے خود سافہ و اللہ نفا كی بر تنقل كی پر تنقل ہی بنتا كر كے كہ بنوں كی پر تنقل ہی سافہ و اللہ تعال كر كے كہ بنوں كی پر تنقل ہی اللہ تعال كا قرب حاصل ہوگا۔

\_\_الغرض\_\_اس طرح ( فالع ) بين ( الكو ) يعنى ان مين كليكا فرول كوفطرت اسلاميد

Marfat.com

100

کال (اور سے) جن پرانسان کی تخلیق فرمائی گئی ہے۔۔۔۔وین برحق کی تھانیت کے دائل و
بیات کی ال روثی ہے، جس نے الحظیم واوراک کواپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔۔۔انفرس۔
ان کوائیان لانے ہے روکتے ہیں اور جوائیان لا چکے، ان کو نکا لئے ہیں نورائیان سے کفر وضوات اور
ان میں انہاک کی (تاریکیوں کی طرف)۔ جان لوکہ (وہی) کفر کرنے والے، اپ طافوتوں کے
ماتھ (ہیں جہنم) میں رہنے (والے) اور صرف چند دن نہیں بلکہ (وہ) مب (اس میں ہمیشہ رہنے
والے ہیں)۔

اس سے پہلے اللہ تعالی نے و کرفر مایا تھا کہ اللہ تعالی مومنوں کا مدد کار ہے اور کفار کے دوست شیطان میں۔ اب اللہ تعالی ایک مثال مومن کی اور ایک مثال کافر کی بیان فر ہار ہا ہے تاکہ اس قاعدے کی وضاحت ہواوراس قاعدے پردلیل قائم ہو۔

مومن کی مثال میں معفرت ایرا ہیم کو بیان کیا۔ اللہ تعالی نے معفرت ایرا ہیم کواپی ذات اور صفات پر دلیل ڈیٹ کرنے کی تو نتی عطاقر ہائی اور انہوں نے کافر کے شبہات کا تل تی کردیا اور کافر کی مثال میں نمر ووری کھان بن سام بن تو تا الطبیع اکو بیان کیا۔ یہ نین پر پہلا ہاد شاہ تی جس نے بالل میں قلعہ بنایا تھا، اپنے سر پر شای تات رکھا تھ اور سرکشی کرت بہا اور ایس اللہ بیت کا دھوی کیا اور میرانشہ تعالی کی رہو بیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر ایا ہوا ب وجران بوا۔ اس سے چیشتر کی سے بیا مور صادر میں ہوئے کا تھا۔ اس میں جی میں اللہ بوا۔ اس سے چیشتر کی سے بیا مور صادر میں ہوئے کا تھا۔ اس سے چیشتر کی سے بیا مور صادر میں ہوئے کے اللہ کا کا اس میں ہوئے کے اللہ کا کہا تھا۔ اس سے چیشتر کی سے بیا مور صادر میں ہوئے کا تھا۔

Marfat.com

4

اس کے عقل، نا بھی، نم و فراست سے عاری، کٹ جنی کرنے والے کو، (جس نے جمت اڑائی تھی) اور بظاہر مناظرانہ طور وطریق اپنانا چاہا تھا، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ مناظرہ کا معنی ہے فریقین کی دلائل میں نظر کرنا۔۔۔الخصر۔۔انانیت بٹ دھری، کے بحثی اور اپنی ضدیر قائم رہنا اور اپنے موقف پراڑ سے دہنا مناظرہ نہیں ہے۔۔۔الحامل۔۔۔ اس کٹ جبی کرنے والے نے کٹ جبی بھی کی تو کس سے؟ حضرت (ابراہیم سے) اور دہ بھی کس کے ہارے میں (ایکے رب کے ہارے میں) چوں (کہ و سے کھی تھی اس کو اللہ) تعالی (نے حکومت)۔ ہا دشاہی ملتے ہی اس نے جمت بازی شروع کردی، اس پراسات کے کبرنے ابھارا، چنا نچہ وہ مرکشی

میں پڑ کیا اور جحت بازبن جیفا۔
اس کوتو چاہئے بیرتھا کہ جب اسے بادشائی کی بخودہ اللہ تعالیٰ کاشکر بجالاتا بھین اس نے
اس کوتو چاہئے بیرتھا کہ جب اسے بادشائی کی بخودہ اللہ تعالیٰ کاشکر بجالاتا بھین اس نے
اسکے برنکس کیا۔ یعنی جواس پر واجب تھا، اس کے خلاف کیا۔۔۔ چنا نچہ۔۔۔ اپٹی قید سے نکال کرآتش
کدہ میں ڈالنے سے پہلے ۔۔۔ یا۔۔ آتش کدہ سے مجھے وسلامت نکل آئے کے بعد اس نے معفرت
ابراہیم سے بوچھا کہ تبہارا دب کون ہے؟ جبکی طرف تو ہم کو بلاتا ہے؟ تو اے مجبوب کیا تم نے نہیں
د کھی کہ نمرود کے اس سوال کے جواب میں (جب کیا ابراہیم نے میرا دب ہے) وہ (جوز شرہ کرتا)
ہے اور جان کی صلاحیت دکھنے والے بے جان جم میں روح ڈالنا ہے (اور) روح رکھنے والے اجسام

ے اکی روح نکال کرانھیں (مارڈالاہے)۔ نمروداس قدر کم عقل تھا کہ وہ مارڈالنے اور زیرہ کرنے کے مفہوم کو تھنے سے قاصر رہا ۔۔۔انفرض۔۔۔درحقیقت احیاء کیا ہے؟ اورامات کیا ہے؟ وہ مجھ بی ندسکا اوراس نے خیال

کیا کہ کسی گناہ گار بحرم کو جرم ہے بری کردینا اور اسے چھوڑ ویٹا اسکوز ندہ کردینا ہے۔ اور مذکب میں برقت

ایونی کسی ہے گناہ کوئل کر دینا ہمیاس کومر دہ کر دینا ہے۔ منانے حصر ۔ امراہم کر کاامر کر حیار میں مدہ انواز کے بھی (جلاتا)اور (مارتا ہول)

چنانچ دعفرت ابرا ایم کلام کے جواب ش وہ (بولا کہ ش) بھی (جلاتا) اور (مارتا ہول) . نمر دد نے یہ کہ کر دومر دیلائے جنسیں اس نے تیل ش ڈال رکھا تھا۔ اس ش ایک کوئل کردیا اور دومرے کودیا کردیا۔ پھر کہنے لگا کہ ویکھئے اے ابرا تیم ش بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابرا تیم کا جواب نہا ہے۔ خوبی والا تھا اسلے کہ اللہ تعالی کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک اس کی صفات کاعلم حاصل نہ ہواور ساتھ ہی اسکے افعال بھی معلوم ہوں کہ وہ ایسے افعال

کا الک ہے کہ اسکے افعال کے ماتھ کوئی بھی شریک نہیں، خواہ وہ بڑم خوائی کتنی ہی قدرت رکھتا ہو۔ احیا ، وامات مینی مارتا اور جلانا ای قبیل ہے ہے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو سمجھانے کیلئے قدرت الیم کو بطور دلیل چیش کیا اور اس کو سمجھانے کیلئے بطور مثال احیا، و امات کوچیش کیا نے نمرودا نی کم عقلی کے سبب قدرت الیمی کی اس مثال کو بھے ہے قاصر رہا، تو کم فورائی حضرت ابراہیم نے قدرت الیمی کی دومری مثال چیش فرمادی۔

اور تمرود كردواب من (كها) حضرت (ايراجيم في الويك الله) تعالى (الاتاب) نكالة عن المرفر ما تاب روزا نه (سورج) كو (پورب) كى جانب ب، آفاب طلوع بوف والى جكه (س) تواكر (ق) بمي خدا كى قدرت ركيخ والا بقو (لي آ) سورج كواسك فروب بوف والى جكه (بي تم) كى جانب (س) اس مثال كو في كرك الله كم مثل كى كرفجتى كرماد درواز ربندكرد ك كرجانب مثال كو في كرك كرك الله كم مثل كى كرفجتى كرماد درواز ربندكرد ك كرفها المن مثال سے (بموچكا كرد يا كياوه) يعنى تمرود (جس في) كرفجتى كرك (كفركيا تها) ك الم في الم مثل من جمت منقطع بوكى (اورالله) تعالى (راه برئيس المال كرفي كي كرف في اورائيس مطافر ما تا ـ

اب کے مطرت ایرائیم کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا گیا ،اس بھی اللہ تعالیٰ کے وجو و الدہ اس کی آو حید کو تا بت کرنے کا بیان تھا اوراب جو واقعہ ہیں گیا جار ہا ہے اس بی آیا مت کے بعد ذرائد و کرنے اور مشرک کا بیان ہے۔ ۔ نیز ۔ ۔ یودومری مثال ہے کہ اللہ تعالی موشین کا وائی و نا صر ہے جو انھیں ہر طرح کی تارکی سے تکال کر نو رائی و نیا بھی اللہ تعالی موشین کا وائی و نا مر ہے جو انھیں ہر طرح کی تارکی سے تکال کر نو رائی و نیا بھی ہم طرح کی تارکی ہے تکال کر نو رائی و نیا بھی ہم طرح کی تارکی ہے تھاں کے اختبار ہے ایک مطرح کی تارکی بھی الیکن اسے ایک مطرح کی تارکی بھی ہے ، نو اللہ تعالی نے ایک اللہ تا کی بھی ہے ، نو اللہ تعالی نے اپنے کھیل سے معرست اس کو علم الیکن اسے : کال محرح کی تارکی بھی ہے ، نو اللہ تعالی ہے اس کی دوئی تک پہنچا دیا ۔

اَدْ كَالْلِي مَرْضَلَى فَرَيْدَ وَفِي عَنَاوِيَةً عَلَى عُرُوفِهَا وَكَالَ اللَّهُ فِي عَرُوفِها وَكَالَ اللَّ فَيَ اللَّهُ عَلَى عُرُوفِها وَكَالَ اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَى عُرُوفِها وَكَالَ اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَى عُرُوفِها وَكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

### قَالَ لِبِثْتُ يُومًا اوْيَعَضَ يُومِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامِ فَانْظُرُ إِلَّى

ى طرف اور بإنى كَ طرف كرمز البيس، اورد يكمواج كر صركو، اورهادى عمت بكر بنادي م كونشانى لوكول كيفية وانظر إلى الوظام كيف مُنْشِرُها في المُحالِم كَيْف مُنْشِرُها في المُحالِق المُحَمّا فَا كَالْمَا الْمَاكِينَ لَكُ

اورد كيموان بذيوں كي طرف، كيها الله على جي بم الكوء جمر بيهات جي الكوكوشة ، توجب فابر بوكيا واقعدان بر،

#### قَالَ اعْلَمُ انَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيكِ

كمايس مانتابول كرب تك الله جرجاب يرقادر ٥٠

تواے مجبوب! کیائیس ملاحظ فرمایاتم نے حضرت ابراہیم سے کٹ ججتی کرنے والے کا واقعہ فرمایاتم نے حضرت ابراہیم سے کٹ ججتی کرنے والے کا واقعہ فرمایات کے بیان فقہائے محابداور اکثر تابعین کے بقول حضرت عزیر، اور ووسرے الل علم حضرات کے فتلف اقوال کی روشنی میں الگ الگ کوئی فرو (جو گزرا) ایک بتاہ شدہ برباد ہوجائے والی (آبادی میر) بینی بیت المقدی پر جے بخت نصر نے بتاہ وہر بادکردیا تھا اور (جو گری پڑی تھی ایٹ چھتوں میر)۔

حضرت عزم النظیمان مجی انبی میں سے تھے۔ جب اللہ تعالی نے مصرت عزم النظیمان اللہ تعالی نے مصرت عزم النظیمان اللہ کو ان سے نجات بخشی تو دوا ہے گدھے پر سوار ہوکر بیت المقدی سے گزرے تو اے نہایت زبوں حالی میں دیکھا جوا ہے الل سے خالی ہوگی تھی۔ پہلے اسکی جسٹیں کریں پھران پراسکی

اسطرح کی دیران آباد یوں کو پھر آباد کردیتا قدرت الی سے بعید نیس ،اسکا پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے صرف عادت کے طور پر ایک عام ناظر کی سوچ کے مطابق انہوں نے خیال کیا اور زبان سے

(كيا، كيم جلائك) آباد ومعمور فرمائك كا (ال كو) النابر باد وخانة فراب به وجانے والوں كو (الله)
تعالى (ان كيم جائے) يرباد وغيت و تا يود بوجانے (كے بعد، تو موت دى الن كوالله) تعالى (نے
مويرس كو) عبرت والى موت، جيسے الن لوگوں پر عبرت والى موت طارى كى تقى جو طاعون كے خوف
سے اپنے كھرول سے نكل يڑے تھے۔

۔۔۔الفرض۔۔۔یدوہ موت ترقی جوانقضائے اجل اور مدت عمر پوری ہوجائے کے بعد طاری
کی جاتی ہے۔ (پھر) موہرس بعد ان کو حیات عطافر ماکران کے سابقد اوصاف د کمالات کے ساتھ
(اٹھ کھڑا کردیا) اور (ان کو) ایک فرشت کے ذریعے (فرمایا) کہ (کتناتم مقمرے موض کیا جس تقمراً ایک دن۔۔یاس ہے کم)۔
ایک دن۔۔یا۔۔یاس ہے کم)۔

چونکے دن کے ابتدائی جھے میں ان پرموت طاری ہوئی می اوردن کے آخری جھے میں انکو لاندہ کیا گیا اور دن کے آخری جھے میں انکو لاندہ کیا گیا اور کی اور دن کے آخری جے میں انکو لیے کہاں کے اور دی کی خروب میں ہوا، تو انھوں نے کمان کیا کہ انحوں نے کمان کیا کہ انحوں نے کہا کہ انحواں نے دن کے کہ جھے میں قیام کیا ہے۔۔۔الانترے۔

انعوں نے اپنے کمان سے جو پھو کہا اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس قرشتے کے ذراید
(فرمایا) تم اتنا ی بیس خمبرے جتنا تہارا خیال ہے، (پلکہ تم خمبرے دہ مویری)۔اس حقیقت کو
انھی طرح محمنا ہو (قور محمواسے کھائے) کیلئے اپنے مجمولے میں محفوظ کی ہوئی انجیر (کی طرف اور)
اپنی طرح میں محفوظ کردہ (پانی) کی طرح شیرہ انگور (کی طرف ) جو (کہ) اتن مدت
کر رجانے کے بعد میں (مرافعی)، بلکہ دونوں اپنی ای حالت میں جیں اور اگی تازگ کی کیفیت اب میں جوان کو محفوظ کر لیے کے وقت می اور ظاہر ہے کہ یہ جنے ماد تانیس ہوئی جا استراکی کی کیفیت اب

ال منظراود کھنے سے بظاہر می انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ آئی دت آیا م کا جوانداز ولگایا ہے، ووج ہے۔ گرای کود کے کرائی کوئی فیصلہ نہ کرو (اور دی کھوا ہے کد سے) کی حالت (کو) جس کے جسم کے ماد ہے اجزاء مزائل کے منے مسرف بٹریاں ہائی رو کئی تھیں اور وہ بمی بہت می خد حالت میں اور وہ بمی بہت می خد حالت میں ساتھ کو در کے کراس ہات کی جوائی خاہر ہوجاتی ہے کہ فر شیخ کے در لیے مستعالی نے جوفر ما ایسے دوہالک کے ہے کیا ہے فزیری موائی ہے کہ فرا اور کے اس اور اور کی موجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ فرا اور کی اس موجود و شرکا جائزہ لینے کے اور تم موجود و شرکا جائزہ لینے کے اور جی موجود و شرکا جائزہ لینے کے اور تم ہوجاتے اور بھی روش ہوجا کی۔ جان اور اور )

اجھی طرح تبحقالوکدا پی قدرت کا ملہ کے اس مظاہرے میں (ہماری) بیر (عکمت ہے) اور بیراز ہے

(کہ بنادین تم کونشانی) خود تمہارے لئے ہیں ،اسلنے کہ تم تو نبوت والے ہواور حشر ونشر پریقین واذ عان

رکھنے والے ہو، بلکہ ان (لوگوں کیلئے) جو اس عہد میں موجود تھے جنعیں آپ کے حالات و یکھنے اور
سننے کا موقع ملا۔

چنانچہ جب آب ایٹ مکان کی تلاش میں نظے اور انداذے ہے وہاں تک بھٹے گئے گئے اور انداذے ہے وہاں تک بھٹے گئے گئے آو وہاں ایک برصیا ہے ملاقات ہوئی جونا بیناتھی اور اشحے بیٹھنے سے عاجرتھی۔اس برصیا نے مخترت عزیر کازمانہ پالیا تھا۔ معرت عزیر کھر میں داخل ہوتے ہی فرمائے گئے بہ کھر تو عزیر کا ہے۔ برصیابو لی ہے تو انہی کا بہتے عزیر کا انتقال تک وکر سے تہمیں کیا غرض۔ آئیس تو اس وات پوری صدی گزرگئی۔اب انکانشان تک باتی نہیں دہا اور یہ کہ کرخوب دوئی۔

حضرت عزیر النظیالا نے قرمایا بی بی اعزیر (النظیالا) میں ہوں۔ بوصیابولی سجان اللہ ، یہ کیا کہدرہ ہو؟ کہاں عزیر النظیالا اور کہاں تم حضرت عزیر النظیالا نے قرمایا ، میں اللہ ، یہ کہد ہا ہوں ، جھے اللہ تعالی نے ایک صدی تک موت وے دی تھی اور اب اس نے محصے بھرز ندو فرمایا ہے۔ اگر اس بات ہوا در واقعی تم عزیر ہوتو جھے اچھی طرح یا د ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ تو اگرتم اپنے تول میں سے ہوتو میرے لئے دعا ما تکنے کہ اللہ تعالی میری بینائی وائیں لوٹادے اس پر جھے بینین ہوگا کہتم واقعی عزیر النظیالا ہو۔

حضرت عزیر النظایی نظر سے اس بردھیا کیلئے دعاما کی اور اپناہا تھا کی آگھوں پر پھیرا تو وہ بردھیا جنا ہوگئی، پھرآپ نے اس کے دونوں ہاتھ کھڑے اور فرمایا اللہ تعالی کے تقم سے اٹھ کھڑی ہو، چانچہ دہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بائکل بچے وسالم اور تنکر رست ہوگئی۔ پھر بردھیا نے غور سے دیکھا، تو واقعی دہ حضرت عزیر النظامی تھے، تو فورا کہا:

میں گوائی دین ہوں کہ آپ واتی کو بر التظیماؤی ہیں۔' پھردہ بر حمیائی اسرائیل کے ملوں میں چل پڑی۔ بنی اسرائیل پئی مجلسوں کے مخلف مشاغل میں معروف تھے۔ان میں معرمت عزیر التظیماؤی کے صاحب زادے بھی تھے جواس وقت ایک موافعارہ اسمال کے تھے، بلکہ اسماعے ہوتے اور بڑ ہوتے بھی بوڑھے ہو تھے۔ بر حمیانے زورے پہارا، لوگو آ جاؤ، دیکھوع میر التظیماؤی تمہارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ ابتداء اوگوں نے بر حمیاکی آیک نہنی، مگر جب اس نے اپنا واقعہ سنایا اورا پئی بیمنائی کی تشریق

کی بات کی ، تو لوگول نے یعین کرلیا اور حضرت عزیم النظیمی کی طرف ٹوٹ پڑے۔

عزیم النظیمی کے صاحب زادہ صاحب نے فرمایا کہ میرے باپ کے دوباز ڈس کے

درمیان ہلال کی طرح ایک سیاہ آل تھا۔ اگروہ ہے ، تو میں مجھوں گا کہ واقعی آپ میرے باپ

میں۔ چنانچے حضرت عزیم النظیمی نے دوٹوں باز دکھو لے تو داقعی وہ آل موجود تھا۔ ان باتوں

کے علاوہ ، آپ کے عزیم النظیمی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی سائے آگئی ، وہ بید ہخت لعم

نے اپنے دور میں چالیس برارتو رات کے حفاظ کو آل کرادیا تھا۔ اسکے بعدا کے پاس تو رات

کا ایک نے بھی نیس رہ کیا۔ لیکن حضرت عزیم النظیمی نشانی تھی مائے اسکے بعدا کے پاس تو رات

کا ایک نے بھی نیس رہ کیا۔ لیکن حضرت عزیم النظیمی نشانی تھا۔ اسکے بعدا کے پاس تو رات

کا ایک نے بھی نیس رہ کیا۔ لیکن حضرت عزیم النظیمی نشانی تو رات ان سب کو سنادی ادر

جن اوگوں کو بخت اہر نے تیدی بنایا تھا، آئی اوالا دیس سے ایک دہاں موجودتی جو بخت اہر کے مرنے کے بعد بیت المقدس میں آگر متیم ہوگیا، دہ کہنے لگا کہ میر سے باپ نے بجعے داوا کی بات سنائی کہ ہم سنے بخت اہر کی تید کے دوران میں تو رات کواگور کے باغ میں دنن اللہ کردیا تھا۔ اگر بھے اپنے دارا کے باغ کی نشائدی کراؤ، تو میں تہمیس دہ تو رات نکال دونگا۔ چنا مجدوہ لوگ اس باغ میں پہنچ ، تو وہاں سے تو رات کو نکال کر حضرت عزم النظمالا کی قرات کا مقابلہ کیا تو حرف پر ترف میں کہنچ ، تو وہاں سے تو رات کو نکال کر حضرت عزم النظمالا کی قرات کا مقابلہ کیا تو حرف پر ترف می نکا دہ تب المحس یقین ہوا کہ دواتھ کی عزم النظمالا میں ۔۔۔۔العظم ۔۔۔۔دھم ت عزم کے نکال انتہا میں دواتھ اس کی عزم دواتھ کی عزم دور کو لیس کہ رب کی دائی میں دوراک کو کیسے ذیر مراج کے ایس کہ رب کی دائی میں دوراک کو کیسے ذیر مراج کی در ایک میں موری فرمادی ۔۔۔۔ تو رب تعالی نے اکی بیٹوا ہم بھی ہوری فرمادی ۔۔۔۔ تعالی میں دوراک کو کیسے ذیر مراج کی دوراک کی میں در کو رادی ۔۔۔ تو رب تعالی نے اکی بیٹوا ہم بھی ہوری فرمادی ۔۔۔

(اور)فرمایا،اے مزم ا(وی می تم این کدھے) (ان بدی س) کا طرف )۔ ای قدرت کا طرف کر این بدی س اورایک کو ورس بر جمات کا طرف کا کھیں،اورایک کو ورس بر جمات کی کا کھی سے اور پہر سے اور پر سے اور پہر سے اور

حضرت عزير الظينة كاليك برباداور جاه شده بنتى كى طرف سے كر ر بوا تواس يقين كے باوجود كرة اور مطلق اس كو پھر ئے سرے سے آباد كرد يے كى قدرت دكھتا ہے، الكے دل يلى يہ خوابش پيدا بولى كروه الله تعالى كى بے بتاه قدرت كا لمد كا كرشمه اپنى آتكھوں سے بھى د كھے ليس بونكه نى مستجاب الدعوات بوتا ہے، اسلے رب كريم نے الى خوابش كو بوراكر نے كا ليس و خدكه نى مستجاب الدعوات بوتا ہے، اسلے رب كريم نے الى خوابش كو بوراكر نے كا اراده فر ماليا۔ پھر اپنى قدرت كا مله كا ايسا مظاہره فر مايا جس نے عقل انسانى كو جيران و مشدد كرديا۔

۔۔۔ چانچ۔۔۔اس نے، اکر مفسرین کے افقیاد کر دہ قول کے مطابق، ان پر حقیقی طور پر موت طاری کر دی۔۔اور۔۔ بعض مفسرین کے بقول ان کو گہری نیندسلا دیا اور ایک سوال سوال تک ان سے مس اور حرکت کوسلب کرلیا، پھر ان جس دوبارہ مس اور حرکت کولوٹا دیا۔ سوی دوبارہ میں دوبارہ مسل ہونے کے سرتے کمال بعدوہ سی دوبارہ تغییر ہوگئے تھے، پھر بیدارہ و گئے۔ ایکے حوال معطل ہونے کے سرتے کمال بعدوہ استی دوبارہ تغییر ہوگئے تھی اور اس جس بنواسرائیل لوٹ آئے تھے۔حضرت عزیم کے الحفے اور اپنی سابقہ حالت جس آئے کے بعد اللہ تعالی نے کمی فرشتے کے ذریعہ ان سے سوال کیا اپنی سابقہ حالت جس آئے کے بعد اللہ تعالی نے کمی فرشتے کے ذریعہ ان سے سوال کیا ۔۔۔یا۔۔۔یا تف بھی نے نداکی کہ آپ کتنی دریخ ہرے؟

چونکہ انھوں نے اپنے بدن میں اندر باہر کئی طرح کا کوئی معمونی تغیر ہی ملاحظہ میں فرمایا
اوراپنے کو ظاہری باطنی اوصاف کے لحاظ سے بالکل ویبائی پایا جیسا کہ وہ سو ہرس گر رنے
سے پہلے بننے ، انکی عمر ہی وہی رہی جو پہلے تھی ، اسلنے کہ من وسال گر دنے کا ان پر کوئی اثر نہ
تفا۔۔ جبکہ ایکے بیٹے اور پوتے ہوڑ ھے ہو بھی جھے۔ اور پھر انھوں اپنے کھانے پینے کی
چیز وں کو بھی دیکھا۔ اس میں بھی کسی طرح کا تغیر نظر نہیں آیا۔ بلکداس کو بالکل تر وتازہ پایا۔
ان حالات کے چیش نظر ، انھوں نے ہا تف نیمی کے جواب میں فرماویا کہ میں ایک ون ۔۔۔ا
سے بھی کم ظهر ا۔۔۔اس پر ہا تف نیمی کے جواب میں فرماویا کہ میں ایک ون ۔۔۔ا
سامان کے ساتھ کم وجیش صرف ایک ہی دن تیس تفہرے ، بلکہ سویری تفہرے۔

ا کرآپ کواٹی بات کی جوائی دیکھنی ہوتو، آپ ایٹ کود یکھنے اور اپنے کھانے پینے کی چیز وال کود یکھنے جو پالکل تر وتازہ ہیں جو دلیل ہیں کہ آپ پر اور آپ کے کھانے پینے والی چیز وال پر کم وایش صرف ایک ہی وان گزرا۔ اسکے

برعس اب ورااين كوسع كوملا مقد يجير

قیامت کا پہائی بڑارسال کاون ،اگر کی بندے کیلئے صرف دور کھت نفل پڑھنے کی مدت کے مطابق ہوجائے۔۔۔یا۔۔سفر معراج جو کہ ہے بیت المقدی، وہاں ہے آسانوں،
اور وہاں ہے عرق معلی وغیر و تک کا ایک تفصیلی سفر تھا جو ایک طویل دعر این مدت کو حادی تھا،
اسے اگر کھ شریف کے گھا تا ہے تھوڑی می رات کا سفر بنادیا جائے ،ایسا کہ سفر شروع کرنے سے مسلے، گھر کے درداز ہے کی جوز نجیر ہلی تھی ،وہ اتنی میں دہ جائے۔۔۔یہ جو کرم تھا ،اسکی کری شم نہ ہونے ہائے اور سفر کھمل ہوجائے۔ یہ مب چیزیں بھی اللہ کی قدرت کا مد ہے ہا ہر ہیں۔ بیک اللہ کی قدرت کا مد ہے ہا ہر ہیں۔ بیک اللہ کی قدرت کا مد ہے ہا ہر ہیں۔ بیک اللہ کی قدرت دالا ہے۔

معرت المراج الفلط الاحيات بعد الوت كامشام وكراف كربداب آكى آيت عى معرت ابراجم كا حيات بعد الموت كامشام وكراف كاذكر ب الماري كالماري كالمشام وكراف كاذكر ب الماري كالمسام كالم

ارشاد بوتاني المساد شاد بوتا ب

ملاکال الدوری ارقی کیف تعی الدی کال اولو تووی کال بنی الدی الدوری الدی کال اولو تووی کال بنی الدی الدوری الدی الدوری الدی کینی الدوری الدوری

#### سَعَيًّا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَيْنَيْرُ حَكِيْمُونَ

ووڑے آئی کے ،اور جان رکھوکہ بے شک الله غلب والاحکمت والاہے

اے محبوب یاد سیجے (اور) و بہن میں حاضر کر لیجے اس وقت کو (جبکہ کہا ابراہیم نے کہ میرے پر وردگار، جھے کو وکھا دے کہ) اپنی قدرت کا ملہ ہے ( کیسے قوجانا ہے مردول کو)۔ جھے تیرے مرده زندہ کرنے کی اصل میں شبخیں، میں قوصرف بیر چاہتا ہوں کہ تو جھے مردے زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرادے۔ اس پر قا در مطلق نے (فرمایا کہ) اے ابراہیم (کیاتم نے ہیں مانا) بتم تو اس کو پہلے مشاہدہ کرادے۔ اس پر قا در مطلق نے (فرمایا کہ) اے ابراہیم (کیاتم نے ہیں مانا) بتم تو اس کو پہلے بی مان چکے ہو، جب بی تو نم ودھے تم نے کہا تھا، کرتی الگرائی آیا تھی کو ٹیویٹ کہ میرادب دہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔

اں پرحضرت ابراہیم نے (عرض کیا، مانا کیے بیل) اے دب تو بخو بی جانتا ہے کہ میں اس پرایمان لا چکا ہوں (مکر) میری پرعض (اسلنے) ہے (کہ میرادل مطمئن ہو) جائے اور جسکا جھے، علم البقین ' حاصل ہے، اسکا 'عین البقین' بھی حاصل ہوجائے۔

جیرت واستنجاب کوجس انداز ہے کا ہر فر مایا ، اسکے تھیج میں خودان پر موت طاری کردی تی ا ۔۔۔ نیز۔۔۔ا کے گدھے کے مردہ ہوئے اور پھرزئدہ ہونے میں سو برس لگ گئے ، پھر کیل جا کران کو احیا مرد تی کہ علی مشاہرہ ہوں کا۔

۔۔۔۔افقر۔۔۔ حضرت ابراہیم الطاقی کی مود باندگز ارش پراللہ تعالی نے (فرمایا) اے ابراہیم م احیاء موتی اپنے سرکی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا جا ہے ہو (اولو جار پرعد) اور (پھران کو اپنے سے بالا لو) اپنے سے انجھی طرح ہاتوس کر لواور خود بھی اکو انچھی طرح پیچان لو، اسکے بعد انھیں ڈی کر کے اسکے پروں کو الگ کر کے ، ایک کھڑے کر کے ، ایکی یوٹی یوٹی کر دواور پھرسب کو ایک ساتھ ایسا ملا دواور آپس میں خلیا ما ماکی دی افتان نہ مداری کس می در ان کی ہوتی کر دواور پھرسب کو ایک ساتھ ایسا ملا دواور آپس

میں خلط ملط کر دوکہ امتیاز نہ رہ جائے کہ کس کی یوٹی کدھرہے۔ چنانچ جعفرت ابراجیم النظیمی نے جانوروں کوؤٹ کیااورائے کاڑے پارہے ، کوشت، خون ،رگ، پٹھے، بڑی، فی اور ہاز دول کوکڑے کہ ہم ملا دیااورا کیک روایت کے مطابق

باون دسته بل کوٹ ڈالا بہال تک کروہ باریک ہوکر خوب ل گئے۔

میسب کچے کر لینے کے بعد ( گرر کھ دو ہر ) ہراس ( بہاڑ ہر ) جو تم ہے تر بب ہواور جس پر رکھنا
میکن ہو سکے (ان) پر عمول ( کی ) کم از کم ( ایک ایک ایک ایڈی ) ، چنانچے انھول نے باختلاف روایات ان
بوٹیوں کو مختلف حصول میں بانٹ دیا اور گھران میں سے ایک ایک حصے کوچا ر ۔۔۔ یا۔۔۔ دس
بہاڑ ول پر رکھ دیا اور ان سب کے سرول کو اپنے پاس رکھا۔ اور پھر تھم النی کے مطابق کہ جب ذی کر
کے سب کو ایک دوسر سے میں ملاکر بہاڑ ول پر رکھ چکو ، تو ( گھرائیس بلاؤ ، وہ ) پر ند ہے تمہار سے بلائے
کے جواب میں ( تمہار سے پاس دو ڈ ہے آ کہ گھے )۔ اڈ کر نہیں آ کہ گئے ، تا کہ فلا ہر ہوجائے کہ سے بیر تک
انگا ہر ہر مضوی وسالم ہے اور و وسب اپنی سراجہ حالت ہی میں واپس آ گئے جیں۔

حضرت ابراہیم نے جار پرندوں کا انتخاب قرمایا تھا۔ وہ وی ہیں جوانسانوں سے نسبتا زیادہ انوس ہیں اور ان سے قریب رہنے والے ہیں۔ آیک روایت کے مطابق جن کے نام سے ہیں: ﴿ اِلَّهِ مِنْ اَلَّهِ مِنْ اَلَّهِ مِنْ ﴿ اِلْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ روا يَوْلَ مِنْ کورتر کی بجائے کدرے اور بعض میں اسکی جگہ کا ذکر ہے۔

۔۔۔ الاهم ۔۔۔ جب حضرت اہراہیم النظی ان جاروں کے مرول پر ہاتھ رکھ کر آ واز دی اسے کیور اسے کو ے ،اپنے مرول کی طرف دوڑ و، فدا کے مال کے اور ایک کے اور ایک ہوں گام ہے۔ بیشنا تھا ہرا کی سے اہرا کی ہوں کے اور ایک ہوں کا مرصف ہوگئی ، گھر دوڑ نے میں لگے اور ایک ہوں دوست ہوگئی ، گھر دو ہوا نور زمین میں اپنے مرول کی طرف دوڑ نے گئے ، چونکداڑ نے میں والور کی کیفیت کم دکھائی دیتی ہواور زمین پر چلنے میں بہت اچی طرت انظر آتی ہے ،اسکے معظرت اہرائیم النظر ایک کے دور کر آ سے اور وہاں سے اور کر اسے مرول سے ، جو معظرت اہرائیم کے ہاتھ میں تھے ، لیت کے ۔

تواے ایراہیم من اور اور جان رکھو کہ پیک اللہ ) تعالی (فلیدوالا) ہے۔ جوتونے مانکا والا میں عاجز میں اور (محست والا ہے ) استے ہر کام میں۔ جو پکو کرتا ہے وہ نہا یت می تھیم ہوتا ہے۔ معرف ایراہیم القطی کے ای واقعہ می فور کرنے سے پر حقیات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کے مردومنی کی اور کھی کی ہے۔ مرف ہی لیک اور برواز کھی کرسکا

اب اگر بالفرض کی جی روح والی زعرگی نبیل ہے تو بیاس کی دلیل قبیل کہوہ کسی معنی جی رائد میں کہ وہ کسی معنی جی زئدہ نبیل۔ ایسے زندگانی کے آثار واطوار کاظیوراز روئے عقل محال نبیل، بلکہ ممکن ہے بہاور صرف ممکن ہی نبیل بلکہ واقع بھی ہے جسکا مشاہدہ حضرت ابراہیم کے واقعہ میں فدکور پر ندول نے کراویا۔

حسرت ابرائیم کی مشاہدہ فرمانا جائے تھے کہ کی روح والے جم ہے روح کے نگل جانے کے بعد اس میں روح کیے والی آئی ہے؟ عام طور سے عرف میں اس کو احیاء موتی ' کہا جاتا ہے کیونکہ عرف وعاوت میں کسی جسم کی وہ زندگی جسکا سب روح ہو، اسکو حیات کہا جاتا ہے اور پھراس جسم ہے روح کے نکل جانے کو اسکی موت قرار دیا جاتا ہے۔

" ۔۔۔۔الفرض ۔۔۔ حضرت ابراہیم النظیم لا الکامعروف ومتعارف معنی میں حیات وموت کامنظرا ٹی آنکھوں سے دیکھنا جا ہے تھے۔

چنانچہ خودائیس کے ہاتھوں سے پرندوں کوڈن کرایا گیا تا کہ جانے پہچانے متی میں پرندوں کے مردہ ہونے کا محین الیقین 'حاصل ہوجائے اور پھران پرندوں کے اجزاء بدن کواس حال میں بلانے کا بھم دیا گیا کہ وہ سب کے سب بے روح ہے۔ صدائے ابرا ہیں پرائی دوڑ بھی اس حالت میں ہوئی کہ سب کے سرکٹے ہوئے تھے، سارے سمر معرست ابرا ہیم کی اس حالت میں ہوئی کہ سب کے سرکٹے ہوئے تھے، سارے سمر معرست ابرا ہیم کے ہاتھ میں تھے، لہذا یہاں کسی کیلئے اس کمان کی بھی مخواتی ہیں رہ گیا کہ بیدوسرے پرندے آگئے۔

اگریددوسرے پرندے ہوئے ، تواسے اپنے سرکھال مجے؟ اور بیددوسرے پرندول کے سرون سے کسے جڑھے کے جاند میں الگ سرون سے کسے جڑھے؟ جبکہ حالت سے کی کہان میں سے ہرایک پرندے کی بوٹیاں الگ الگ ہوجانے کے باوجودائے اپنے بی سمائیۃ جسم سے جاکرال کئیں تھیں۔

اب آکر بالفرض بیدمان ای لیاجائے بیر کئے پر تدے پہلے والے بیس سے بلکدووسرے شے ، اس صورت موجومہ ش بھی بیاتو مانا ہی پڑے گا کہ جب وہ سرکھے شے تو معروف و متعارف بیس بے روح ہونے کی وجہ سے مردہ ہی شے اور ان کو بھی روح والی زعم کی سرول

ے برجانے کے بعد ہی لی۔۔۔افتقر۔۔۔حفرت ابرائیم نے پرندوں کے مردہ ہونے کو بھی دیکھا اور زعرہ ہونے کو بھی دیکھا اور زعرہ ہونے کو بھی دیکھا اور زعرہ ہونے کو بھی ملاحظ قر مایا۔ چنانچہ آپ کوائے مردہ ہونے اور زعرہ ہوئے۔ دونوں کا علم الیقین مامل ہوگیا۔

مكل النائن يُنْ فِقُون المُوالَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَلَكُلُ حَبَيْهِ أَبْهَا تَعَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ كَلِكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَا

في كل سُبْلَة وَاللَّهُ حَبَّة واللَّهُ يُطْعِفُ لِمَن يَعْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّالَّالَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ

جربانی میں موداند۔ اور اللہ یو مائے جس کے لیے جارور الله و اللہ مودانہ و اللہ و اللہ

نکورو بالا مثال سے جہاں ایک طرف بیر ظاہر کرنا ہوا کہ ذیادتی کی صورت کیا ہے؟
وہیں بیر خبت والا نا یعی مقصود ہے کہ لوگ بیرخیال کرے کہ آیک کا بدلد سات ہوئے ، بمیشہ خیر و خیرات کرنے ہیں مشغول دہیں۔اب رہا بیرسوال کہ اجرے مختلف مدارج کس حساب سے ہیں؟۔۔۔اسکا پہلا جواب توبیہ کہ اللہ کی راہ ہی حساب اجر عطافر مایا جائےگا۔
اجرحساب سے طےگا اور جوب حساب کرےگا ،اسے بے حساب اجرعطافر مایا جائےگا۔
دومرا جواب بیرہ کہ اجرواتو اب کے مدارج کا فرق خود خرج کرنے والے کی نیت اور اسکے اضلام کے مدارج کے انتہار سے ہے نے اور افغال والے وزیادہ اجر سلےگا۔
اسکے اضلام کے مدارج کے انتہار سے ہے نہ یا دہ افغال والے وزیادہ اجر سلےگا۔
تیررا جواب بیرہ کہ بیرفرق حالات کے اعتبار سے ہے۔ کس سرمایا دار دولتمند کا کی فریب کو دوروئی وے دینا ، بیرسب خریب کو دوروئی وے دینا ، بیرسب خریب کو دوروئی وے دینا ، بیرسب نیاں ہی ہیں ،کی میں وہ خوا ہا اور خود بھوکارہ جائے ،اسکی نئی اس ارب بی اور کھر ب بی کی نئی کے برابر ہے جوا ہنا ساوا اور خود بھوکارہ جائے ،اسکی نئی اس ارب بی اور کھر ب بی کی نئی کے برابر ہے جوا ہنا ساوا اجرکی زیادتی میں دیدے اورات میں اور کی بیر کے بھی ندر کے۔
ال راہ خدا ہیں دیدے اور اپنے ہائی بیکی میں ندر کے۔

اجرکی زیادتی مبرکا بھی ٹمرہ ہوتی ہے۔ اچا تک تکلیف کینچے اور تقصال ہوجانے کی صورت میں مبرکر نا اور زبان پر حرف شکایت ندلانا، یہ بھی انسان کو پڑے اجرکا مستحق بنادی ہے۔ اس مقام پر بید ڈبن تیمین رہے کہ بیرسارے اجروقو اب اس صورت میں حاصل ہو تھے جب صدقہ دیے کے بعد احسان نہ جتایا جائے اور جس کو صدقہ دیا ، اس کو طعند دے کراؤ بت نہ بہجائی جائے۔

الن بن ينوفقون المواله في سبيل الله تحولا يُربع عون منا الفقوا منا ورفر في بين معون منا الفقوا منا ورفر في المواله في سبيل الله تحول بن كالموفر في كارا مان جاكر ورفر في كارا مان جاكر ورفر في الموفر في كارا مان جاكر في في الموفر في كارا والله في الموفر في كارا والله في الموفر في كارا والله في الموفر في الموفر في الموفر في الموفر في كارا والله في الموفر في كارو والموفر في كارو والله في الموفر في كارو والموفر في كارو والله في كارو والموفر في كارو و

# كُولُ مَعْرُدُفْ وَمَعْوْرَةً خَيْرُةِ فَيَرُونَ صَدَكَة يَثِبُعُهَا أَذُى وَاللَّهُ عَنِي ْ صَلِيْمُ

المجى يولى اورمعاف كرديناه كالرب المحدد يكين المين بكدكك اوروالله بيرواوهم والاب

۔۔۔افتھر۔۔۔اے ایمان والو، ضرور تمند، نقیراور سوال کرنے دایے کے ساتھ (اچھی ہولی)
خوش کلائی، فرم گفتگو اور نیک وعده (اور) اگراکی طرف ہے کوئی نہ خوش کوار حرکت ہوگی ہوجس ہے
دل کو تکلیف پنجی ہو، تو تم النے کلام کی بختی اور درشتی اور ان کے گڑ گڑ انے اور تک کرنے نے جانبی والی
تکلیف کو درگز دکرتے ہوئے النے ساتھ خوش کلائی کے ساتھ ڈیش آؤ اور اٹکا فرم اب ولجہ میں جواب
دیا، تو تمبارا بیر (معاف کردیا) یا ایکے جواب می تمباری خوش گفتاری کی وجہ سے خود رب کریم کا
تمباری منفرت فرادیا تمبارے لئے (بہتر ہے) تمبارے (اس صدیقے ہے) جو (کر) تمبارے
نامناسپ تکلیف و دو قول فعل کے سب اؤ ہے۔ پہنچائے والا ہوجائے۔

كالم الدين الموالد فيطلوا من علي بالمن والدوى كالدى ينوى المان الدون الدون كالدى ينوى المان الدون المان كردوا بعدة عدو مدان كردور كد مدة عدو مدان كردور كد مدة عدو مدان كردور كد مدة عدو مدان كردور كردور كالمدان كالمدان كردور كالمدان كردور كالمدان كردور كالمدان كردور كالمدان كردور كالمدان كردور كالمدان كالمد

اورالله تعالى تيل مِدايت دينا كافرقوم كو

(اے ایمان والونہ مناکع کردو) اور نہ باطل کردو (اپنے معدقات) کے اجر و اواب (کو)
لینے والے متاج پر (احسان رکھ کر، اور) اے (دکھ دے کر) جسمانی ۔۔۔ یا۔۔۔ ذبئی طور پر تکلیف
پہنچا کر، زبان ہے اسے بحک منگا کہ کر، ترش روی کے ساتھ اس سے پیش آگر، تیوری بحنویں چڑھا
کر ہیں۔ اسے بحک منگا کہ کر، ترش روی کے ساتھ اس سے پیش آگر، تیوری بحنویں چڑھا
کر ہیں۔

ب،الله بى اسكاما لك حقق ب-

امیر آدی کی حیثیت اس سے زیادہ اور پی نہیں کہ دہ اس مال کا تمال اور بار بردار ہے اور احسان مالک مال کا ہے، تو پھر جو حمال اور مال بردار کی طرح ہواور خدا کی دی ہوئی دولت کو اس کی عطافر مودہ تو نیش ہے اس کے بندول تک پہنچانے کا تحض ایک قرر بعد ہوں کم اسکو تو اسپنے کو مس بھنے کی خلطی نہیں کرنی جائے۔ بال اگر نعمت پانے واللا از خود نبلینب خاطر اس قر ربید کا شکر گزار ہوا ور نعمت اس تک پہنچائے کی وجہ سے اسکا احسانمند ہو، تو اس کو اسکی اعلی فلسی اور سعادت مندی پر محمول کیا جائے گا

۔۔۔الفرض۔۔۔اے ایمان والو! اپنے صدقات کواحسان جنا کراور ایذاء دے کرضائع نہ
کرواور ان کے اجروثواب ہے محروم نہ ہوجاؤاور ویسے نہ بنو (جیسے وہ) منافق (جوفری کرے اپنے
مال کو) لیکن اللہ تعالیٰ کی فوشنور کی ورضا کیلئے تیں ، بلکہ (لوگوں کے وکھاوے کو) لوگ دیکھیں اور اسکی
سٹاوت کی تعریف کریں (اور) صرف انٹائی تیں یلکہ (نسائے اللہ) تعالیٰ (کو) تو پھر جوفدائی کونہ
مانے ، تو وہ خداکی رضاو فوشنود کی کا تصور کیے کرسکتا ہے؟

(اور) یونی نده ان (مجیلے دن) بینی روز حساب و کتاب، قیامت (کو) اور ظاہر ہے کہ جب حساب و کتاب اور جزاء ومزاوا الے دن پرائیان بی نہیں تو وہ وہاں کے کسی اجر و تو اب کا کیا خیال کرسکتا ہے۔ (کو اسکی) اور اسکے نفقہ کی (مثال ہے اس سیلے پھر کی جس پرمٹی ہے) ، تو چکنا پھر بوا منافق اور مئی ہوئی اس کے وہ صدقات جو صرف لوگوں کو دکھانے کیلئے وے گئے (پھر پڑے اس پر منافق اور دکھانے کیلئے وے گئے (پھر پڑے اس پر منافق اور دکھانے کیلئے وی گئے اور (چھوڑ وے مدوار مینہ) بڑی پوئدوں والی تیز ہارش (کو) وہ ہارش مٹی کو بالکل بہالے جانے اور (چھوڑ وے اس کو معاف پھر) ایسا کہ اس پرمٹی کا اثر بھی نظرن آھے۔

الما الما المارية والمارية وا

ب الع**را الأخراط لوسي.** ال مقام پر دومورتم قابل غور بین ، ایک ہے ریا کاری ئے طور پر کوئی عمل کرنا ۔۔۔

تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی ہے، بلکہ میں فے صرف بجی کوعبادت کے لائق پایا،ای لئے تیری بی عبادت کی۔

وَهُمَّالُ الْإِينِ يُبِيُّفِقُونَ أَهُوالَهُمُ الْبِيْفَاءَ صَرَّصَاتِ اللهِ وَتَتَقَيِّينَا اوران كامثال، جو خرج كرين ابنال الله كامرض بإنجاد اورايين كوابت قدم ركفاد،

مِنَ الْفُسِهِ وَكُنْ الْمُسْهِ وَكُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُهَا وَابِلُّ فَالْتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ

الي بي جيم باخ موشكي ر، جس رورى دورك بارش توباغ دوت مال اا-

قَانَ لَهُ يُصِبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيَّدٌ ٥

پراگراس پربارش ندہوئی تو عبم ہے۔ اور الله جو کو کرتے ہود کور ہاہ ہو۔
اس سے پہلے ارشاد فر مایا کمیا ہے کہ جواللہ کی راہ شن اپنے مالوں کو فری کرتے ہیں اسکے
مد قات کی مثال ان دانوں کی طرح ہے جنموں نے سامت سامت ایسے نوشے اگائے کہ ہر
ہرخوشے میں موسودائے ہیں۔
ہرخوشے میں موسودائے ہیں۔

(اور)اب فرمایا جار ہا ہے (ان) اوگوں (کی مثال جوٹری کریں اپنامال اللہ) تعالی (کی مثال جوٹری کریں اپنامال اللہ) تعالی (کی مرضی چا ہے گواور) اسلام پراپناول مضوط در کھنے کیلئے اور (اپنے کو قابت قدم در کھنے کو)۔
۔۔۔النرض۔۔۔۔جوانشہ تعالی کی رضاجو ئی اور اسلام پراپنے ول کو مضبوط در کھنے کیلئے ٹری کرتا ہے، اپنے کو احکام ٹریعت پر عمل کرنے کا عادی بناتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو ایسی نیم وار اپنے نیک اعمال کو ایسی نیم و اور اپنے نیک اعمال کو ایسی اور اپنے در کو فابت تدم در کھنے کیلئے ذکر الی کرتا رہتا ہے۔ اور جس پریہ حقیقت بالکل واضح ہو کہ جو کہ جو کہ خوص اللہ کی راہ میں مال ٹری کرتا ہے، اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مضبوط نیس ہوتا جب تا کیا دل اسلام پر اس وقت تک مضبوط نیس ہوتا جب تک اسکام رہتا ہے۔ اور جس پریہ حقیقت بالکل واضح ہو کہ جو کہ جب تک اسکام رہتا ہے۔ اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مضبوط نیس ہوتا

تواہیے پیکران اخلاص کے اعمال خیر وخیرات کی مثال (ایسی بی جیسے باغ ہو) مناسب
او نیجائی رکھنے والے (شلع پر) جومر دی کے تقصان سے محفوظ ہواور لطافت کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا کے
جمو کے اسے نقصان نہ پہنچا سکیس ۔۔۔ انفرض ۔۔۔ نہ وہ بہت نیجے کی زبین میں ہوکہ سر دی اور ٹھنڈی ہوا
کے جمو کے اسے نتاہ کر دس اور نہ بی استے بلند و بالا پہاڑ پر ہو، کہ و بال کی سر داور تیز ہواول کی شدت و
برداشت نہ کر تھیں، بلکہ وہ درمیانی جگہ ہو، نہ بہت او نجی، نہ بہت تیجی (جس پر پڑی نہ ورکی بارش تو
برداشت نہ کر تھیں، بلکہ وہ درمیانی جگہ ہو، نہ بہت او نجی، نہ بہت تیجی (جس پر پڑی نہ ورکی بارش تو
باغی) اپنے مالک اورصاحب بائے کیلئے (دوئے پھل لایا)۔

ایک سال میں اتنا کھل دیا جھٹا اور زمینیں دو برس میں دیں (گراگراس پر) زور ار (ہارش مدہوئی تو) اس پر معمولی ہارش بلکہ (معبنم) کافی (ہے)۔ چونکہ ووز مین اتبجی ہے، اس بوا خوشوار ہے، ایسے میں بیج اچھا اثر کرتا ہے۔۔۔ابھتر ۔۔۔للصین جو پجھ خدا کی رضا کہتے صدقہ اسے ٹیں اوہ اجھے برلے ہے خالی نہیں ، وصد قرخوا وتھوڑ اور یا بہت ۔۔

الراستام می بر المیف کاری و این هیں دہ کہ جس نے اللہ کرراہ جہاد میں قریع کیا ،

الکی مثال والوں منے وی ہاور جس نے اللہ کی رضا جو کی اور اسلام پر اپنادل معبوط رکھنے اللہ کی رضا جو کی اور اسلام پر اپنادل معبوط رکھنے اللہ کی رضا جو کی اور اسلام پر اپنادل معبوط رکھنے ہیں اسلام بی میں پر سے اور معبوط جو تی جی اس اس فری کر سے والے نے بینے میں اسلام بی جزیں پر میں اور معبوط جی است پر فلائی بر فلائی نے است بر فلائی بر فلائی نے است بر فلائی ہوتی ۔

اور کھیدی کی جزیں زمین جی معبوط جیس ہوتی ۔

اور کھیدی کی جزیں زمین جی معبوط جیس ہوتی ۔

۔۔۔ نیز۔۔۔ کھیدی میں پانی لگائے کی ہم بھیتی کے واقت ضر ورت ہوتی ہے واور ہائی پانی لگائے ہے ہوتی ہے اور ہائی پانی لگائے ہے ہم جبہ جباد کے وقت وال فری سرنے کی معرورت ہے اور جوالات کی رضا جو کی کیلئے فریق کرتا ہے واس کیلئے کسی وقت اور موقع کی قید معرورت ہے اور جوالات کی رضا جو کی کیلئے فریق کرتا ہے واس کیلئے کسی وقت اور موقع کی قید معین ۔ وہ ہر واقت اللہ کی رضا جو کی کیلئے فریق کرسکتا ہے۔

(اور) جان رکور (الله) تعالی تم (جو پکوكرتے ہو) اے (د كور باہے) ندى كا اخااص اس سے چمہا ہا درندى كى رياكارى۔

اب آسد يا كارون كمعقدى وورى مثال وين و بارى بداء

اَيُورَدُ اَحَالُمُ اَنْ عَلَوْنَ لَهُ جَنَّهُ مِن تَحْيَلِ وَاَعْنَاب عَبُرِي مِن تَحْيَها الْكِرُدُ اَحَالُ اللهُ الل

قَاصَابَهَا اَعَصَادُ قَيْهِ كَارُفَاحَارُفَتُ كُذُلِكَ يُبَيِّنَ اللهُ عَلَيْهِ كَارُفَاحًا وَقَتَ كُذُلِكَ يُبَيِّنَ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الدِينِ لَعَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ الذَينِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الذَينِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الذَينِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الدِينِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الدِينِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الدِينِ لَعَلَيْهُ وَا الدَيْنِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الدِينِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الدِينِ اللهُ الدِينِ لَعَلَيْهُ وَاللهُ الدِينَ اللهُ الدَيْنِ اللهُ الدَيْنِ اللهُ الدَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَيْنِ اللهُ الل

الريب معام معمرون م كواتين كاب فورولكركرو

( کیا تہارا کوئی جا ہےگا) گاہر ہے کہ نیس جا ہےگا ( کہ اسکے ایک ہائی ہو مجود اور انگوروں
کا) جس کواس نے بردی محنت سے لگایا ہواور انہی طرح انکی تکہداشت کرتار ہا ہواور وہ باغ بھی ایسا
کہ ( جسکے بیجے نہریں جاری ہوں) اور حالت ہیہ ہے کہ (اس) ہاغ والے ( کیلئے اس) ہاغ (یس)
صرف مجود وانگور ہی نہیں جنکا ذکر انکی بہتری اور کٹرت کے سبب سے کرویا گیا ہے، ملکہ (ہر طرح کے)
۔۔۔الفرض ۔۔۔ طرح طرح کے (پھل) دینے والے درخت (بیس اور) اب صورت حال ہیہ ہوگئی
کہ (اس) ہاغ کے مالک (کو پہنچا بو حالیا) وہ بالکل ضعیف ہوگیا کہ اب کی محنت کے لاکن شدہ کیا
(اور) اس برد حالیے بیس اس کے بال (پچ) بھی (بیس) جو چھوٹے بیس اور ہے صد (کمزور) ہیں جو
کوئی کام اور کی طرح کی محنت کرنے کی طافت نہیں رکھتے (پھر) ایسے وقت میں (پہنچا اس ہائے کو)
گرم ہواؤں کا ( بگولا ) ،الی اُو (جس بھی آگ ہے ہے تھی) انکی وجہ سے شاداب وسر سبز ( ہائے جل گیا)
اور خاکمتر ہوگیا اور باخ والا نیران ڈمکئین دہ گیا۔

THE PERSON OF THE PARTY OF THE

(ای طرح) بین اس بیان کے ماند جو کہ بیان کیا گیاہے جہاد کے بارے میں اور انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ اور حضرت عزیر النظیجی کا قصد وغیر و وغیر و ربیان قرما تا ہے اللہ ) تعالی تہمارے کے (تم کو) خاطب فرما کر تو حید کی تحقیق اور دین کی تعمد بی کے متعلق واضح ولائل اور اپنی روش کے ایک (تم کو) خاطب فرما کر تو حید کی تحقیق اور دین کی تعمد بی کے متعلق واضح ولائل اور اپنی روش (آبیتیں) تا (کر) تم ان میں (اب) تو (خورو گرکرو) اور ایکے اندر جو تھیجیس ہیں ، ان سے عبرت

حامل کر کےان پڑمل کرو\_

ادرا چین طرح ذین نظین کراو که مومن کو مجتر بدل اور بزرگی نصیب به وگی مومن کی سمی
رنگ لائے گی اور مومن نے اسپنا ممال کوجلاء اور روئق بخشی، اسکے برخلاف منافق کو تباہی و
بربادی نصیب به وگی منافق کی کوششیں رائگاں جائیتگی اور منافق کے ایمال اکارت اور
منافع ہوئے اور اسکے اموال گھائے اور خسارے میں پڑے اور اسکا خاتمہ برباد ہوا اور اس

۔۔۔ الانقر۔۔۔ موکن کا حال ایسا ہے جیسے ایک بھیتی۔ آئے پھر اکی بڑ بھی مضبوط اور پھل

بھی شیر میں اور شاخیں بھی خوش نما اور منافع بھی ہے شار۔ اسکے برنکس منافق کا حال یہ ہے

چیسے کسی کی تجارت گھائے جی اور سامان چوری ہو جائے اور بڑھا یا گھیر نے۔ کوئی یار و

ھردگار نہ ہوجس سے حال تباہ ہوجائے اور پھر جر طرف سے دکھ اور دی کے سامان بھی بنجیں۔

فور کیجئے کہ کیا ہو دفول برا بر۔۔یا۔۔کی بات جس ایک دوسرے کے مشابہ وسکتے ہیں۔

مالیت آیا ہے کر یہ نے فاہر فر ماویا کہ صدقہ کرنے والے کی ثبت جس اخطاص ہونا چاہئے

اور لوگوں کو دکھائے اور سنانے کی فرض نہیں ہوئی چاہئے اور نہی فقراء پراحسان جنا کر اور
طعنے دیکر انھی اذبت کی تنوی کی جائے۔۔۔الانقر۔۔۔صدقہ و خیرات کا مقصود اسلی صفا ، باطن
اور ترکی نفس ہونا جاہئے۔۔۔الانقر۔۔۔مدقہ و خیرات کا مقصود اسلی صفا ، باطن

اور جان رکوک بالک الله بے مرداد ال تر ب

تزكيد المورقلب كاس جوبرنا إب ك صول كيلي (استايان والو) ول كام إلى كساته اسلام كولول كر لين والو (وو) فرج كردو فداك رضا كيلي اينا (يا كيز ومال) جورة ك تاكار واور تا قابل استعال ندمو خواوده مال وه جو (حركم في حمارت اوروستكاري كرا ربع (كمايا اور) خواود و مال و و

ہو (جوکہ ہم نے نکالا تمہارے) فاکدے کے (سلے زھن ہے) غلداور میوہ دار درخت کی شکل میں۔
اے ایمان والوا اگر پیردی ہی کرتی ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے چھپا کر مجد نہوی

پکنے کے وقت جو بہت کی گئی چنی ہوئی ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے چھپا کر مجد نہوی

کے کونے میں رکھ جاتے ہے تا کہ مہاجرین میں سے جو مختاج لوگ ہیں، اسے نوش
فرمالیں۔ تم و نیا ہے جو ہت کرنے والے اس مالدار کی قال نہ کر وجود وسوصاع خراب مجودیں
علانے لایا اور انھیں اچھی مجودوں میں ملادیا، تو تم ایسانہ کرو۔

(اوربممرف) خراب، روى اورنا قابل استعمال (چيز كااراده شكرو) رايدا (كم) اسكو

اکنھاکر کے (اس) میں (ہے خرج کرو) کرو، ٹراب اورروی مالی ہے کی آباد کی اور کیے تم خراب مال دوسروں کو دینے پر راضی ہوتے ہو ( حالاتک ) جب صورت حال یہ ہے کہ اگر بالقرض اسطرح کا خراب مال کی دینے والے کے ہاتھ ہے تہارے حقوق کی ادائیگی میں خور تہیں ( طے قرتم نہاو گے ) اور نہ قبول کرو گے (اس) مال ( کو ) آکہ کھول کر ہوش وحواس کی صحت وسلائتی کی صورت میں۔اب ایسے مال کو قبول کر لینے کی تمہارے ہاں بھی ٹالپند بدہ صورت رہ جاتی ہے کہتم سستی اور سہولت سے کام لواور صاف ستھرے مال سے صرف نظر کرلو اور خرابی و برائی و یکھنے سے آئم میں بند کر او۔

۔۔۔الفرض۔۔۔(بغیراس میں آکے دیائے) اصل صورت حال سے مَر ف نظر کے اور جان بوجد کرانجان سے ،نو خوداییا مال قبول کر لینے پر رامنی نہیں ہو سکتے۔ نوتم یفین کرلو (اور جان رکھو کہ بیک اللہ) تعالی (ب پر داور) ہے اس محض سے جو برا مال معدقہ ویتا ہے اور وہ بذات خود (الائق حمد بیک اللہ) تعالی (ب پر داور) ہے اس محض سے جو برا مال معمد قد دیتا ہے اور وہ بذات خود (الائق حمد ہے)۔۔۔۔نیز۔۔۔نیز۔۔۔نیز بیف کرنے والا ہے۔۔اس محض کی جو یا کیزومال میں سے معدقہ دیتے ہیں۔

الشَّيُظُنُ يَجِنُ حَثَمُ الْفَقَرَ يَا مُرُكُمٌ بِالْفَحَشَاءِ وَاللَّهُ يَجِنُكُمُ الشَّيُطُنُ يَجِنُكُمُ الشَّيطُانِ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ره گیا (شیطان) کامعالمی بخواه وه شیا فین بن سے ہوخواه شیا طین انس سے ۔۔۔ یا۔۔ نفس المارہ ہوں اسکا معالمی بخواه وه شیا فین بن سے ہوخواه شیا طین انس سے ۔۔ یا۔ گئی اور ڈرا تار ہتا ہے کہ اگر الماری شیطان صرف یکی نیس کرتا بلک ( اور ) شیطان صرف یکی نیس کرتا بلک ( حکم دیتار ہتا ہے تم کو بے شرم ہوجائے کا ) ، معدقد دینے ہے رو کت ہو اور بخش وامس ک پر ابحارتا ہے ( اور اللہ ) تقی تی ( وعده فرما تا ہے ) صدقہ دینے پر ( اپنی طرف ہے ) آخرت میں تمہار ہے گئی ہوا و کی رہنشش ) فرم دینے کا اور مرف اتنا ہی نہیں بلکہ دیتا میں نیس بدارہ سے کا اور وزی میں زیادتی و فرمانی ( وضعیت والا ) اور بہت فی اور موجاو ( اور ) جان رکھو کہ ( اللہ ) تقی لی ( وسعت والا ) اور بہت فا کہ معدقہ دینے والوں پر ، اور بخو بی ( واٹا ) اور ب نے والا ہے صدقہ دینے والوں پر ، اور بخو بی ( واٹا ) اور ب نے والا ہے صدقہ دینے والوں پر ، اور بخو بی ( واٹا ) اور ب نے والا ہے اس بات فا کہ صدقہ دینے والوں پر ، اور بخو بی ( واٹا ) اور ب نے والا ہے اس مدقہ دینے والوں پر ، اور بخو بی ( واٹا ) اور ب نے والے نفل و مغفرت کے زیادہ مستحق تیں۔

نَعْ فِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْةُ وَقَلْ أَوْقَى خَيْرًا كَيْتُورًا " • عَمَت نِهِ بِهِ مِهِ وَمِهِ وَمِعْ وَمَن فَى بِهِ فِيهِ اللهِ وَمِن وَقَلَ مَنْ وَقَلَ الْحَلْمِينَ وَمَن وقائين كُورُ الْالْمُ لْهَالِهِ الْمُعَالِمِينَ وَمَا يَكُورُ الْمُعَالِمِينَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا وَمَا مِن وَالْمِعِينِ وَالْمِينَ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِ

جو (دے) ویتا ہے صدقہ ویتا کی (عکمت) اپنے بندوں میں ہے (جے جاہے) تا کدوہ جان کے کہ کیا صدقہ ویتا جائے؟ اور کتے ویتا جائے؟ ۔ یہ بند اپ اس بلنی جمور ہے بند مائی اور دسور دوشیطانی میں اتبیاز کر کے (اور ) فلام ہے کہ (جس کو ) اس جمور و فی فی اور فر است القا در حملت وی گئی کو ( بیک اسکو ) بہت زیاد و نیل اور فیج ایشے ۔ یہ اور اسکو کہ بہت زیاد و نیل اور فیج ایشے ۔ یہ اور اسکو کہ بہت زیاد و نیل اور فیج ایشے ۔ یہ اور اسکو کہ بہت زیاد و نیل اور فیج ایشے ۔ یہ اور اسکو کہ بہت زیاد و نیل اور فیج ایشے ۔ یہ اور اسکو کہ بہت زیاد و نیل اور فیج ایشے ۔ یہ بہت ( بوی کو دولت ) دے ( وی کل ) ہے۔

(اور)ان سے (هيه حثيم مائے مروشمندلوگ) جوماف اور تيزعقل والے ہوتے ہيں، جن كى عقول خالص ہيں، جو وہم اورخواہشات نفسانی كی طرف جھكاؤے يحفوظ ہيں۔

### ۅؘؠٚٵٛڵڤڤڰ۫ؿؙۄۣٚڞؚؽؖڷۿڰۼٳٷؽؽۯؿۼۄۻؽڰؽٝڕۼٳؾٳۺڮڲۼڵؠڮ

اور جو بھی تم نے خریج کیایا کوئی بھی منت مانی ، تو بے شک الله اس کو جا نہا ہے۔

#### وَوَالِلْطُلِينَ مِنَ أَنْصَارِهِ

اور جیس ہے ملا المول کے لیے کوئی مدد گارہ

اس مقام پراےا بیان والو، پیجی ذہن شین رکھو(اور) اچھی طرح سمجھ لو کہ (جو) کچھ (مجمی تم نے خرج کیا) خواہ تھوڑا۔۔۔یا۔۔زیادہ، چیمیا کر۔۔۔یا۔۔۔کھلے عام، فرض کے طور پر یامنتخب طریقے ہے، ریا کاری کی راہ ہے یا خالص نیت سے اور خدا کی راہ میں یا غیر خدا کی راہ میں (یا کوئی بهى منت مانى ) اوراس طرح ايك غير واجب كام كواييز او ير داجب كرابيا، وه نذرمعيَّن جو ياغيرمعيَّن ، طاعت میں ۔۔۔ یا۔۔۔معصیت میں، بالشرط ہو ۔۔۔ یا۔۔۔ بلاشرط ، مال سے متعلق ہو۔۔ افعال ہے، جیسے نماز، روز ہو غیرہ وغیرہ (توبے شک اللہ) تعالی (اس کو مانتا ہے، اور) فراموش نہیں فر ماویتا ، توسن لوکہ ( فہیں ہے ملا لموں کیلئے ) جود کھانے کوفرج کرتے ہیں ۔۔۔یا۔۔ مال حرام سے صدقہ کرتے ہیں۔۔۔۔۔ گناہ کے ساتھ نذر کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ نذر تو طاعت ہی کے ساتھ کرتے میں ، مراست و فائیس کرتے ( کوئی مددگار) جوآ خرست میں انکی مدوکرے اور ان سے آخرت کے عذاب كوردك في الاستانامل ورضائ الى كيك راوخدا من مدقد تكالنامر حال من بهتر ب-

إن تُبُدُ والصَّدَ قُرْمِيًّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهِا وَتُؤْثُوهَا الْفُقَى آءَ فَهُو

ا گرعلانسید و صدقات، تو بھی کیاخوب، اوراگران کو جمیا و اور فقیروں کورو، تو ہیر

خَيْرُكُكُو وَيُكُوْمُ عَنْكُوْمِنَ سَيْأَتِكُو ۚ وَاللَّهُ بِمَا لَعُكُونَ خَهِيْرُۗۗ۞

بہترے تہارے لیے۔ اور دور کردےگاتم ہے تیمارے کی گناہ اور اللہ تمیارے کیے سے باخرے

تو(اكر) كطے عام طاہر كرك (اعلاديدو) اين (صدقات، تو) يمل (بحى كيا خوب)

ال داسطے کہ اور ول کو اسکے سبب سے رغبت ہوگی ، بخیلوں پر الزام ہوگا اور بے گانوں کے دل اہل حق کے ساتھ آشنا کی اور دوی کرنے پر ماکل ہو نگے (اور اگر) خفیہ طور پر صدقہ و یہ والے اپنے (اس) ممل (کوچھپاؤاور) چھپا کر (فقیرول کو دور توبیہ) ہمی (بہتر ہے تہارے لئے) اسلئے کہ تہ، رایسد قد دکھانے اور سنانے کی آفت سے دور رہتا ہے اور فقیر بھی لینے کی ذلت اور ہوتی ہے تحفوظ رہتا ہے۔

عبدرمانت آب شن می به اگرام صدقات چیپا کردیے کواسطے براابتها اور مب خد فرماتے ہے اور مالئے بازابتها اور مب خد فرماتے ہے اور اور مدوقات فرض بول۔۔۔یا۔ خل ۔۔یکن بعد کے بعض میں اگرام کا محتار ہے ہے کہ فرض صدقول ۔۔ مثلاً زکو قاونیہ ویس خاب کرک ویتا اولی ہے تا کہ وگ یہ محمان نہ کریں کہ بیز کو قانبیں دیتا ، تو بیا مالانی زکو قان تیرو کا انا خدا کا تھم بجالاتے ہیں جلدی کرنے کی ولیل ہے ۔۔ نہ ۔۔ یہ مل زکو قادا کرنے ہیں دوسرے مال داروں کورغبت کرنے کی ولیل ہے ۔۔ نہ ۔۔ یہ مل زکو قادا کرنے ہیں دوسرے مال داروں کورغبت اوران ہیں شوق بیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ ہاں گر نفی صدقوں ہیں جمی برویا وں ہے ، پھول حضرت ایان عباس جائے ہو گا صدقہ وینا ظاہر کرتے ویت ہے ہیں تا دور ہو اور انسان ہے ۔۔ حدیث شرایف ہیں ای پوشید وصد نے کے بارے ہیں ارشاہ ہے ۔۔ حدیث شرایف ہیں ای پوشید وصد نے کے بارے ہیں ارشاہ ہے۔۔

المروم والمراج المناسب والروكرويا -

ہے رہے کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ صدیقے کے تعلق سے فرمایا کہ اگر افغا مکرہ کے تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔

(اور) وہ رب کریم (وورکردے گائم سے تبہارے پھوگناہ) ہو نظام اور حقق العبود ہے نہ عول - جان لو (اور) یادر کھوکہ (اللہ) تعالی صدقہ میں اظہار ۔۔۔ یہ الحق میں تعالی سے تم ہو کرتے ہو اس (تبہارے) ہر (کے سے ہاتجرہے)۔

اس مقام پر بیدهٔ بهن کشین رہے کے صدقات واجب کافر وں نوبیں و ہے جاساتی و فواوو و فافر محر فی ایول یا ذمی ۔۔۔ تیکن ۔۔۔ تنگی صدقہ ذمی کافر کوو ہے جس و فی حسن تبیس۔

ليس عَلَيْكَ عُلَى عُلُولِكَ الله يَهِدِى مَن يَعَلَى مَن يَعَلَى وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْدِ
فَي المَن الله الله والمعالم الله والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة ومَا تُنْفِقُون الدائمة وَعَالمُ وَمَا تُنْفِقُونَ الدائمة وَمَا تُنْفِقُونَ الدائمة وَمَا تُنْفِقُونَ الدائمة ومَا تُنْفِقُونَ الدائمة ومَا تُنْفِقُونَ الدائمة ومَا تُنْفِقُونَ الدائمة والمنافرة ومَا تُنْفِقُونَ الدائمة والمنافرة والمنافرة

#### مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمُ لَا تُظَلَّمُونَ @

تم كو يورا بوراد يا جائے كا ، ادرتم يرظم ندكيا جائے گا •

توائے محبوب انتہارے دائمن کرم ہے وابستہ ہوجائے والے ادر دل کی جائی کے ساتھ اسلام قبول کر لینے والے انصار نے خلعت ایمان سے سر فراز ہونے اور نبوی کلام ہدایت التیام سے عقل و معرفت عاصل کر کے متاز ہونے کے بعد ، اپنے مشرک دشتے داروں اور بنو قریظ اور بنو نفید دیتا بند کردیا ہے۔۔۔یا۔۔ نفقہ دینے میں اور بنو نفید دیتا بند کردیا ہے۔۔۔یا۔۔ نفقہ دینے میں کرا ہت محسوس کررہے ہیں اور وہ مجی اسلے تا کہ وہ ہدایت قبول کرلیں۔

استانبالیا این از بیر برایت نا قبول کرنے کی صورت میں بھی تم ایپ ذمی کا فررشت داروں کو نفقہ دے سکتے ہو۔ (اور) یادر کھو (جو) بھی (اچھی چیز) مال وغیر وتم (خرج کرو) گر (قوہ تہارے آپ کیلئے فاکمہ مندہے) اسکا تو ابتہاری طرف رجوع کرنے والاہے جس پر تونے خرج کیا ، وہ کا فر ہو ، خواہ مسلمان (اور) بھلا اس خرج کرنے کا فاکمہ تم کو کیوں نہ پہنچ ، اسلنے کر انہیں ہو او خدا میں و بنا) خرج کرنا (تمہارا، مگریہ کہ اللہ) تعالی (کی مرضی) اور اسکی خوشتو دی (جا ہے کو)۔

۔۔۔الفرض۔۔۔تبہارا کام ریا کاری کے طور پرٹیس ہے، بلکہ جو پھی کیا ہے، وہ تواب حاصل کرنے کیا ہے۔ وہ تواب حاصل کرنے کیا ہے۔ (اور) جب تبہاری شیت خالص ہے، تو س لوکہ (جو) بھی (اچھا) یا کیزہ طیب و طاہر، حلال (مال دو) کے تو (تم کو) اسکا (بورابورا) ایر وثواب (دیا جائیگا، اور) تبہارے خلصاندا ممال کے تواب بن کچھ کم کرکے بفضلہ تعالی (تم پرظلم تہ کیا جائیگا)۔۔الفرض۔۔ تم مظلوم ندہو ہے۔

كَيْسَبُهُو الْجُاهِ لَ اعْرِلْيَا وَمِنَ النَّعَلَّمُ فِي تَعْرِفُهُ وَلِيسِيَا لَهُوَ لَا يَسَعُلُونَ النَّاسَ بِخِرِ فَيَالَ كَرْبُ كَرَالَةُ مِنَ الْحَيْفَ وَالْ مِنْ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ وَهِ وَكُونَ اللَّهُ وَمَا النَّهُ وَمُنَا النَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللِمُلْكُمُ اللَّهُ اللْم

۔۔۔الاقر۔۔۔۔یمدیق (ان تقیرول کیلے ہیں جواللہ) تعالی (کی راوش ) جہاد وعبدت وفیروش (معروف کردیے گئے) ہیں۔ چنانچ ہیشراز الی علی مشغول رہنے۔۔۔۔ ہیشر مہادت علی معروف رہنے کے سب (قرعین عیں) تجارت کے واسطے۔۔۔یا۔۔۔روزی تااش کرنے کینے کی معبر وف رہنے کے سب (قرعین عیں) تجارت کے واسطے۔۔۔یا۔۔۔روزی تااش کرنے کینے (کمیل) آجائیں سکتے) ہیں معروف رہنے گارا بن باس معروف اور ان جسے دوسرے وافول قد میدوالے، مدید شریف علی بنکا کوئی مکان میں تماجبان وورات گزار استے۔
دوسرے وافول قد میدوالے، مدید شریف علی بنکا کوئی مکان میں تماجبان وورات گزار ہے۔۔۔ وہ محد نبوی کے وہ شری سے پھرسوال کرتے اور نہ کی وران کی روزی ماضرو ہے کمی کی طرف متوجد والمتحد شہوتے ویک کی ہے کی سوال کرتے اور نہ کی طرف متوجد والمتحد شہوتے ویک کی اور کمی کے تاوال کرتے اور نہ کی طرف میں کہ اور کی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد (المل وار چیں)۔ یکمان (المحک سوال سے نہی ) اور کمی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد (المل وار چیں)۔ یکمان (المحک سوال سے نہی ) اور کمی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد (المل وار چیں)۔ یکمان (المحک سوال سے نہی ) اور کمی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد (المحل سے المحک سے بعنے کا اور کمی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد (المحک سے بعنے کی اور کمی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد کی اور کمی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد کی اور کی کے سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد کی اور کی کی سامنے وست سوال وراز نہ کرنے کی وجد کی اور کھی کی میں کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کوئی کھی کوئی کوئی کوئی کے کھی کوئی کھی کوئی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کھی کوئی کی کھی کوئی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کھی کوئی کے کھی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کھی کوئی کے کھی کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کے کھی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کے کھی کوئی کی کھی کے کھی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئی کے کھی کوئ

چا ہے جب جب بے تباری بارگاہ میں ماضر ہو تھے ، (م) بخرل (مجان او سے اکوال دب)و (رکھ سے)۔۔۔الاض۔۔۔ا کے چبر ہے کی زردی بندہ ند

جسمانی، پشت کی خمیدگی اور آنسوؤل کی کثرت، بیدوه علاتی اور نشانیان بین، جوانکی حالت کی معرفت

کراوین بین ان گیشان بجیب ہے، بیب بہت بی غیور طبیعت کے مالک بین، ای لئے (نہیں سوال کرتے

لوگوں سے گر گراکر)، منت و عاجزی سے بیچھے پڑکر، خوشا مدکر کے، اسلئے کہ بیلوگ مفت تعفف سے موصوف بین اور تعفف کہتے ہی بین سوال نہ کرنے کو۔اٹکا ترک سوال کرنا بھی شفقت و مہر بانی
کی وجہ سے ہے، اسلئے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ بیسوال کریں اور سامنے والا اسکور دکردے۔اور پھروہ:

مَا افْلَحَ مَنُ رَدَّالْسَائِلَ نہیں فلاح یائی اسنے جس نے سائل کورد کردیا

۔۔۔ کی وعید کامستی ہوجائے۔ جان لو (اور) یا در کھو کہ (تم) اصحاب

صفداورد مگر متحقین کو (جوخیرات شن دو) کے (توبے شک اللہ) تعالی (اسکا جائے والا ہے) کہ کے دیے دیے ہواور کس واسطے ویتے ہو۔۔ائٹرض۔۔تہارا کوئی ٹیک عمل رب کریم ضائع نہیں فر مائیگا اور این فضل وکرم سے اسکا بحر پوراجرعطا فر مائیگا۔

ٱلدِينَ يُنْفِقُونَ امْوَالَهُمْ بِٱلْيَلِ وَالنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمُ الْجُرُهُمُ

جولوگ فری کریں این مال کو رات دن ، پوشیده اور علائید، توان کے لیے ال کا اجر ہے

#### عِنْدَارَتِهِمْ وَلَا خُونَى عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُلُونَ فَا

ان كرب ك ياس، اور ندان يركو كي خوف اور شروه رنجيده بول

آیات سابقد میں صدقد کرنے کی بار بار ترخیب کے بعد اب بدارشادفر مایا جارہا ہے کہ صدقد کرنے کیلئے کوئی دفت معین جیس ہے۔ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں، تغیبہ ۔۔۔۔ باد ارد رات کے کسی بھی وقت میں، تغیبہ ۔۔۔۔ باد بار باد کی موقع کرا ہے۔ چٹا نچ سیدنا علی مرتفیٰی مفتیٰ کا ایک موقع کرا ہے ۔ پٹا نچ سیدنا علی مرتفیٰی مفتیٰ کا ایک موقع کرا ہے ۔ پٹا نی سید جود چاردر بموں کواس طرح صدقہ کرنا کہ ایک درجم انموں نے رات میں خرج کیا ، ایک دن میں ماکس نے دات میں خرج کیا ،

ادر جب سرکار دسمالت آب نے انکواپے اس کمل کی تعکمت ظاہر کرنے کوارشاد فرمایا تو انھوں نے عرض کیا کہ اے انڈوتوائی کے دسول وہنے انکوست کا جرک کے اللہ ایقدان جار مورثوں کے مورثوں کے سواا درکوئی جھے نظر نہ آیا، تو جس نے جاروں صورتوں کولازم پکڑا، اس آرزوجس کے انہی جس ہے کم از کم ایک تو تبول ہو کرکل دضا جس بھی جائے۔

٩Ŋ

۔۔۔ یونی۔۔۔ دعفرت مدیق اکبر طفظہ نے بھی ایک بارائے میالیس بزار دینار میں ہے دی بڑار دینار میں ہے دی بڑار جسیا کر، دی بڑار طاہر کر کے، دی بڑار دن میں اور دی بڑار رات میں، فی سبیل اللہ فرج کردیا۔

الكرائي بالكافران الترفوالا يكومون إلا كما يقوم الدى يتكفيط التقييط الكرائي بيت حبط الدين التي يتكفيك التقييط و من المرتب و و من المرتب فراك بالمجموع كافرا المرتب المرتب

2

اینال کو ہڑھا تاہے۔

ورم ﴾ \_\_\_ صدقه وبينے والا بلا معاوضه اپنامال ويناہے، جبکه سود کھانے والا بلا معاوضه دوسرے کا مال ليناہے۔

﴿ ٣﴾ \_ \_ صدقه وين والے كمال من الله بركت و يتا ہے اور سود كھانے والے كى بركت منا تاہے۔

وسی ہے۔۔۔مدقد دینے دالے کی نظر صرف آخرت کی بھلائی پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر ،صرف دنیا کی ظاہری بہتری پر ہوتی ہے۔

ودی کے۔۔۔صدقہ کا باعث فداتری اور ہمدردی ہے اور سود کا محرک فداسے بے خوفی اور خود غرض ہے۔

و الله الله المستعدد وسينة والامشكلات بيل جنانا ولوكول كوسها رادينا سيها ورسود كھانے والا مصيبت كے مارے لوكول كى ركول سے خوان نچوڑتا ہے۔

۔۔۔۔ورکھانا، معدقہ دینے کی کمل ضد ہے اور ہر چیزا پی ضدے پہانی جاتی ہے۔ اس وجہ سے آن مجید، ایمان کے بعد کفر، نور کے بعد ظلمت اور جنت کے بعد دوز خ کا ذکر فرما تا ہے اور یہاں پر معدقے کے بعد سود کا ذکر فرما رہا ہے۔ اسلام کے اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی جاتے ہے اسلام کی اسلام کی جاتے ہے اسلام کی اسلام کی جاتے ہے اسلام کی جاتے ہے اسلام کی اسلام کی جاتے ہے اس می جاتے ہے اس می جو کی وصوایا لی کا شدید ہونا ظاہر میں تا ہے ۔۔۔ الحقر۔۔۔ سودی کار دیار ایک لعنت ہے، جو سود خوار کو حشر جس محبوط الحواس موتا ہے ۔۔۔ الحقر۔۔۔ سودی کار دیار ایک لعنت ہے، جو سود خوار کو حشر جس محبوط الحواس

كردسين والاسب

تو (جو کھائیں مود) کے مال (کو) سودی معاہدے سے عاصل کردہ اس زیادتی کو جو بلا معاد خد ہو، تو یہ سودخوار بعث دنشر کے داسطے جسب اپنی قبروں سے آٹھیں گے، تو ان کے ہوش وحواس کم ہو نے ، پیروں میں لرز ہ ہوگا اور انکی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ (نہ کھڑے ہو گئے حشر) کے میدان (میں محرجیے عز ابوتا ہے وہ جس کو تبلی بنادیتا ہے آسیب چھوکر)۔

ال عرب كا كمان تعاكر جب جن ،آدى كومس كرتاب، تواكل عقل كويريشان اوردماغ كو پراكنده كرديتاب سرايك جنوني كيفيت طاري موجاتى به وه مركى زوه كلف كلاب ـ ندكوره جنوني كيفيت تو مرد كيف وال كيفية جانى بهجانى بهجانى سياور مقصود كلام مرف اى كيفيت

کی معرفت ہے۔ یہ جنونی صورت حال کول پیدا ہوئی۔ استے تعتی ہے جنونی وگوں کا گان کیا ہے؟ ہے قطع ظریبال مقصود کلام صرف ای کیفیت کی معرفت ہے جولوگوں کے عام مشاہد ہے ہیں ہے۔۔۔ اعظر شرے۔۔ میدان قیامت ہیں سودخوروں کی حالت و بوانوں جیسی ہوگی۔ یہی دیوائی انکی پیچان ہوگی اولی کود کچے کرانل محشہ سجے ہیں ہے یہ سواخوار ہے۔

المیسی ہوگی۔ یہی دیوائی اور مخبوط الحواسی (اس سبب ہے) ہوگی کیول (کرانم محبول نے کہا ہج ، بس سود می طرح ہے)۔ اپنالی کام جس ان لوگول نے سود کی حالت جس کی تدرم بالغہ ہے کام بیا اور سود کی حالت بی کی طرح ہے)۔ اپنالی کام جس ان لوگول نے سود کی حالت جس کی قدر مبالغہ ہے کام بیا اور انہ نے کی حالت کواصل اور مشید بیقر اردیا۔۔ نے ۔۔ نے کی حالت کواصل اور مشید بیقر اردیا۔۔ نے بیت کی حالت کواصل اور دی حالت بی اسب از بر انفر ش کی حالت کواصل ہو نے کا اعتر اف ہوجا تا۔ بیبال تو معاملہ بی الٹ، یا ہے اور رہیجی نہ ہوتی کی طرح ہوں کی طرح ہوں کی طرح ۔ وانوں کی طرح دیا ہے اور دیا ہو بی کی طرح ۔ وانوں کی طرح دیا ہے اور دیا ہو بیا کہا ہو کی کہا ہوں کی طرح ۔ وانوں کی طرح دیا ہے اور دیا ہو بیت کے دیا تھی اصل قد ان کی سود بیجا کی طرح ہوں کی طرح ۔ وانوں کی طرح کے بیا ہو بیت کی مور کی جنوب کی مورد بیجا کے دیا تھی ہو کے دیا ہو ہوں گا ہوں کی طرح کے دوانوں کی طرح کے بیا ہوں کی جو سکتے ہو سکتے ہوں گا ہوں کی طرح کے بیا ہوں کی طرح کے دوانوں کی طرح کے دوانوں کی جو سکتے ہیں ۔

( حالاتک حلال فر مادیااللہ) تی ٹی (ئے بیچ کو،اور حرام فر مادیا سودکو) تو خدا کا حلال فرم،، م خدای کے حرام کردو کی طرح کیے بوسکتا ہے۔ ویلے بھی دیکھا جائے تو بیٹے ، سود بہ چندہ جو ہوایہ دوسرے کی طرح نبیس۔

﴿ اِللهِ مَن اللهِ اللهُ الله

و علی ۔۔۔ تا جر کیلئے تنہارت میں نطع و نقصیان و ونوں کا ام کان ہے۔ ایسے ہر خاا ف مود خور جوا ہے وو پے پرمود وصول کرر ہاہے ،اسکونة مسان کا کوئی عملہ ونہیں۔

ہرصاحب فہم متنقیم باسانی فیصلہ کرسکتا ہے کہ ترکت وعمل کی تعلیم دینے والا، دشتے واروں کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں سے ہمدردی، فقراء اور مساکین اور دیگر خرور تمندوں کے ساتھ شفقت، اور ایٹار کی تلقین کرنے والا دین اسلام ، کسی ایسے کسب کی اجازت کیے دے سکتا ہے، جس میں انسان کی کوشش اور جدوج ہد کا دخل نہ ہو۔

وہ صدقہ کرنے اور قرض حسن دینے کی ترغیب دیتا ہے اور صرور تمندوں کے استحصال
سے منع کرتا ہے اور مال کوصرف جائز اور مشروع طریقے سے لینے کی اجاز ت دیتا ہے ، جس
میں کسی برظلم نہ ہو۔ اسلام چند ہاتھوں میں دولت کی مرتکز ہوجائے کو نالپند کرتا ہے۔ ان
اصولوں کی روشنی میں ٹر ہائے جواز کی کوئی تنجائش نہیں ۔۔۔ افتصر۔۔۔ ٹر ہائ کی حرمت میں
حسب ڈیل حکمتیں ہیں:

وم الى ... سود خورى كى وجر سے صلدرى كرنے ، صدقہ و خيرات كرنے اور قرض حسن دينے والے مكارم اخلاق مث جاتے ہيں۔ پھر انسان ضرور تشدخريب كى مدوكرنے كے بيائے اس كوسود ير قرض دينے كور نے ديتا ہے۔

\_\_\_انتظر\_\_\_ موداور بيع دونول أيك طرح نبيل - چنانچه الله تعالى في سود كوحرام فرماديا

ہے اور نے کوطال کردیا ہے۔
(قر) اب (آگیا جسکے پاس) سود کی حرمت کے تعلق سے (پیغام، بھیجت اسکارب کی طرف سے) اور اس پر واضح ہوگیا کہ اسکارب کریم نے سود لیما منع فرمادیا ہے (ہر) رب کی اس ہدایت کے بعد (وہ ہاز آگیا) اور فور آئی ہمیشہ کیلئے سود کی کاروبار سے کنارہ کش ہوگیا اور سود لینے سے رک کے بعد (وہ ہاز آگیا) اور فور آئی ہمیشہ کیلئے سود کی کاروبار سے کنارہ کش ہوگیا اور سود لینے سے رک کی ال سود کی حرمت کا تھم آئے سے پہلے، وہ (لے چکا) ہے، البلدا وہ مال اس سے دائی میں بلکد دب کریم اپنے کرم سے اسکے ممالقد گناہ بخش وہ مال اس سے دائی میں لیا جائے گا اور صرف بھی ہیں بلکد دب کریم سے اسکے ممالقد گناہ بخش

دےگا(اوراسكامعالمالله) تعالى (كے سردے)۔

(اورجسن) مود کے جرمت جان لینے کے بعد اسکوطلال بیجتے ہوئے (پھرکیا) ایعنی دوبارہ مود کے اور اور جس نے کے بعد اسکوطلال بیجتے ہوئے (پھرکیا) ایعنی دوبارہ مود کے لیا۔۔۔الفرض۔۔۔ا ہے تول وکمل ہے اسکی حرمت کا منظر ہوگیا، (او وہ جہنم والے ہیں) اور اس میں مرقوں دہنے والے ) ہیں جس کی کوئی انتہائیں۔ کوئکہ اللہ تعالی کی حرام کر دہ چیز کی حرمت کا انکار کفر ہے اور کا فرکسلیے وائی جہنم ہے۔

اب اگرکوئی مود کی حرمت کا انکار نہ کر ہے، پھر بھی مود لے، تو یہی اگر چہ دائی عذاب جہنم کا مستق ہے، لیکن چوکھ اسکے پاس ایمان کی نیکی ہے اور رب کر بیم اینے بندوں کے اجر کوشا کو فیال فریا تا ، تو ان جیسول کا معالمہ رب کر بیم کی مشیت کے جوالے ہے ، وہ مو ہے تو اسکی مدت دراز تک ، عذاب میں جاتا رکھے اور جا ہے تو بالکل معائل فریاوے۔ عرصہ و دراز تک وفر فریا وے۔ عرصہ وراز تک دوز فریمی کے تو بیس جاتا دوام ہے بھی کردی جاتی ہے۔

#### يم من الله الزيوا ويم في العدد في قائله لا يُحِبُ كُل كَفّار آنيون مناع بالله من وادر برماع بمدة عدى و ادر الله ليس يندفر ماء سي المر سائن را

یں اور ان اور ب ایک لا کھرو ہے ہو، لیکن اسکے لازی افراجات ایک لا کھ سے زیادہ اگر کسی کی آر نی بومیر ایک لا کھرو ہے ہو، لیکن اسکے لازی افراجات ایک لا کھ سے زیادہ ہوں ، تو کیا بیاس شخص سے زیادہ بہتر اور مطمئن ہوسکتا ہے، جسکی بومیر آ دمی صرف مورو ہے

ے مراسکا یومیزرج پیاس رویے سے زیادہ بیں۔

ایک لاکھ کمانے والے کے بال کی بے برگتی اور سورو ہے کمانے والے کے مال ہیں برکت، ووان کمانے والوں کی محنت کا شمر وہیں ہے بلکہ بیسب قادیم مطلق کے ووان کمانے والوں کی محنت ۔۔۔ یا۔۔ عدم محنت کا شمر وہیں ہے بلکہ بیسب قادیم مطلق کے تبخیہ والم مانک ہات ہے، جس نے طفر مادیا ہے کہ وہ حرام کمائی کو اسکے نتیجہ وشمرہ کے لحاظ سے بر باوفر ماتار ہے گا اور حلال روزی میں برکتیں عطافر مانیگا۔

چنانچہ وہ برکت عطافر ماتا ہے (اور ہو صاتا ہے صدقات کو) صدیقے کئنے ہی کم ہوں اسکا تواب زیادہ ہی ہوگا۔ امچی طرح سے سن لو (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالی (فیس پہند فرماتا) سودکو طال تفہرانے والے (کمی ناشکرے) کا فرکو۔۔۔ یونی۔۔۔سود کھانے پرمصرر ہے والے (محمیمارکو)۔

إِنَّ الَّذِينَ الْمُوْاوَعِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّاوَةُ وَالْوَا الزُّلُومُ لَهُمَّ أَجُرُهُمُ

بِ ذَك جوا يمان لا عداور نيك كام كند، اور تماز قائم ركمي ، اورز كون و ياكيد، ان كے ليدان كا اجرب

عِنْدُارَتِهِمُ وَلَاخُونَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُو يَعْزُلُونَ @

اُن كدب ك ياس اورندان يركوني خوف اورندوه رنجيده مول

الله تعالی کے مقبول دمجوب بندے وہ ہیں (ہے شک جوابیان لائے) الله تعالی کے امرونی پر (اور نیک کام کے) بیعنی کما حقد دائی پر (اور نیک کام کے) بیعنی کما حقد دائی طور پر اسے اداکرتے رہے (اور نماز قائم رکھی) بیعنی کما حقد دائی طور پر اسے اداکرتے رہے (اور ) صاحب نصاب ہونے کی صورت میں سال بسال قانون کے مطابق (زکو قد یا کئے) اور زکو قاکی ادائی میں کوتا ہی نہیں برتی ، توبید و انفوں قد سیہ والے ہیں کہ (ان کیلئے انکا جرہے) تیامت کے دن (اکتابی بیاس اور نمان پر) آنے والی کی تکلیف کا (کوئی خوف) ہے (اور نہ بیادی کا طر (مول) کے۔

#### يَآيُهُالَانِيْنَ اعَنُوا اللَّهُ وَ ذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّبُو الْ كُنْتُوهُ فَوْمِنِيْنَ ﴿ يَأْتُهُ اللَّهُ وَ ذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّبُو الْ كُنْتُوهُ فَوْمِنِيْنَ ﴾

المصابح ان والو! قرر والله كوا ورجيمورٌ ووجو بقايا يب سود كا، وكرتم ايمان والمسام •

اوراب جب بدبات واضح ہوچک ہے کہ القدتی کی نے سود کوترام فر ماد یا ہے اور و اسود تور کو پہندنیں فرما تا ، تو ایمانی مزائ کا نقاضہ بدہے کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے۔۔۔۔۔ اسلام قبوکر لینے کے بعد ، گرسود کی حرمت کا تھم تازل ہونے سے قبل ، سی نے سی سے سود ک لین دین کا معاہدہ کر لیا ہے ، جیسا کہ بی عمر واور قبیلہ ، ثقیف والوں نے بی مغیر و مخز و می اور دوسرے قریشیوں سے کر رکھا تھا ، تو اب سود کی حرمت کا تھم تازل ہوج سے بعد وال ہون ہو ہو اس نے بعد والوں ہوت اور سے بعد والوں ہوت ہوت ہوت و اور اس بوج سے اور سود کی حرمت کا تھم تازل ہوج سے بعد والوں ہوت ہوت و اور اس بوج سے اور مور کی قبر مور سے اور سود کی قبر اور نیا ہوت ہوت و ایں اور اس بو اس سے سود کی قبر کی تھا تھا ہوت کے حساب سے سود کی قبر کرتے والوں اور اس بو سامل کرنے کہ مطابع ہونے کرتے ہوت و ایں اور اس بو سامل کرنے کہ بیائی دوروز پر دی کی امرائی ہونے کرتے ہوت و ای اور اس بو

فران لو تلفعلوا فا و لوا محرب من الله ورسوله وال تبله فلكور وس الله المرازم في المراز المراز الله المراز المرازم على المرازم على المرازم المر

الملي رقم بها يترقف المرادرة تقلم بياوه

(اور) پھرتم (اگرتائب ہو بھے) جیسا کہ نی عمر واور قبیلہ و تقیف والے تائب ہو گئے اور
بول پڑے کہ بمیں اللہ تعالی اور اسکے رسول ہے جنگ کرنے کی طاقت بیں، (تو تمہارے لئے تمہاری
اصل رقم ہے) ۔ تم انھیں مکمل طور پر اپنے مقروضوں ہے لئے اواور (ند) زاید مال کیکر (تم) اپنے
مقروضوں پر (ظلم کر واور ند) ہی ایسا ہو کہ (تم ظلم کئے جا و) اور تم مظلوم ہوجاؤ۔۔۔الغرض۔۔۔انکی وجہ
سے تمہارے لئے بھی کی نہیں کی جائے گئی کہ تمہیں اصل ہے کم ویا جائے۔۔۔۔یہ ارے مال میں
خسارہ ڈالا جائے۔

یا سے لئے ہے جوانی خلطی سے تائب ہوا دراگر وہ تائب ہوا اور مومن ہوکراس موذی کاروبار سے بازنیس آتا، تواگر وہ عائی آدی ہے تو قید کر کے اسے تغریر کیا جائے اور قید میں بندر کھا جائے ، یہاں تک کہ وہ اس خلطی سے سے دل سے توبہ کر لے اوراگر وہ عامی آدی بیس بندر کھا جائے ، یہاں تک کہ وہ اس خلطی سے سے دل سے توبہ کر لے اوراگر وہ عامی آدی بیس ، بلکہ ظاہری شان و شوکت کا مالان آدی بیس ، بلکہ ظاہری شان و شوکت کا مالان کے ساتھا مام وقت جنگ کا اعلان کرے ، رب کریم کی اس اجازت کے چیش نظر کہ سود چھوڈ کر اسل رقم قرضدار سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

#### وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرُةٍ فَنُظِرَةً إِلَى مَيْسُرُةٍ وَإِنْ تَصَلَّقُوا

اورا كرقر ضدار تكدست بتوحق مهلت بآسانى ساداكر يك تك اورقرض معاف كردو

#### خَيْرُلْكُمُ إِنَّ كُنْتُمُ تَعُلُكُونَ فَعَالَمُونَ فَعَالَمُونَ <sup>©</sup>

توزياده ببتر بتهاد الياكر داناني عكام أو

(اوراگر) صورت مال بیہ کے تہارا (قر ضدارتک وست ہے) جیبا کر نقیف کے ساتھ ایکی ٹی ٹی آگیا تھا کہ جب انھوں نے اپنی آگیا ہی اور کہا جس وقت ہمارے بھل الرینی شار کے شکایت کی اور کہا کراس وقت ہمارے بھل الرینی ہے اور کہا جس وقت ہمارے بھل الرینی ہے اس وقت ہمارے بھل الرینی ہے اور کہا جس وقت ہمارے بھل الرینی ہما اس وقت ادائی کر دیں گے۔اب اگر السی صورت مال بیش آجائے (او حق مہلت ہے آسانی سے اوا کی سے اوا کہ سے تھا کہ دین کے سات وینے کے کرسٹے تک )۔ایس صورت میں اکی فراٹ دی تک مہلت دینا واجب ہے (اور) اگر مہلت وینے کے بہائے (قرض معاف کردوتو) بیر زیادہ ہجر ہے تمہارے لئے اگر دانائی سے کام او) اور اس حقیقت کو سمجھ او جو بھر حق تعالیٰ جہاں کی مصلحت اور ہمیشہ کیلئے کا میا بی ہے۔معاف کردینا اگر چہ متحب ہے گراجر میں واجب سے زیادہ ہے۔

والنفوا يومائرجعون فيوالى الله الله الكولى كُل تفس اور دروال دن كوكروه عبادك من من كرف عرف الإرابد و الما الدواجاع كابراك

جواس نے کمار کھا ہے اور وہ اللم نہ کئے جا کیں ہے ۔

فورکروال ذات سے الم کیے متعورہ وسکتا ہے جو پرائی پرصرف آئی ہی سزاد یتا ہے جتنی اوہ برائی ہوسرف آئی ہی سزاد یتا ہے جتنی اس دو برائی ہوسا کرویتا ہے ، بلکہ بھی ایک نیکی پرسات سو گنا ، بھی اس سے محلی نہا یہ دو اور بھی ہے حساب اجرد یتا ہے ۔ اے بدکار! وہ جمد پر عدل کر سے اور اس ان کے آئے ہے کہ آئے اس ان کے آئے ہے کہ اور اسے آئے کار! اور کرم کا سزادار کر لے اور اسے نیکوکار! اس دان کے آئے ہے کہ اور اسے نیکول کواور یو صالے ، وہ تھے پر فضل کر یکا ۔



الفالدين الفارة الالتنافية والتنافية والتنافي

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدَالِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ آنَ يُكُتُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ فَلَيَكُتُبُ كەتىمبارے درميان انساف <u>سے لكے، اور كاتب كتابت سے الكارند كرے جيب</u>ا كدائ كوالله نے سكھاديا، تواس كولكھنا جاہے۔ وَلَيْهُ لِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيُّتِي اللَّهُ رَكَّ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيِّعًا ۚ فَالْ اور لکھے لکھائے وہ جس پر حق ہے، اوروہ ڈرے الله اینے رب کو، اور کم نہ کرے اس حق ہے۔ لیس اگر كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيَهًا أَدْضَعِيقًا آوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنَ يُبِلُّ هُوَ جس پر حق ہے، وہ بے وقوف یا کمر ور ہو یا لکھ لکھانہ سکتا ہو، فَلْيُمُلِلُ وَلِيَّهُ بِالْعُنْلِ وَاسْتَتَعْهِدُوا شَهِينَ يَنِي مِنْ رِجَالِكُوْ فَإِنْ لَهُ بَيْكُونَا تراس كاولى لكحاوے افساف ہے۔ اور كوائل كرالو دو كواہول كى اينے مردول ہے۔ پاراكر رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَالِينِ مِنْنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَ آنَ تَضِلُ إِخَاهُمُا دومردند ہوں ، تو ایک مرداوردو مورتیں جومرضی مطابق ہول کواہون سے ، ان مورتوں میں ایک ہول جائے تو یاد فَتُنَكِّرُ احْلَاهُمُ الْدُوْرِي وَلِا يَآبَ التَّهَاكَ آءُ إِذَا مَادُعُوا وَلَا لَتُكُوَّا إِنَّ تُكُتُّ يُولُ دلا دے ایک دوسری کو۔ اور ندا لکار کریں گواہ لوگ جب بلائے جا کیں۔ اور سستی ند کرو، چھوٹا معاملہ ہو صَخِيرًا أَوَّلِينَيًّا إِلَّى آجَلِ ذَلِكُمَّ أَقْتُكُ عِنْكَ اللَّهِ وَأَقْرَمُ لِلشَّهَا وَقِ وَأَدَنَّى ٱلَّا تَرْبَأَ إِنَّا یا برا اس کی میعاد تک کھنے میں ساللہ کے زد کی برواانساف اور گوائی کیلئے زیاوہ مضبوط ، اور تمہارے تک میں شریز نے کیلئے اِلْدَانَ ثُكُونَ رِّجَامَ قَ حَاضِهَ قُرْبِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ زیادہ قریب ہے، مریک دکا نداری نفتر ہوکہ یاجم باتھوں باتھ پھراتے ہوتو تم پرکوئی الزام بیس ٱلاثَكْتُبُوْهَا وَاشْهِدُوْ الذَا تَبَايِعُتُمْ وَلَايُضَآرُكَاتِبُ وَلَاشْهِيْدُهُ وَإِنْ اس كے ندائسن كا۔ ادركواء كرليا كروجب خريدوفروشت كرو۔ اور زنتسان ينچے كانچائے كا حب ، اور ندكواو۔ اور اكر مي تَفْعَلُوْا فَإِنَّا فَسُوِّقٌ بِكُوْ وَاتَّقُو اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَي عَلِيُمُ ا كيا، توبي شك يتمباري نا فرماني بم وروالله كو ذرور اور كما تابيتم كوالله ، اور الله برايك كوجائ والاب اس ہے بہلی آیتوں بیں صدقہ دینے اور سودنہ لینے کا تھم دیا تھا اوران آیتوں میں کاروبار ا در تجارت میں لین دین کے احکام بیان قرمائے ہیں۔ صدقہ دینا اور سود نہ لینا، مال میں کی کا سبب ہے اور تجارت مال میں افر اکش کا سبب ہے۔اس سے بہلے رکوع میں سود کا ذکر تھا اوراس رکوع میں کاروبار میں ادھار کے تخفظات کا ذکر ہے۔ سود قرض کی تا جائز صورت

ے اور کارو بارس بلامود قرض قرض کی جائز صورت ہے۔

مدق اورقرض میں ایک دومرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعادن ہے اور سود میں ستكدلى باورس كثى ب\_الله تعالى في سودكوحرام كرك مال بي اضافه كرف ك تاجائز طریقہ ہےروکا اور تجارت کو حلال کر سکے مال میں اضافہ کرنے کے جائز طریقے کی طرف رہنمائی کی۔ اور شرع عقود میں جس عقد کا بدل قرض ہو، اسکے تحفظات اور معامل ت میں

مفائي كيك به جرايات قرمائي كه ....

(استائمان والواجب لين وين كامعالمه كروقرض كي صورت بيس) كسي (مدت مقرر وتك) کیلئے جس میں مبیند۔۔۔یا۔۔۔برس نامزد کرویا حمیا ہو (تواس) ہے متعلق ضروری تنصیا، ت بینی معاملہ کے وصف،معاملہ کرنے والوں کے نام مبلغ حق اور مقدار مدت وال ساری یا توں (کو) وستاویز میں ( المداواور العيدوالي كوم است كرتم ارسدورم النافساف سي العيدي اوردري وسي أن كاطرز عمل ابنائ -لکھنے جس مدت اور مال میں کمی زیاوتی نہ کر ۔ (اور) کوئی بھی ( کا حب) ہے کتابت کیلئے طلب کیا جائے وہ ( کتابت سے الکارند کرے ) ۔ فراغت وفرصت ہونے کی صورت میں یہ کتابت بعض کے نزد كي فرض مين هيداكي تول ير مبلغ رض مين تفاويم وللايط ألوكانت سيمنسون كردياليا-ایک دومرے قول پر بیفرض کفایہ ہے اور بعضول کے نزو کیک مستحب ہے ، بعنی جب اس ہے لکسنے کیلئے کہا جائے ،تو اولی اور بہتریہ ہے کہ دوا نکار نہ کرے اور مبریانی کامظامرہ کرے (جیسا کہ) اس برمبرانی فرمات بوے (اس کواللہ) تعالی (فے) لکمنا (سکمادیا) بر (تواسکو) ہمی (لکمنا والهدي اوركسي ما تكاريس كرنا وابد

(اور) یکی خیال دے کداز ٹوو ( کھے) یکی ہے ( کھمائے) یکام (وو) کرے (جس **ی تن ہے) بینی جس نے قر ضالیا ہے کیونکہ وہی مشہود علیہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ تحریر جس اسکا** اقرارتوم كرسا اور) جائية كد (وه) كليد والاسدار كمائة والا (ورد) (الله) تعالى (اسدوب کادر کم دکرے) افرار کردات (اس کے سے) جواس کے ہے) ہی چنگ اس منهی منه کادگاب کامهاب یائ جات بین اسفے کرانسان المری طوري جابتا ہے كوفرر وفقعان سے بے اور جواسك و سے إلى سرے سے ندہو إ بواق الك مم ساسطة وكوره ارشاد عراكمان واسف م خد إبندى كى بادراك فراسا الدتعال

ے ڈرنے کا تھم ویا گیا ہے اوردوسری طرف بَخْسُ لیمنی کی کرنے سے دوکا گیا ہے۔

(پس اگر) وہ (جس پر حق ہے وہ بے دوف ) ناقص العقل، فضول خرج اور حدے زیادہ خرج کرنے والا ہو (یا کمر ورہو)۔۔۔ شلا اگر کا ہو۔یا۔ بوڑھا ہے کا رہو (یا ککھ کھانہ سکتا ہو) لیمنی خود بخو دکھانے سے عاج ہو، مثلاً: گونگا ہو۔یا۔ وستاویز نولی سے ناوا تف و جا الل ہو۔یا۔ ای طرح کے دوسرے وارض ہوں (تو) چاہئے کہ (اسکاولی) جو اس کے جملہ امور کا ختنام ہو۔یا۔ اسکے قائم مقام ہو مثلاً: با اختیار متولی ۔یا۔ وکیل ۔یا۔ مترجم وغیرہ وغیرہ واس کی طرف سے (ککھادے انصاف ہے) جس میں ندکی ہونے زیادتی۔

(اور) ان سے دو گواہ طلب کروتا کہ دو ہے جو جے باتیں بتاسیس جوتہارے درمیان لین دین کا معاملہ طے ہوا۔۔۔الخقر۔۔ (گوائ کرالودو گواہوں کی) تم (اپنے مردوں سے) جو دیندار، آزاد، بالغ اورمسلمان ہوں،اسلئے کہ بیدکام البی معاملات سے متعلق ہے۔ (پھرا گردومرد) گواہ (نہوں) یعنی بروفت کی وجہ ہے دومرد گوائی کیلئے شرا سکیس (تق) چونکہ بیدمعاملہ حدود وقصاص سے متعلق نیس ہے، اسلئے (ایک مرداور دو گورتیں جو) تہماری پہند اور (مرضی) کے (مطابق ہوں گواہوں سے) لیعنی جنعیں تم گواہ بنانا چا ہے ہو۔ ظاہر ہے کہ ان میں بعض ایسے ہوئے جنعیں تم گوائی کیلئے پہند کروگے،اسلئے کہ ان کی اہلیت اور ان پرتہارا اعتاد صرف تعمیں کو معلوم ہے۔

اس ارشاد میں اللہ تعالی نے معاملہ کو تکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا تھم دیا ہے۔ بیتھم
استجابی ہے جس میں ہمارے لئے بہتری اور خیر خوائی ہے اور بید مین و دنیا میں احتیاط کیلئے
ہے۔۔۔الفرض۔۔۔اس میں ہے کوئی چیز بھی واجب نہیں۔اب رہ گئی بیہ بات کہ مورتوں کی
گوائی میں تعدد کی علمت کیا ہے؟ تو بیا سکنے کہ عام طور پر مورتیں ناتص انتقل ہوتی ہیں اور
مونا وہ بمول کا شکار ہوجاتی ہیں۔

تواحتیاطان کے ساتھ دوسری عورت کوشائل کردینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض (ان عورتوں بٹس) سے (ایک بعول جائے ، تو یاد دلادے) ان بٹس سے (ایک) یادر کھنے والی (دوسری) بحول جائے والی خاتون (کو)۔

اس مضمون کے بعداب کواہوں کو کوائی دینے پرتر غیب دی جارہی ہے۔ ۔۔۔ چنانچہ۔۔۔۔ارشاد ہے جے سنو (اور) یا در کھو کہ ( ندا تکار کریں کواہ لوگ، جب ) کواہی

كاداكرني ... المساكواه من كيلة وه ( بالت ما كي)-

... الخقر... جب مدى شام كوبلائ توشهادت كوچميانا جائزنبيس بلكه شهادت اداكرنا فرض ہے۔۔۔۔ہاں۔۔۔ جل شہادت كرنامتحب ہے۔۔۔الفرض ۔۔۔ادائ شہادت اور ب

اور خل شہادت اور ہے۔

لواے شاہدو! جب حمہیں موائی کیلئے طلب کیا جائے ، توتم انکارنہ کرد ۔۔۔ انحقر۔۔۔ اس طرح ے معاملات قلمبند کرلیا کرو(اور) کسی طرح کی (مستی) کامظاہرہ (نہکرو)۔۔۔ نیز۔۔۔ کسی طرح کا ملال ظاہر نه کرد۔ اگر چه قرض کے معاملات بکثرت ہوں ، (جھوٹا معاملہ مویا بیزا) قلیل ہو۔۔۔ی۔۔ کثیر۔ مجمل ہو یا مفعل ، بینی مقروض کے جو کھی ذمہ ہے اسے اسکے اقر ار کے مطابق (اسکی) مقرر کردہ (میعاد تک کھیے میں) \_\_\_ الامل \_\_ اسطرح کے معاملات کولکے کر محفوظ کر لینے ہی میں بہتری ہے۔ اسمايمان والوا(يه) تمهارامقرركرده ميعاد كولكه لينا (الله) تعالي (كنزديك) يعن اسكفهم بس زياده الیما، موزوں اور (بداانساف) ہے اور (محوامی) دینے اور اے قائم رکھنے ( کیلئے زیادہ) تابت، حين ومددكار (مطبوط اورتهار ب فلك مى نديات كيك زياده قريب ب)-

۔۔۔العقر۔۔ تمہارے تلک کودور کرنے کیلئے ویکی طریقہ قریب ترہے کہ اس میں یقین موكا كرقر ضدكون ي شي بعد اوراس كي مقدار بدا اوراكل ميعادكيا بداورا سكون كون كواه جي ؟ وغيره، وغيره.

بال ( محرب كدد كان دارى نظر موكد ما بهم باتحول باتحد كرات مو) يعنى و وتبارت جوتهار \_ ورمیان چلتی رہتی ہے، دولوں بدل حاضر وموجود ہوتے ہیں اور لین دین وست برست ہوتی ہے (تو م يكوكى الزام كل اس مك ند كليد كا) چونك بي نفترى مودا ب\_رتواس من ند جمكز ب كالحطروب اور ند عى بحو كنه كا\_ (اور) خيال ركوك ( كواه كرلياكره بنب) بنب ( فريد وقرو قدت ) كيا ( كرو) بيع كالين وين مو - - ا - - يم حم كالين دين مو مواه منانا احتياطاب (اور) يهال اس بات كالجمي لحاظ رب ك (دانسان کا ما ما ما در اورد کواه) بین داد کا تب یا کواه کسی کونتسان بینیا اورد ای کا ت وكواه كوكونى تكليف دي

---اللرض --- جسب كاحب كو تشيير كوطلب كياجات . تووه آت اوركام بناد -- اور بالمن والفي والمحديث عصرون كلي على الدركم إست مقدده كولكين عد إزار ب- . . .

(اوراگریدکیا) یعنی جس کام سے دوکا گیا، ای کا ارتکاب کر بیشے، (تو بیشک) تمہارا (ید)
عمل (تمہاری) کھنی (نافر مائی ہے) اورا طاعت اللی سے باہر جونا اور فاسقوں بیس شامل ہونا ہے، انہذا
ایسانہ کرو (اورائٹہ) تعالی (کو ڈرو) اوراس کے اوامر وٹو ای کی خالفت سے بچو، جس میں ہے ایک یہ
نقصان بہنجانا اور تکلیف دینا بھی ہے۔ باخبر کرتا ہے (اور سکھا تاہے تم کواللہ) تعالی اینے احکام کوجن
میں بے شار عکمتیں ہیں (اور اللہ) تعالی (ہرایک) شے (کوجائے والا ہے)۔ تمہارے احوال اس
سے خلی نہیں اور تمہیں ان کی جزاوے گا۔

۔۔۔الامل۔۔۔حقوق العباد کی رعایت واجب ہے۔امور وپٹی ہوں یا دنیوی ، اموال پراحتیاط لازم ہے۔ جوشص حق کیلئے سعی کرتا ہے، وہ نجات یا کیا ورند کمراہی کے سمر مے میں پھنسا۔

وَإِنْ كُنْدُوْ عَلَىٰ سَفَى وَلَهُ تَجَهُ وَاكَانِهَا فَرِهِنَ مَعْهُوضَةً فَانَ اَمِنَ يَعْمُكُمُّ الدَّرَامِ ما فرجوا وركى كا تبرنوس بايدة وربي القديم و مجراكرا عن بايام على عليه المستخط المنتجة والمنتجة والمنتخة والمنتجة و

ے نیک گمان کیا (تق) جاہئے کہ وہ (اوا کرے جواجن بنایا گیا) اور جس پرامتبار واحقہ و کیا گیا (اس) امن بنانے والے ( کی امانت کو )۔

۔۔۔الخقر۔۔۔اگرتم سفر میں ہواورتم کوکس شخص ہے کوئی چیز ادھارخریدنی ہے اور ابالیٰ کو تحفظ فرا ہم کرنے کیلئے تنہیں دوران سفر کا تب یا تواہ دستیاب نہ ہوں ،تو پھرایی صورت میں، یا لُع امکو تحفظ فراہم کرنے کیلئے والی کوئی چیز اسکے یاس رہن رکھ دورجس پر ہات مسرف قبضہ کرے گا، وواس میں تصرف کرنے اور اس سے استفاد و کرنے کا مجاز اور مختار تبییں ہے۔ اس مقام پررتان رکھنے کیلئے سفر میں ہوئے کی قیدا تفاقی ہے،اسلے کے احکام القرآ ا للجعماص كأتعرب كيمط بق تمام شبرول كفقها واور عامة السديف بدرو أيب ثهر مين مجھی کسی چیز کا آمرہ می رکھنا جائز ہے۔۔۔الاصل۔۔۔امین پر اا زم ہے کہ اس پر جہ عقوہ ہو آپ ہے،اسکایات ولحاظ ریکے اور امانت کواوا مروسینہ جس سی بنیانت کا مظام وزر رہا۔

(اور)ابياكرت بية (وريدالله) تولى (ايينارب) معبود (يند) بام وجوب يك ہے اور اس پراجماع ہے کہ قرضول کا ادا کرنا واجب ہے۔ حاکم کو ج<u>ا</u>ہئے کہ ووقعر بض وقر ض اور س کا علم دے۔اور مقروض کوقر میں اوا سرنے میں مجبور کرے۔

مذكوره بإلا ومنها حت سے طام ہوكيا كيا عناد كى صورت ميں الاينا الله والے ، واد نائے اور گروی ری<u>کن کورزک کرنے کی رخصت ہے۔</u>

ا ہے کوا ہو! جب مہیں جاتم کی طرف بلایا جائے ، تو تم گوائی کو بھی طریق ہے اوا نرو(اور نہ چمیاد کوائی کو) بایس طور که کوائی اوا کرنے سے اپنے کور وک اور ایسی طریز یا دھورا کرتم ری کوائی شد سینے **ے صاحب من کائن شا**کع ہوجاتا ہو، تو تہبارا یہ یوانی چمیانا حرام ہے، جس پر جنت امید نازل فرمائی کئی ہے، تواہمی طرح سن او (اور ) یا در کھو کہ (جواس کو چھیائے ، تواس کا دل گنے کا رہے ) اور طاج ہے کہ جب دل فاسد ہو کیا تو ساراجسم فاسد ہو گیا۔

۔۔۔الفرض۔۔۔ کوابی مصیائے کا تعلق فتظ زیان کے کنا ہوں سے جیس ، ہا۔ اساتعلق ول ہے بھی ہے۔ درامل مناو کا اصلی تعلق او تھک ہی ہے ہے۔ ول عی اسکا ارسکا اسٹا ے الم إن او مرف دل كرتر جمان موتى ہے۔

اس مقام براجي طرح جان او (اور) يادر كموكه (الله) تعالى (تهاريد) كواى جمياية

۔۔۔یا۔۔۔گوائی ظاہر کرنے کے ہر ہر مل اور ہر ہر (کھے کوجائے والاہے)۔توالے کو گوا ہوش وحواس کی صحت وسلامتی کا مظاہر ہ کر وادرا جیمی طرح یقین کرلوکہ۔۔۔

بلومافى السّاؤت ومافى الدّرض وبان تُنبُ وا مافى الفَوسكم الله عالا ہے جو بحد آسانوں اور جو بحد زین یں ہے۔ اورا کر طانبہ کرکز دوج تہارے داوں یں ہے، او تعفقو کہ محاسب کم بھواللہ فیکٹ فرائس کیٹا نو کو کی بہ کئی گئی اور اول یں عارکو کر جہالو، جو اب طلب کر ہاتم ہے اسکا اللہ توجی وجا ہے تشف اور شے جا ہے ہذا ب دے۔ واللہ علی کی شرق ہے تھی تو ہے تھی تو ہے تشاور شے جا ہے ہذا ب دے۔

اورالله برما عير قادر

(الله) تعالی (بی کا ہے جو پھھ آسانوں) میں ہے (اور جو پھوڑ مین میں ہے) آسان اور
زمین کی حقیقت میں امور واخلہ ہوں یا خارجہ، جوانی سے حاصل ہونے والے ہیں، وہ نہ وی العقول الموں کہ فیر ذوی العقول سے سے بھی کوئی العقول سے سے بھی کوئی اسکا شریک نہیں۔ بیدائش وطک وتصرف کے لحاظ ہے کی وجہ سے بھی کوئی اسکا شریک نہیں۔ ابتدا اسکے سواکس کی بھی عبادت نہ کرو (اورا گرملانیہ کرگڑ رو) اور ظاہر کر دو تو لا وفعلاً عزم ہالجزم کر کے اس برائی کو (جو تھارے دلوں میں ہے یادل بی میں رکھ کر چھپالو)
ایسی کو ای سے لوگوں سے ایسا پوشیدہ کرو کہ کی کو بھی اطلاع نہ ہو سکے اور ہم طرح سے ان سے فی رہے سے گوائی چھپانا، مشرکین سے دوئی کرنا اور دیگر منائی کا خفیدار تکا ب۔



قدرت والا ہے۔ یہ می رب کریم کافتل ہے کہ اگر کمی کے دل جی اچا کہ برائی کا خیال

آجائے جے حاجم کہتے ہیں۔۔۔ی۔۔۔برائی کا بار بار خیال آئے جے فاطر کتے ہیں

۔۔۔ی۔۔۔جس برائی کا خیال آئے، ذہن آکی طرف داخب ہواور اسکے حصول کیلئے منصوبہ

عائے، جے مدید فلس کتے ہیں۔۔۔یاس برائی کو حاصل کرنے کا دجمان غالب ہو،

ماتھ می ساتھ کی اندیشے کے چی نظر ایک مغلوب خیال یہ بھی کہ اسکو حاصل نہ کیا جائے،

اسکو جم کہتے ہیں۔ ان تمام صورتوں جس مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن آگر مغلوب جانب بھی

ذاکل ہوجائے اوراک چیز کے حصول کا پہنت ارادہ ہوجائے اوروہ اپنے نفس کوا سکے حصول پر

آمادہ کرلے اور اسکی نیت کرلے جے عزم کہا جاتا ہے، او دہ ستحق مواخذہ ہے، خواوا سکے اعداد اوراکی شیت کرلے جے عزم کہا جاتا ہے، او دہ ستحق مواخذہ ہے، خواوا سکے اعداد اوراکی شیت کرلے جے عزم کہا جاتا ہے، او دہ ستحق مواخذہ ہے، خواوا سکے اعداد اوراکی شیت کرلے ہے۔

۔۔۔افاصل۔۔۔الفدنق فی مانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہا اور ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہا اور ہر چیز اسکی مملوک وجس چیز اس نے ہمیں تو حید ورسالت اور قیامت اور جز ااور سز اے مائے کا مملف کیا اور اس مورة مبارکہ میں بہت مارے اسلامی عقائد وا ممال کے اصول وفر وٹ کو بیان فر ماکر ان مقائد کو مائے اور اعمال برحمل کرنے کی تعلیمت وی اور تھرا ہے ان مانے والوں کی عظمتوں کو ملا ہرفر مانے کیلئے مانکاؤ کر فیر کہا اور فر مالا کے۔۔۔

امن الزشول بما الزرالة رمن قريه والتؤمون على امن بالله ما الما المن بالله المن المراد المن المراد ا

م نے منااد ما طاصت کی ٹیری۔ بعد ق موا ہے مادے ہود کا داور ٹیری کی ارائ ہو ۔

( مان الماد مول فے ) منصب درمالت کے ل اور تہلی کے ساتھ ( جو کھا تارا کم اان کی طرف ان کے موا کی اس کی اس کے ایکا موارشرے کے موا تارا کم اان کی طرف ان کے موب کی جانب ہے ) ایسی فرقہ تاری کی آئے تیں وہ میں کے ایکا موارشرے کے موت کے ایکا موارشرے کے میں موب کی جانب کے ایکا نوال جے جسے جوتا کیا وا آپ تناسیلی خور برطم واقعد بن

والے ہوتے گئے (اور) آپ بی کی ہدایت کی روشنی میں (سب ایمان والے) بھی مانے چلے گئے۔ ہاں ایمان والوں کا مانٹاا قر اروتقد میں کے ساتھ رہا۔

م مسلمان المسلم المسلم

اورارشادفر مایا کہ پیٹیرادرائے تنبع الغرض (ہرایک نے مان لیااللہ) تعالی (کو) یعنی اسکے
وجوداز لی وابدی کو، اسکے اساء سٹی اورصفات جلال و جمال کو ۔۔۔ نیز۔۔۔ اسکے مضبوط افعال اور کالل
احکام کو (اوراس کے فرشتوں کو) کہ حضرت کبریا کے مقرب ہیں، اسکی بیٹیاں نہیں ہیں اور حق تعالیٰ کے
ہوئے ہیں انبیاء کے پاس اور رسولوں کے دحی آنے کا سبب ہیں (اوراسکی کما پول کو) جواللہ تعالیٰ
نے اتاری ہیں، وہ سب حق ہیں اور اللہ کا کلام ہیں، خلوق نہیں ہیں۔ (اوراسکے رسولوں کو) کہ سب پاک
ہیں، معصوم ہیں اور برگزیدہ ہیں اور وحی اللی پڑھنے والے اور راؤٹ کی طرف بلانے والے ہیں۔
ہیں، معصوم ہیں اور برگزیدہ ہیں اور وحی اللی پڑھنے والے اور راؤٹ کی طرف بلانے والے ہیں۔
ہیں، معصوم ہیں اور برگزیدہ ہیں اور وحی اللی پڑھنے والے اور راؤٹ کی طرف بلانے والے ہیں۔



لَا يُكِلِفُ اللهُ تَفْسَنَا إلَّا وُسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَنْسَبَتُ وَكِنَا لَا يُكَلِّفُ وَلَكُنَا وَمَا يَكُلُّ وَمَعَدِيمَا مَا كُسُبَتُ وَكَنَا اللهُ كَا لَهُ اللهُ كَا وَمُن يَوْدِهِ اللهُ كَا وَمُن يَوْدِهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَا وَمُن يَوْدِهِ اللهُ كَا وَمُن يَوْدِهِ اللهُ عَلَي مَا اللهُ كَا وَمُن يَوْدِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا فَا اللَّهُ عَلَيْهُا فَا اللَّهُ عَلَيْهُا فَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَا اللَّهُ عَلَيْهُا فَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَا اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهِا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهِا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَيْهِا فَا اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَّا لَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُا فَا اللّهُ عَلَّا عَلَا

لائوافِدُنَا إِنْ نَهِينَا أَوْ اَخْطَأَنَا ' رَبْنَا وَلا يَخْوِلُ عَلَيْنَا إِضَرَا كَمَا حَمَلْتَهُ مركزت درارم بورك يوك كيرورك وراد ورود المرام بورك و المراد ورود مرود و المراد و

على البين هن فيتركنا ولا تحويدكا من الاطاقة لنابه واعف عناه

وَاغْفِرُكُنَا وَارْحَمُنَا الْمُتَعَمِّوْلِمِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِينَ

الوريخش وسيةم كوراور يهم يرجم فريار توجوران بيرتم فريار وجواران

( تبیم علم دیتااللہ) تعالی ( کسی کوگراسکی سکت بھر ) بینی ای کام کا تھم ویا جا ہے۔ جس وا نوام دے سکنے کی اس میں قدرت ہوتو ( ای ) ذات مکلف ( کا لفع ) اور فائد و ( ہے ) اس میں ( جو نیکی ) اس میں قدرت ہوتو ( ای ) ذات مکلف ( کا لفع ) اور فائد و ( ہے ) اس میں ( جو نیکی ) اس نے ( کمائی ) جن با سانی کا رخیرا نبی مردے کر حاصل کی (اور اس پر ) ہی ( ویال ہے ) ہرا انہا مہ ہے اس برائی کا (جو بدی ) اس نے بیری محنت ومشقت ہے ( حاصل کی ) ہے۔

بحدونعالي آج ١٢٨ يريل ١٢٠٠٨ء بروز دوشنبه ... مورة البقرة كي تغيير كمل موكي

# سُونَةُ الل عِنْرَنَ ٣

بیسورت ترتیب مصحف کے اعتبارے تیسری سورت ہے اور نزول کے اعتبارے
اسورہ انفال کے بعد ہے۔ بیسورت عنی ہے اور اسمیں بالا تفاق دوسو آیتیں ہیں اور ہیں
رکوع ہیں۔ اس سورۃ کا نام ال عمران ہے کیونکہ اس سورت میں ال عمران لیمیٰ حضرت
عیمیٰ النظمیٰ احضرت کی النظمیٰ اور حضرت مریم اور انکی دالدہ محتر مہ کوفضیات و بینے کا ذکر
ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے متدرجہ ذیل دوسرے بھی نام ہیں۔

﴿ ا﴾ ۔ ۔ ۔ زبراہ: جس كامعنى بيد صاف، روش، چىك دار اور روش كرنے والى چيز ـ چوتك بيسور ونورو بدايت يرشمل بياسك اسكور برا، فرمايا كيا۔

﴿ ﴾ ۔۔۔۔ سورۃ الکنو : کنز کے معنی ہے خزاند۔ اس سورت کو کنز اسلئے فریایا گیا کہ اس عمل عیمائیت کے امرار کا خزاند ہے ، اور نبی کریم نے نجران کے عیمائیوں سے جومبادیہ فرمایا تھا، اس متعلق آبات اس سورہ میں زیادہ جیں۔

﴿ ٣﴾ --- سورة طيب چونك تورات جي ال عران كانام طيب ب -- بز -- اس مورت عي طين كتام اوساف كوجع كرك ذكر فرياي كيا ب\_

#### 日の中国では一大学の大学の日本の日本

مورة آلي مران مدنيه عام مصالله كيزام بيان بيني والا آيات ٢٠٠ ، كور ٢٠٠ السي مهارك موره كي تلاوت كي جاتى بي (نام مصالله ك) جوبهت (بوام بريان) بياب سب بندول برادر مسلمانول كي خطافال كو ( بخشي والا ) بياب

اللاق

(الم) جسكى ابتدا ويوں ہے كرم في زبان بي حروف بها ميں سے ال م بھی ہے ، جسكا ہر كلما مرام الى كامخين اور علوم ومعارف كافزيد ہے۔ الكامات سے اللہ تعالى كى مرادكيا ہے؟ ہے تو وى رب عليم وجير جائے كران حروف ہے

اسكى اينى مرادكيا ہے ۔۔۔ يا۔۔۔ اس كے بتائے اور خرد سے سے وہ رسول جانے جن بران كلمات كونازل فرمايا كياب المناسب المنا و تاول فر ماد المحلف العلم في معلى المعلم زول فرمانای کارعبث کلمبرے گاء اللہ تعالی کی ذات جس سے پاک وصاف ہے۔ اگر غور کیا جائے تواس مقام پر میہ بات بھی عقلاً مستبعد نہیں کہ رسول کریم کی شان تو بری ہے، اگر الله تعالی جاہے تواہیے رسول کے توسط سے ان کلمات کے اسرار ورموز میں سے جتنا جاہے اس سے اپنے کسی بھی نفوس قد سیدر کھنے والے نیک بندوں کو بھی باخبر فرمادے۔ كيا تعبب بكراسك الف يحق تعالى كاس ألاع عميم كي طرف اشاره موجود نيا میں علی العوم سب کوشائل ہیں اورائے لام سے اسکے اس اقتاعے کریم کی خبر دی جارہی ہو جوآ خرت میں خاص او کون کو پہنچے گی ۔۔۔ یونی ۔۔۔اسکے میم سے خدا کی اس محبت قدیم کی معرفت كرائى جارى مو، جودونوں جہاں من اخص الخواص لوكوں كوحاصل ہے۔ \_\_\_الختىر\_\_كرم ولالت الله كاللف الف الفط الطيف كالالام \_\_\_ تيز\_\_ كلم ومجيد كالميم آپس میں اس جانے کے بعد معارف ومعاتی، جانات وعظمت اور رحمت ورافت کا ایک ایسا بحرنا پیدا کنارین ماتے ہیں جن کو کما حقہ مجھ لینا انسانی ذہن دفکر کے بس کی ہائے ہیں۔

#### اللهُ لِرَالِهُ إِلاَهُوْ الْحَيُ الْحَيُ الْفَيْوُمُ ٥

الله، نبس كوئى معبود موااسك، يعشد ذعره، مسب كوقائم ركين والله

(الله) تعالى الكهائون كوائل م كيونكه (نيس) م (كوئى معبود) برحق (سوااسك) جو (جميشه ذعره) جميشه م ما ورجيشه د من والا م اوروه بحي ايبا كه برزنده كى زندگى اس م مهد اورواى خود قائم رہتے ہوئے (سبكوقائم ركھے والا) م، ايبا كه برقائم رہنے والے كا قيام اى كے سبب سے ہے۔

اس مقام پربیدداند مجی و بن تعین رہے کہ ایک مرتبہ نجران کے بعض تصاری کوخیال ہوا

کدوهد بیند منوره آکر حضور آمیده رحمت بینی است مناظر و کریں ، چنانچه و سے ای میم نے ان کواسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کر سے بہ جا سے شروع میں ان کواسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کر سے بہ جا سے شروع کا در حضرت جیسی بینی کا کو خدا کا بینا منوائے پر بگ سے نے۔

ان سے دریافت فر مایا کہ کیا تمہارے فرزب میں خدا کو فات و جاتا ہے انہوں ہے کہ استہار استہار کے در سے منہاں استہار کے در سے منہاں استہار کے در سے منہاں استہار کی در ہے ہیں کیا خیال ہے ؟ کیا ان پر موت طاری بروگ یا نیس ؟ افعال ہے جہ اس اور میں ماری بروگ یا نیس ؟ افعال ہے جہ اس اور میں ماری بروگ یا کہ بیا الفت ہے ہیں تا تسمیر کو ماری بروگ کی انہوں ہے کہ انہوں ہے اور کا بھی اقرار بیا اور چھ جب بیار بیافت یا اور یافتہ ان تھی جس کے استہار کی گئے ہے ؟ قرار اب ایا نیس الیا بیان ہیں ایس بیار بیافتہ اور بیافتہ ان تھی الیا بیان ہیں اور بیان ہیں ایس بیار بیافتہ ان اور بیافتہ ان تھی انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ بیار بیافتہ ان اور بیافتہ ان ایس بیار بیان ہیں گئے ہے ؟ قرار اب الیان میں الیان نیس بیار بیاد

پھر معلوم فی مایا تم ایک منتخب میں سیھی سے بھی میں ہے۔ اس میں اس سے بیارہ میں اس سے بیارہ میں اس سے بیارہ میں سے بیائے میں میں اس سے بیائے میں ہے۔ اس میں اس سے بیائے میں اس میں

ال مور ذال عمران في ابتدائي نوائي "مان ماس مور الله المرائي في ابتدائي نوائي نوائي المرائي ماس مور الله المرائي المرائي ما المرائي ال

نَزُلَ عَلَيْكَ الْكِثْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِمًا بَيْنَ يَدَايِهُ وَانْزُلَ النُّوْرُدِةُ وَالْرِجِيلَ فَ اتارامٌ بِرَكَبُ وَقَ كِماتِهِ ، تَعَدِينَ فَرِ مَانَ اس كَى جَوَّا كِينُوجِكَ ، اوراً تارا توريت اورانجل كو•

مِنَ كَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرِّ قَانَ في ــــ

اس سے میلے موایت لوگوں کیلئے، اورا تارائن دباطل کا اقباز۔

الله تعالى في بتدريج آسته آسته (اتارائم بر) نازل فرمايا الني عظيم بلندرتبه (كتاب كو)

كتابيس تو اور بحى نازل كى تن بيل كيكن كمالات اور بلندرتبه بون كے لحاظ بى أيك

ستاب ہے جے على الاطلاق كتاب كها جاسكے ۔۔۔ الغرض ۔۔۔ جہاں مطلقاً كتاب كا ذكر كيا

جائيگا توز من الي كتاب عظيم كي طرف جائيگا-

اس کتاب میں کوئی بات ناخی نیں ہے بلکہ یا اوال تا آخر (حق کے ساتھ) ہے۔ اسکے دوسرے احکام میں عدل ہے، اکی خبروں میں سچائی ہے، وہ خبری تو حیدہ متعلق ہوں۔۔۔اسکے دوسرے متعلقات ہے۔۔ اسکے دعدے بھی حق جی اور دعید ہی تھی۔۔۔الفرض۔۔۔ اسکی ساری ہما بیٹی حق بی حق بی حق جی حق جی اسلام ساری ہما بیٹی حق بی حق بی سے نازل (ہو بھی) اپنے ہے جی تی تی تی تی اور کر ری ہوئی گرشتہ نازل شدہ کتابوں میں نہ کورہ دین کے اصول ۔۔ مثل تو حید، نبوت، معاوہ پہلی کتابوں میں نہ کورہ دین کے اصول ۔۔ مثل تو حید، نبوت، معاوہ پہلی کتابوں میں اور گرزی ہوئی شریعتوں کے بھن مسائل ۔۔۔الفقر۔۔۔ یہ بی کر یم فیل پر نازل ہونے والی کتاب اپنے ہے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں کی تقید بی فرمانے والی ہے۔

والی کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں کی تقید بی فرمانے والی ہے۔

پہلی امتوں کی ہوایت کیلئے بھی حق تعالی نے کرم فرمایا (اور) یکبارگی (اتاما) حضرت موئ

پہلی امتوں کی ہدایت کیلئے بھی تق تعالی نے کرم قربایا (اور) بیکبار کی (اتاما) حضرت موگ پر (توریت) کو، (اور) حضرت میسٹی پر (انجیل کو،اس) عظیم کتاب (سے پہلے ہدایت) کرنے والی سیکلیا دام سیکیا ہو

اسرائل (لوگوں كيليے)۔

بددونوں کتابیں یہود یوں اور عیسائیوں کوراوش دکھانے والی تھیں۔ دونوں کتابوں میں خدا کے سواکسی اور کی معبودیت کی نفی فرکورہ اورائ نفی سے یہود کے اس قول کا بطلان ثابت ہے جودہ حضرت عیسی اور حضرت عزیم کی شان میں کہتے ہیں۔۔۔ افتصر۔۔۔ دب کر یم است نے کر مرفر مالا۔۔۔۔

(اور)ان تمام کتب ساویه کی شکل وصورت میں یا آخری کتاب قرآن عظیم کی شکل میں (اتاما حق وباطل کاانتیاز)۔

ان مقدس کمآبوں بیس تی و باطل کوابیاواضی طور پرالگ الگ کردیا ہے کہ ایک عام بھی وارانسان کیلئے بھی ان کو بھے لیمآ زیادہ دشوار بیس رہ کمیا فرقان سے قرآن کریم مراد لینے ک مورت میں اس کا ذکر کر رہوجاتا ہے لیکن چونکہ اس بھرار سے تعظیم اور اظہار نصل مقصود ہے اسلئے کوئی مضا نقتہ بھی ۔ اس مقام پر سیبھی ذہن شین رہے کہ قرآن کریم لور محفوظ ہے ۔ اسلئے کوئی مضا نقتہ بھی ۔ اس مقام پر سیبھی ذہن شین رہے کہ قرآن کریم لور محفوظ سے آسان و نیا کی طرف رمضان شریف کی لیاہ القدر میں یکبارگی نازل کیا گیا اور پھر اسکو بندری خرین کی طرف اتارا گیا ۔۔۔الفرض ۔۔۔قرآن کریم میں دوجہ تیں میں از ال کی بھی اور احزیل کی بھی بھی از اس کے جا سکتے ہیں۔

#### إنَ الذِينَ كُفُهُ إِلَيْتِ اللهِ لَهُمْ عَنَ ابْ شَدِينٌ وَاللهُ عَزِيْرٌ ذُو انْتِقَامِ ٥

برتک جرسمرہ کے اللہ کی آبال ہے ان کیلئے خت عذاب بے۔ اوراللہ غلبودالا بدلہ لینے والا ب ہ بخو فی یا ور ہے کوئی و باطل کے احمیاز کے آجائے کے بعد ( بیکل جو ) لوگ ( منظر ہو مجے اللہ ) تعالی ( کی آبال ہے ) بیجی ان میں ہے کہی ہے جنکا جرا یک جو ایت کرنے کی راہ میں علامت اور ثنان ہے۔۔۔ حظان قر آن کر ہم ، انجیا مکرام ، ایکے جو اس اور نی آخر الزیال میں استون و السان و فیر ہم ، اور شان ہے۔۔۔ حظان کر آن کر کم ، انجیا مکرام ، ایکے جو اس اور نی آخر الزیال میں ہوسکی ( اور اللہ ) تعالی سب پر ( فلہ والا ) ہے۔ اس کی کو انداز ونیس ہوسکی ( اور اللہ ) تعالی سب پر ( فلہ والا ) ہے۔ اس جو با بتا ہے ، کرتا ہے ۔ جس طرح کا تھم کرتا ہے ، وی ہوتا ہے اور وہ ( بدلہ لیخ والا ہے ) مصاحب انقلام ہے۔ اس جیسا کوئی انقام خیس لیت ، وہ کا فروں پر عذاب اور فر اللہ ہے ۔ اور اللہ کی انقام خیس لیت ، وہ کا فروں پر عذاب اور فر فسس ناز ل فریا نے والا ہے ۔ اور الجمی طرح بجولوک ۔۔۔۔

#### اكالله لايعنى مَلْيُوشَى وَ فِي الْارْضِ وَلَا فِي النَّارِهُ

هُوَالَذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْرَبْعَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَكَ إِلْمُ الْاهْوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

عبادت کے سخق ہوجا تیں۔ کیونکہ ( قبیس ہے کوئی ہوجئے کے قامل اسکے سوا) یہ تکرار، وحدانیت کی تحقیق کے واسطے ہے اور نصاری کے قول ٹالٹ ٹلاٹ کو باطل قرار دینے کیلئے ہے۔اور ظاہر ہے کہ بوجئے کے لاکق اللہ تعالیٰ ہی ہے جو (غلبہ والا) بے شل و بے مانند ہے اور ( حکمت والا) دانا مضبوط و تحکم کام والا ہے، جواہی

مخلوق کو عجیب وغریب طریقے سے پیدا فرما تاہے۔

هُوالَّنِ فَي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبُ مِنْهُ أَيْتُ فَكَلَّمْتُ هُنَ أَمْ الْكِنْبُ وَأَخُرُمُتُنْ بِهِكُ وَيَ الْمَالِيْ فَي الْمِلْمُ وَلَى اللّهِ فَي الْمَالِيْ فَي الْمَالِيْ فَي الْمَالِيْ فَي الْمَالِيْ فَي الْمَالِيْ فَي الْمِلْمُ فَي الْمَالِيْ فَي اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

Marfat.com

3:3

اورا محبوب (وبی) غلبه و حکمت والا ( ب جس نے اتارائم پر ) اپی (اس) حَمت والی ( کتاب کو ) جس کی شان بیب کد (اس کی پیچی آئیتی صاف صاف مطلب کی جین) جوعب رت ک لیاظ ہے مضبوط اور احتمال واشتیا ہے اعتبار ہے محفوظ جیں۔ اور اس قدر اواضی المراد جین کہ انکامعنی میں کوئی دشواری چین شین آتی ۔ التی کھات ہے جو ظاہر ہوتا ہے، وہی مراد ہے اور جومراد ہوتی ہے، وہی طاہر ہے۔

يهال أبيات بعى قائم المساحقال بيس كه لفظ دوطرت كروت بير

﴿ ﴾ ۔۔۔ جس میں ایک معنی کے ہوا وہ مرے معنی کا احتمال ہی نے ور اسکو آنس کہیں ہے۔

﴿ ﴾ ۔۔۔ دو مرے معنی کا بھی احتمال ہو ، اسکی بھی وہ صور تیں ہے ، ایک تو یہ کہا نہ انداز ک

المالت دو معنول پر ہموا ور وہ مرے یہ کہ دوست فریاد و استی پر جو ۔ اور پھر یہ دایات ہم ہم منی پہ

مساوی ہوگی ۔۔۔ یا۔ نیمیں ۔ تو جس میں دو معنوں کا احتمال جو ، تو اس کو و ف میں انجمتال کہا جانے کا ۔ اور جس میں کئی منی کا احتمال ہو ، تو است کے کہا جانے کہا ۔ واد و معنی کون س ہے ؟ کا احتمال دارجس میں کئی منی کا احتمال ہو ، تو است کا مراکز امر جو ن احتمال میں ہو تو ہے دیوا است کا مراکز امر جو ن احتمال دارجس میں کئی منی کا احتمال ہو ، تو ہے دو تو است کا مراکز امر جو ن احتمال دارج کی طرف نسبت ہو ، تو اگر اس مراکز اور میں ہے ۔ کا کی طرف نسبت ہو ، تو است مو اتو است مورائز اس مراکز امر جو ن ا

مدافاط دران مام آیش بن مال مان مطلب رکن وال مام آیش بن بن اسول المام آیش بن بن اسول المام آیش بن اسول المام آیش بن المام فران می المام المام فرین اوروی قران زیم فی اسول المام معلوی اوروی قران زیم فی اسول آیات المام می المام المام المام می المام المام می المام الم

(دوسری) آیتی جو (کئی معن رکھنےوالی) ہیں۔

۔۔۔۔انفرض۔۔۔۔ان میں چند معتی کا اختال ہوتا ہے، جس میں کسی معتی کومراد لینے میں دوسرے پر ترجی نہیں۔ ان کے معنی مراد کو بچھنے کیلئے کمال خور واگر اور زیر دست نظر دقتی کی ضرورت پر تی ہے۔ اسکی وجہ بیہ ہے کہ اسکا جو طاہر ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہوتا اور جومرا وہوتا ہے، وہ طاہر نہیں ہوتا اور جومرا وہوتا ہے، وہ طاہر نہیں ہوتا، بلکہ پچھالی صورت حال ہوتی ہے کہ اگر اس سے جو طاہر ہو، وہی مراد لے الیا جائے ، تو وہ کسی ناکسی محکم آیت سے ضرور کر اجا نیکی اور اسکے خلاف ہوجا نیکی۔

لے لیا جائے ، تو وہ کسی ناکسی محکم آیت سے خرور کر اجا نیکی اور اسکے خلاف ہوجا نیکی۔

مراول کی ۔۔۔ جسکی معروفت کا کوئی ذریعہ نہ ہوجیے وقت وقوع تیا مت اور دابتہ الارض کے نکھنے کا وقت ۔۔۔ جسکی معروفت کا کوئی ذریعہ نہ ہوجیے وقت وقوع تیا مت اور دابتہ الارض کے نکھنے کا وقت ۔۔۔

﴿ ثانَ ﴾ \_ \_ \_ جسكى معرفت كاانسان كيك كوئى ذريعه دو، جيبے مشكل ادر غير مانوس الفاظ اور مجمل احكام \_

﴿ وَالْتُ ﴾ ۔۔۔وہ جوان و دنول کے درمیان ہو، علاء را تھین کیلئے اسکی معرفت حاصل کرناممکن ہے اور عام لوگوں کیلئے ممکن نہیں ہے۔



(ق) نجران کے عیداتی ، جی بن اخطب اوراس کے اصحاب جسے یہودی علماء ، منکرین ابعث ، مبتد عین ۔۔۔ الفرض ۔۔۔ ہر (وہ) فرقہ والے (چکے دلوں میں کجی ہے) کھوٹ ہے، لینی النے ول تن ہے مد موڈ کر خواہشات نفس کی طرف لگ جا کیں ۔۔۔یا۔۔ کلام اللی میں شک کرنے لگیں (ق) ہم اوگ (چیجے لگ جاتے ہیں اسکے) اور پیردی کرنے لگتے ہیں ۔۔۔ نیز ۔۔۔ باطل تاویل کرنے لگتے ہیں ، انکی (جوکئ منی کی) مخوائش رکھنے والی (آیت ہوئی کتاب) الی کے تشابہات (ہے)۔ انکی (جوکئ منی کی) مخوائی (آیت ہوئی کتاب) الی کے تشابہات (ہے)۔ یسب وہ اسلنے نہیں کرتے کہ وہ تن کے حتلاتی ہیں اوراس بات کو مانے والے ہیں کہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں، بلکہ وہ لوگ میرب برکھ (فکر) پر پاکرنے (کے شوق اور کتاب سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں، بلکہ وہ لوگ میرب برکھ (فکر) پر پاکرنے (کے شوق اور کتاب سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں، بلکہ وہ لوگ میرب برکھ (فکر) پر پاکرنے (کے شوق اور کتاب سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں تا کہ اپنی قوم ا

کے جاہوں کو شک میں ڈالدیں۔ (حافاتکہ) صورت حال یہ ہے کہ (نہیں جاتا کتاب کے) متابہات ومقطعات کے (اصل مطلب کواللہ) تعالی (کے سوا) کوئی بھی، اور جولوگ علم پر ٹابت قدم میں (اور) آیات کے مضامین کونص قطعی کی طرف راجع کرتے ہیں۔

كَنِكَالُاكُومُ فَكُوبُنَا بِعَنَ إِذْ هَنَ يَكُنَا وَهَبُ كَنَامِنَ لَدُكُومُ وَهُمُ لَنَامِنَ لَدُكُومُ وَهُم پورنگاداند كافر اهاد عدادن و بعدس كرد بدايد بخشرة غيم كرد اورد عيمي النهاس عدد درست روحد و الك آنت الوقائي ©

وكال في يداد ين والا ع

( مده المحافظ مانسي قرما) نه مجراور نه ماكر ( مار بداوس كو) الين بهار بالوب كون ك ما من المحافظ مانسي قرماك المحافظ من الكارجس بين كر المن نه بو ( بعدا يك ما كر ) بمين فل من الكارجس بين كر المن نه بو ( بعدا يك كر ) بمين فل من الكارجس بين في المحافظ ما المحافظ من المحافظ من

مَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ ال

Marfat.com

4

(پروردگارا بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو) انکی موت کے بعد (ایک دن) ، بینی قیامت کے دن جوحیاب وجز اکا دن ہے، (جس) کے دقوع (جس کوئی شک جیس) اور اس میں ہونے والے واقعات مثلاً: حشر ونشر اور حماب وجز اکے واقعہ ہونے جس بھی کسی طرح کے شک وشید کی گئجائش نہیں۔ (جیشک اللہ) تعالی (نہیں کرتا خلاف وعدہ) جو اس نے بعث ونشر کے بارے جس کیا ہے۔

اسلئے کہ جس نے بیہ طے کرلیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی وہی بات ما نیمیں گے جو ہماری بھے میں آجائے۔ ای طرح ہم اس خدائی تھم کوشلیم کریں گے جہائی حکمت ہماری عقلیں سجھ لیں ، تو اس مخص کو بقین کر لینا جا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لا یا ہی دیں۔ وہ تو اپنی عقل اور اپنی سجھ اور شعبہ مرای لادمال ا

شعور برايمان لاياب

وغیرہ کی تاویل کے سلسنے میں ایک سالم طریقے کی رہنمائی فر مائی اور اسکے لئے اس ب سنت اور اسکے اللہ استی ایک سنت اور اسکے اللہ استی روشی میں مندرجہ فر اللہ اصول مرتب فر مانے واللہ است مقطعات اور کمات متابہات کی تاویل الیک کی جائے جو کسی متحکم آیت است متابہات کی تاویل الیک کی جائے جو کسی متحکم آیت است نظرائے۔

﴿ ٢﴾ ۔۔۔۔ وہ تا ویل ایس نہ جو چوکسی مسلمہ شان والے کی شان اور مظمت والے کی شامت و دا غدار کرے۔

﴿ ٣﴾ - - - بير معتى آخر عني زيان و بيان ئے معروف ومتعارف ضا بطول ئے فواف ند ہو۔

هٔ م کا ۔۔ اُولاک شرعید سے اس معنی آفرینی کی صحت وورشکی کی بیشت بنا ہی ہورہی ہو۔

-- يتويه ب متشابهات كي تاويا ت سيحد كم تعلق ب ساليين أن وش.

ره گندولول میں کئی رکھنے والے زائفین برتو انھوں نے تو صف ساد واور انسانوں و بروا نے اور انسانوں و بروا نے اور راوی سے دور رکھنے کیا ہے۔ اور راوی سے دور رکھنے کیا تھا تھا ہے کا سہارالیا جا بار جب انھیں سے برات سے فاظر خواو فا کھ ونیس جامل ہوا ہو و بی کریم واجہ کی ذات مقدس اوا ہے جا بادا ندا حق انسان کا نشاند مانانے کے اور سوچنے کے کہ شاید ہم ایسے بی راوگوں او ای اربیم واج کی دات سے دور رکھنے میں کا میاب ہوجا انھیے۔

#### إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوالنَّ لَقَيْنَ عَلَيْهُ ٱمْوَالَهُ وَلَا اوَلَا دُهُمْ

ويكك بعنون منه كفركياه ويحيه النائج ميدي والوزار كال مسكون مدوال واور زون ل ١١١٠

وَنَ اللَّهِ شَيًّا وَأُولِكُ هُمْ وَكُودُ النَّارِ

الله عد بالدوى ين جيم وايدمن .

( المحالات ) فدكوره بالالوگ اوران جيده وسر \_ ( جنمول نے كفر كيا بركز ان كو ب يرواون مرحي مي واون المحري مركز بچاند كيس كے اور بركز للان ندو سے كيس كے (ان كے مال) اس وورون نئ

کے حصول اور دفع نقصانات کیلئے خرچ کرتے ہیں (اور نس) ہی (ان کی اولاد) اپنے دکھ در دہیں جن پریہ جرور کرتے ہیں اور جن کے سبب ہے وہ فخر ومباحات کرتے ہیں، یہ سب انھیں نہ بچاسکیل کے (اللہ) تعالی کے عذاب (سے کہ بھی اور وہی) کفر سے موصوف لوگ (ہیں جہنم کا ایندھن) جن سے جہنم کی آگ کو بھڑ کا یا جائےگا۔

\_\_\_انغرش\_\_\_\_كفروعدم نجات اورالله نعالى كى كرفت اورعذاب بين انكاوى حال به جوذعو نيون اوران سے بہلے والے مركشون كا تعاب

الله في الله الله الله والله و

۔۔۔الخفر۔۔۔انھوں نے روش اختیار کی (حش اعمان) وعادت (فرھو نیوں کے اور) قوم شودہ قوم ہودہ قوم ہودہ قوم ہودہ قوم ہودہ تو مادہ ورقوم اور وغیرہ کے (جوان سے پہلے تھے)۔جس طرح انھوں نے جیٹلایا ای طرح ان اور کوں نے بھی (جیٹلایا) تھا (جماری آنھوں) جماری کتابوں اور جمارے بیغیرون (کورتو گرفت فرمائی انگی اللہ) تھائی (نے والے گنا ہوں) اورائے انکارو تکذیب (کی وجہ سے اور) ایسا کیوں نہ ہواسکے کہ (اللہ) تعالی ایسوں پر (سخت عذاب فرمانے والا ہے)۔ توجس طرح پہلے کا فروں پر سخت عذاب نازل فرمایا گیا والی مرح بعدوالے کفار کہلئے بھی ای طرح کا عذاب ہے۔

مدید شریف کے یہود ہوں نے بدر کے دن کفار وشرکین پر جب نی کریم کا غلبہ مشاہدہ
کیا تو کہنے گئے اللہ تعالی کا تم میدوی ہی ہیں جنگی خوشنجری حضرت موی النظیمی نے سائی ،
تورات میں جن کی تعریف موجود ہے بیرین کر بہت سے یہودی آپ وہ النظیم کی تابعداری پر
آ مادہ ہو گئے ہے کر بعض شریبندوں نے کہا جگت سے کام نہوہ استے تعلق سے دوسری نشانیاں
مجی د کھے لی جا کیں۔

ا المار الم

ساٹھ سواروں کولیکر الل مکے جاملاء اس کے بعد سب نے ل کر حضور التلبیلا کے ساتھ جگ کرنے کا اتفاق کیا۔۔۔ تواے مجبوب:

#### كُلْ لِلْذِينَ كُفُرُ وَاسَتُغْلَبُونَ وَتَحْتَثُرُونَ إِلَى جَهَلَمُ وَيِلْسَ الْبِهَادُ®

کہددوان کوجنفوں نے تفرکیا، کہزو کی ہے کہ منظوب ہو گے اور ہانکے جاؤے جہنم کی طرف۔ اور وونہایت براہنس ہے۔ ( کہدووانکو) لیعنی بہود یوں ہے ( جنفوں نے ) جنگ احدیث شاتت اور زبان درازی کی اور ( کفرکیا کہزد کیے ہے کہتم) دنیایی (مقلوب ہو) جاؤ ( ہے )۔

چنانچالفرتعائی نے بیدوعدہ پورافر مادیا کہ بنوقر ظلہ مارے سکے، بنونفیر جلادطن ہوئے اور فیرمغتوج ہوا دطن ہوئے اور خیبرمغتوج ہوا ،اکے ماسواد وسرے اٹل کتاب پر جزیہ مقرر کیا گیا۔ یہ حضور مارکینے کیا اور واضح مجزات میں ہے ہے۔

۔۔۔ قد۔۔۔ اے میرو ہے! یہ تور ہاتمباراد نیاش حال (اور)ر ہاتمبارا حال آخرے میں ، تو تم وہاں کے جادے کے انست کے ساتھ تھیں ہیا یا جائے گا۔ (جہنم کی طرف اوروہ نہا ہے براہستر ہے) ما المحانداور گندی قرار گاہے۔

قَدُ كَانَ لَكُوْ إِيدُ فِي وَنَتَيْنِ الْتَعْتَا فِي قَدْ اللّهِ فَيْ سَبِيلِ اللّهِ وَأَخْرَى وَعَالِمُ فَي سَبِيلِ اللّهِ وَأَخْرَى وَعَالِمُ اللّهِ وَأَخْرَى اللّهِ وَأَخْرَى اللّهِ وَأَخْرَى اللّهِ وَالْحَدُنَ فَي اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ لِمُعْرَدُهِ مِن اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ لِمُعْرِدُهِ مِنْ لِمُنالَةً فَي اللّهُ لِمُعْرِدُهِ مِنْ لِمُنالَةً فَي اللّهُ لِمُعْرِدُهِ مِن لَيْكَانًا وَ اللّهُ لِمُؤْدِدُ اللّهُ لِمُؤْدِدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لِمُؤْدِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ان في ذلك لعبدة لأولى الانصاره

سيد فلك ال يش ضرور عبرت سيء يوجد والول كيك ٠

ان دوگروہوں میں (ایک گروہ اور ماتھ اللہ) تعالی ( کی راہ میں)، اکی رضا کیلئے، اس کے وین کی بقا کیلئے، اور اعلاء کلمۃ الحق کیلئے (اور دوسرا گروہ کافر) اللہ درسول سے تفر کرنے والوں کا تھا اور صورت حال یکی ( کردیکھیں ان کوایٹے سے دونا پچھم خود) یعنی کفار کھی آ کھوں سے مسلمانوں کو اینے سے دونا پھی کفار کھی آ کھوں سے مسلمانوں کو اینے سے دوگانا دیکھی دے تھے۔

۔۔۔یا۔۔۔ خودمسلمانوں کی اصلی تعداد ہے انھیں دوگنامحسوں کررہے ہے بینی ان کو تیں سے بینی ان کو تیں سے بینی ان کو تیں سوتیرہ سلمان ہوگئیں ہے۔۔۔یا۔۔۔خودمسلمان لوگ کافروں کو اپنی تعداد ہے دوگنا ملاحظہ فرمارے ہے۔۔۔

ایک ارشادیس به بھی وضاحت فرمائی گئے ۔ یفوللگوری اعتبادہ بعنی تم انھیں کیل نظر
آر ہے جے اور بہاں فرمایا کیا کرتم انھیں دو گئے محسوں ہور ہے تھے، دراصل ہات بیتی ان
کومسلما نوں کی کثر ت وقلت مختلف اوقات میں دکھائی گئی۔ انکا گاہے کئیل اور گاہے کثیر نظر
آنا قدرت کا ملہ کے آثار اور مجز و نبوی کے اظہار کیلئے زیادہ ہلنے ہے۔

اسکے اندر حکمت پرنظر آرئی ہے کہ ابتدائے جنگ میں کفار کو اہل اسلام معمولی اور چند گنتی کے حسوس ہوئے، اس پر مسلمانوں سے لڑائی کیلئے ایکے دل بندھ گئے، بلکہ اپنی کثرت وقوت کے غرور سے انکی جرائت میں اضافہ ہوا، کین جب میدان جنگ میں ایک دوسر سے کے مامنے ہوئے، تو مسلمانوں کی تعداد انھیں دئی جسوس ہوئی۔ اس سے اسکے حوصلے پست ہوگئے، یہاں تک کہ دہ مفلوب بھی ہوگئے اور اد ہر خود مسلمانوں نے کا فروں کو اسپنے سے دوگنا دیکھا، حالائکہ دہ سے گنا ہے ذیادہ تنے۔مسلمان صرف تین سوتیرہ اور کفار تقریبا ایک بڑار "" نظمیہ

مردہ کفارمسلمانوں کوائے ہے صرف دو گنا نظر آئے ،ال میں رازیہ تھا کہ رب کریم نے وعدہ فرمالیا تھا کہ ہم ایک مسلمان کودو کا فروں پرغالب کرویں گے۔۔۔

مِّانَةُ صَابِرَةً لِغُلِبُوا مِائِكَتُنِي (العالمان)

ایک موسایر ہول ہو جیتیں گے دوسوکو

۔۔۔ تو اپنے مقاعل کی تعدادائے سے دگی جسوس کرنے کی صورت میں
خدا کے دعدہ پر بھر دخہ کرتے ہوئے مسلمان کسی کم ہمتی اور مایوی کا شکار کیس ہو تے اور لڑائی

پر بوری توجہ مرکوزر کیس کے اور بالا خراللہ تعالی کی تصریت سے قلبہ حاصل کر لیس کے۔

غزوه بدر مین کافرول کی نظر میں مسلمانول کا اپنی اصلی تعداد سے زیاد فظر آنا۔۔ ار۔۔ مسلمانو یا کی نظر میں کا فروں کا انگی وصلی تعداد ہے تم نظر آنا اید سب قدرت اس یو احلی نشاتیاں بیں اور نبی کر پیم پھیجی کا رہشن معجز و ہے۔

دُورِينَ لِلنَّامِ حُبُ الشَّهُ وَ وَ مِنَ الرَّسَاءَ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظِرَةِ

عِنَ اللَّهُ عَبِ وَ الْفِصَةِ وَ الْفَيْلِ الْمُسَوّعَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْمُرْفِينَ وَ الْمُسْوَعَةِ وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوَعِة وَ الْمُسْوعِة وَ اللَّهُ الْمُسْوَعِة وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْوَعِة وَ اللَّهُ الْمُسْوَعِة وَ اللَّهُ الْمُسْوَعِة وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْوَعِة وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وورب بجور المراح المراجع المرا

فتنہ ہیں، اگر زندہ رہیں تو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور مرجا کیں تو شمکین کرتے ہیں۔ (اور تہہ بہتہہ سونے چاندی کے ڈھیروں) ہے، لینی اکٹھا کئے ہوئے یا گاڑے ہوئے نزانوں ہے، (اور نشان دینے ہوئے ہوئے اگر استہ خوب تیار۔ یا الین (محوروں) ہے، (اور مویشیوں) یعنی اونٹ گائے اور بحریوں ہے، (اور مویشیوں) یعنی اونٹ گائے اور بحریوں ہے، (اور محمیت ہے) لیمنی کاشتکاری ہے۔

یہ تمام اشیاء لوگوں کوئٹندو آز مائش میں ڈالنے والی ہیں۔ بال بچسب کیلئے ، سونا جا ندی تاجروں کیلئے ، گھوڑے بادشا ہوں کیلئے۔ دومرے جانور دیمہا تیوں کیلئے ، اسکے پالنے والوں کیلئے اور کھیتی باڑی کسانوں کیلئے ، فنٹدو آز مائش ہیں۔

(بیر) ساری چزیں جواو پر نہ کور ہوئیں (اس) د نیوی (زعدگی کی پونجی ہے) اس ہے مرف
د نیاوی زئدگی ہی میں فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ہرانسان کو یہاں کی بیساری چیزیں پہیں چھوڈ کر
خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اچھی طرح جان لو (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالی (اس کے پاس ہے اچھا ممکانہ)
اور ہمیشہ رہنے کی جگہ بہشت ، جس کیلئے فنانیں۔

ونیا کے مال ومتاع سے متوقع خطرات اوران کی بے وقعتی اور بے ثباتی ظاہر فرماد سے

کے بعداب اس سے اعراض و بے رغبتی کی ہدایت فرمائی جارتی ہے۔ چنانچ محبوب کی زبان
سے بہ بیغام پہنچایا جارہا ہے، کہ اے محبوب صرف اپنے غریب اصحاب ای سے نیس بلکہ
صاف انفظوں میں سب سے ۔۔۔۔

(جو پر میز گار ہوئے) اورائے کو کفر وشرک ہے بچایا، جیسے عام مسلمان۔۔۔ید۔ وہ جو بری باتوں سے ورگز رہے۔۔۔ید۔ متاع دنیا ہے ہاتھ وحولیا، جیسے کہ اصحاب صفہ تو ایسوں کیلئے (ایکے رب کے پاس جنمی بین) باغات ہیں۔ایے باغات (کہ جنگے نیج نہریں جاری ہیں) وہ (اس میں ہمیشہ رہنے والے جی اور) ہیں) وہ فاہری عبوب۔۔مثار حیض ناک کے گندے والے جی اور ان می کاندے باغات کی اور اندار کرنے ہے۔ اور باطنی عبوب۔۔مثل حسد ،غضب اور اپنے از وات کے فیرکی خواہش دیمنے ہے۔۔الغرض۔۔ ہرعیب ہے پاک وصاف ہیں۔

(اور) مرف اتنای نبیس، ان کیلئے (اللہ) تعالی ( کی طرف سے خوشنودی ہے) ایسی رضامندی جبکا انداز وکرنا محال ترین ہے۔

#### 

(اوراللہ) تعالیٰ (دیکھنے والا ہے) اپنے سار ۔ (بندوں کو) اور ان کے اٹمان و احوال کو بھی ۔ اس وجہ ہے ان کو نیکیوں پر تو اب دیکا اور برائیوں پر جس سراک و الائق بیں و وسرا دیکا۔ اب گرکوئی جاننا جا ہتا ہے کہ ووکون لوگ ہیں، جو القد تعالیٰ کا ڈرر کھتے ہیں اور پھر ان کو بہترین کرایا ہے۔ نواز اجاتا ہے کہ ووکون لوگ ہیں، جو القد تعالیٰ کا ڈرر کھتے ہیں اور پھر ان کو بہترین کرایا ہے۔ نواز اجاتا ہے او و وس لے کہ۔۔۔

#### الدين يغولون رئينا إلى المنافاع الغوران ذلوبنا وبناعد الالناب

وه چوکنگ کری درد کارا پیکک بهم مان کے، تو بلش دے جارے کیا ہوں اور بھی اہم ہومذ اب جسم ہے۔

براوه) اوک بین بارگاه خداوندی بین (جو) بروش ترین اور (کمین که بروروگارا بولک بم مان مجے ) اور تھے پراور تیرے نی دائی پراور تیرے نی الظیری ہے زرید تیری جو جو اینی طیس اور جو جواحکا مات موسول ہوئے وال سب پرایمان لا مجداور اس ایمان لائے ہے تیری مفر سے کے سیستی ہو مجدا حکا مات موسول ہوئے وال سب پرایمان لا مجداور اس ایمان لائے ہے تیری مفر سے کا ان افرال ہو مجدا حکا ہو میں کی مورد کرم ہے فصل وکرم ہے ( اور سے گنا موں کو اور بہا ہم کو مذاب جمنم ہے ) ان افرال ہے ہم کودورد کی جوجنم کی مرف یہائے والے موں و ند کورو بالا حرض بیش کرنے والے ہیں۔

#### الطبرين والطبوقين والفنيتين والمنفقين

يهم كرتة والي، اوريج يولته واليه ، اورادب كرتے والے ، اور قرح كرنے والے ،

#### والنستغفيين بالاستحار

اور مختش ما تكنيروالي يجيلي رات ش

طاعت کی تکالیف اور و کھ در داور جنگ کے خطرات کے دفت (بیمبر کرنے والے) اپنے اتوال و نیات وعزائم کے ہے (اور) ہر حال میں (کی ہو کے دالے) طاعت پر مدادمت، عبادت پر موائد بنا و نیات وعزائم کے ہے (اور) ہر حال میں (کی ہو کے دالے) طاعت پر مدادمت، عبادت پر موائد بنا واللہ درسول کی خوشنو د کی پر خرج موائد بنا واللہ درسول کی خوشنو د کی پر خرج کی موائد بنا والے دیا ہوئے کا دائت ہے کر نے والے اور بخشش ما تکنے والے محمد میں نوافل ادا کرنے والے ۔۔۔ ہر کی نماز، جماعت سے یا جنے والے۔۔۔ بیمبر کے حصد میں نوافل ادا کرنے والے ۔۔۔ بیمبر کے حصد میں نوافل ادا کرنے دالے۔۔۔ بیمبر کے دیا ہوئے والے۔

مَعْ مِلَ اللّٰهُ أَلَكُ لِآلِ إِلْهُ إِلَّا هُو وَالْمُكَيِّكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ فَكَايِمًا بِالْقِسْطِ ا الله كواه ب كرب شكر نبين كولَ معوداس كرموا - اورفر شنول في كواى وى اورهم والول في انساف برقائم مه كرم كه

لآالة إلا هُوَ الْعَزِيْدُ الْعُكِيَّةُ وَ

نہیں ہے کوئی معبور مواس کے مظید الا تحکمت والا •

Marfat.com

(distant)

تو تمام کلوق کی شہادتیں غیر معتبر ہوں۔۔۔ النزش۔۔۔ شہادت دی ہے جوخود خدانے دی ہے (اور) پھر (فرشتوں نے گوائی دی)۔ لینی خدا کی گوائی پرائکی وحدانیت کا اقر ارکیا۔ (اور علم والوں نے) بھی گوائی دی اور اسکی دحدانیت پرائیان لاکراس وحدانیت پردلیلیں قائم کیس۔

۔۔۔الحامل۔۔۔اتبانوں کے نفول جی توحید پر دلائل پیدا کرتا، بیضدائے عزوجل کی محاسک استانوں کے نفول جی تو حید پر دلائل پیدا کرتا، بیضدائے عزوجل کی محاسب ہے۔اوراسکی وصدت کو بال کراس پر دلائل قائم کرتا، بیطائے رہائیتن کی محاسب ہے۔

۔۔۔انفرش۔۔۔انشرتعالی (انصاف برقائم رہ کر) یعنی انساف قائم کر کے عدل کے ساتھ
انظام قائم کرنے والا ہے۔ بینی وہ رزق واجل اور جز اوسر اوسینے بیں اپنے بندوں سے عدل وانساف
فرما تا ہے، بلک افھی بھی عدل کا تھم فرما تا ہے۔۔۔یا۔۔۔جن امور سے روکتا ہے ان بیں بھی عدل و
انساف ہوتا ہے تا کہ ان میں برابری رہ اور ایک ووسرے برظلم ندکر سکیں۔ رب تعالی کی اپنی تو حید
کی کو ابی انساف برجن ہے کیوں (کہ) فی الواقع (فیس ہے کوئی معبود سوا اس کے) ہے شک وہ
فلم والل) ہے۔ تو یہ محال ہے کی اور کی شہاوت اسکی شہاوت بر۔۔یا۔۔یسی اور کی تحریف اسکی خود
اٹی کی بوتی جدید غالب تم جائے۔

دومرے لوگ تو صرف اسلے کوای دیتے ہیں اور صرف اسلے حمد و شاکرتے ہیں کہ ایس کرنے پرافیس مامور کیا گیا۔۔۔نیز۔۔۔انبیل تھم دیا گیا ہے کہ تو حید کا اقر ارکریں اور خدا کی تعریف دلتے صیف کرتے رہیں۔

ره کماا چی شهادت اوراین وصف میں غالب رہناوہ ای رب کریم کی شان ہے جو ( عکمت والل) ہے اورا کی وحدا نیت کی گوائی دینے میں واٹا ہے۔

اس مقام م الالفالاالله ك مرارة حيد ك المدتواني وجد عدا كروه بند الندتواني وخت مراب ك وحيد كالمراب المراب ا

لیکر حضرت خاتم النمین فی تک ہر ہرنی ہرت کے بینام و ہرایت کا بنیادی حصدر ہا ہے۔
ہردور میں دین برق کی نبست اس دور کے نبی کی طرف کی جاتی رہی۔۔ شان دین ابرائیسی،
دین موسوی اور دین عیسوی وغیرہ اوراب صورت حال بیہ ہے کہ حضور بھی کے عہد ہے لیکر
آج تک اسلام کے سوااور کوئی دین تو حید کا داعی نہیں ہے۔ صرف اسلام ہی ہے جسکی دھوت
و ہدایت کا اصل الاصول نظر بیرہ تو حید الحبیت والوہیت ہے۔ اس سے بیر تیجہ واضح طور پر
سامنے آگیا کہ۔۔۔

إِنَّ البِّينَ عِنْكَ اللهِ الْإِمْكَلامُ وَمَا اَخْتَكُفُ الْدِيْنَ أُوْلُوا الْكِنْبُ بِيَ اللهِ كَالِمُ الْكِنْبُ وَمَا اَخْتَكُفُ الْدِيْنَ أُولُوا الْكِنْبُ بَعِيدِ مِنَ الله كَالِوبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

### فَاتُ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

الوبي فك الله جلد حماب كرف والاب

(پیک وین) برحق (اللہ) تعالیٰ (کے زد یک) دین (اسلام بی جاسلام کے سوا
دوسرے سارے اویان باطل ہیں ۔۔۔النون۔۔۔اسلام بی خدا کا پہند یدہ دین ہے، بہودیت اور
لفرانیت نیس سننے والوسنو (اور) یا در کھو کہ (فیس اختگاف کیا) دین اسلام کے دین برحق ہونے میں
اور رسول اسلام کے رسول برحق ہوئے میں ،ان یمبود و نساریٰ نے (جن کودی کی ہے کتاب) ان کے
رسولوں برنا زل فر یا کر (گر بعداس کے کہا گیاان کو) حقیقت امر اور سیح صورت حال کا (علم)۔

ایمی دلائل و براہین سے انھیں پورایقین حاصل ہو چکا تھا کہ حقیقت الامر کیا ہے؟ وہ
المجی طرح سے جان بچے تھے کہ دین اسلام اور نبوت جمہری تی ہے، جے مائے کے سواکوئی
جارہ نہیں۔ پھر بھی اٹکار کرنا، یہ انگی انتہا درجہ کی گرائی تھی۔عمل و شعورا درعلم و خبر رکھتے ہوئے
انھیں ایسانیس کرنا جا ہے تھا۔ فرکورہ ہالا آیت میں اہل کیاب کے اختلاف کے مصداق
انھیں ایسانیس کرنا جا ہے تھا۔ فرکورہ ہالا آیت میں اہل کیاب کے اختلاف کے مصداق

﴿ الله مداس مراويبود عيل اورا ي اختلاف كابيان بيد كه جب حضرت موى في وفات تريب بوكى ، تو المول في تورات كومتر علاء كم من المان كوتو رات براين

بنایا اور حضرت ہوشع النظیمتان کوظیفہ مقرر کیا، پھر کی قرن گزرنے کے بعد ان سز عماء کی اولا و در اولا دیے تو رات کاعلم رکھنے کے باوجود با نہی حسد وعناد کے باعث ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔

ے مرادنساری ہیں۔ جنموں نے باوجودانجیل کی تعلیمات کے ،حفرت عینی کے متعلق اختلاف کے ،حفرت عینی کے متعلق اختلاف کے معارف کے بجائے ابن اللہ کہا۔

ندکوروبالا سارے اختاا فات اختاا ف سے اختاا ف سے اخلاف کرنے والوں نے اخلاص اور حق پیندی میں ہیں کے
ہیں، بلک (باجی اتار چ حاوی میں) کے ہیں۔ حسد وعتادہ محارت وریاست کی جا ہت ، ایک دوسرے
پر برتری کی خواہش اور وغوی مفاوات کو زیاوہ سے زیادہ تجا حاصل کر لینے کا جذب، یہ سب تے ان ک
آپسی رسٹنی کے اسہاب۔ اب سب انچسی طرح سے من لیس (اور) سجو لیس کہ (جوا تکارکرے اللہ)
تعالی (کی آجوں کا) لیمنی قرآنی ہوایات اور نی کریم کے جوزات کا اور دلائل و براہیں بھو لینے کے بعد
وین اسلام کے خدا کا پیند یدہ وین ہونے کا، (قر) وہ انچسی طرح سے جان نے کہ (بد شک اللہ)
تعالی (جلد) اسکا (حساب کرنے والا ہے) اور صرف کسی ایک فرد کا نہیں، بلکہ ساری محلوق کا جلد تر حساب لینے والا ہے۔

یم حساب یعنی تیامت کا دن بالکل قریب ہے۔ ہمارے اور قیامت کے درمیان اب
سمی اور نی کا زیانہ ماکن ہیں۔ ایسا ہمی نیس کے حساب لینے ش اسے کائی وقت کے گا، بلکہ
وہ بہت تعوزی دم جس می مب کا حساب لے لیگا۔ یہاں تک کہ ہرا کے کا کمان یہ ہوگا کہ
الفہ تعالی نے صرف میرای حساب لیا ہے۔۔۔

قران ما بخوای فقال اسلمت وجهی دلی و من اتبعی و فال الدین است من و فال الدین است من و فال الدین است من و است و است من و

دین اللہ تعالیٰ کا اسلام ہی ہے (ق) اے حبیب ان ہے صاف لفظوں میں (کمہدوکہ میں اہتارخ)
دل، دہاغ اور قلب وروح سب کی (جمکا چکا) خاصاً لوجہ اللہ اللہ ) تعالیٰ (کیلے اور) صرف میں
نے ہی نہیں، بلکہ ان سارے لوگوں نے بھی (جنموں نے میری پیروی کی) ان سیموں نے بھی خدا
سے آگے سرتنایم فم کرایا ہے۔

اے مجبوب ساتھ بی ساتھ سوالیہ اعدازیں فر مادو (ادر کھہ دوافل کتاب) یعنی یہود ونصاری سے، (اوران پڑھوں ہے) لینی مشرکین عرب ہے جھکایا)
۔۔۔ بین۔۔۔ کیا تم بھی سرتنگیم ٹم کرتے ہوئے میری تابعداری کرتے ہو؟ جیسے کہ اہل ایمان نے تابعداری کرتے ہو؟ جیسے کہ اہل ایمان نے تابعداری کی ہے۔ خور کروکر تبہارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جواسکے تقتفی ہیں اور تم پرلازم کرتے ہیں، کہتم جھ پرلاز ما ایمان لاؤ ہو جواب دو کہ کیا تم ایمان لائے ہو؟ اوران دلائل کے مطابق عمل کرتے ہو؟۔۔۔ یا۔۔۔ویسے بی انجی کفریرڈ فی ہوئے ہو۔

(پس اگرانموں نے) آپ کے گیا سرتنام (جمادیا) اور پورے اظلام کے ساتھ جہیں ان کے، (توب کی داریا) اور پورے اظلام کے ساتھ جہیں مان کے، (توب کیک راہ پاکئے)۔ اب وہ یقینا ہدایت کے دنا وافر سے محفوظ ہوئے اور ہلاکتوں سے محفوظ ہوجا کیں گے (اورا کرمنہ چیر لیا) ، لین آپ کی اجباع سے روگروائی کی اوراسلام کو تبول کرنے سے انکار کردیا، (تو) وہ اس سے آپ کو کسی تم کا نقصان نیس پہنچا سکتے اسلنے کہ آپ کا فریعنہ صرف تبلغ ہے اورا دکام الی پہنچا ویتا ہے۔

۔۔۔الحقر۔۔۔اے مجبوب، تم صرف رسالت کے احکام پہنچانے پر معمور ہو۔ تبہارا جوفر ایسہ تھا، وہ تم نے بخو نی کما حقد ادا کردیا۔۔۔النرش۔۔۔ (تم پر بس پہنچاویتا ہے) کسی کومنوا نا اوراکی وات شا، وہ تم نے بخو نی کما حقد ادا کردیا۔۔۔النرش۔۔۔ (اور اللہ) تعالی (اپنے بندوں) کی تقدیق اور تکذیب دولوں کر دیکھنے والا ہے)۔ تو تقد این کرنے والے موثین کیلئے جزا ہے اور تکذیب کرنے والے کافروں کیلئے سزاہے۔

اوپردین سے اعراض کرنے والوں کا ذکرتھا، اب اے تعلق سے فر مایا جارہا ہے کہ۔۔

اِنَ الْكِرْيْنَ يُكُفُّمُ فَى بِالْبِتِ اللّهِ وَيُقْتُلُونَ النّبِيدِي بِعَيْرِجِيّ بين جرافاركرين شكرة عن كاماور لل كرت بين المياء والاركان الله

#### وَيَقْتُلُونَ الْذِيْنَ يَا مُرُونَ بِالْقِسَطِ مِنَ الثَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَدَابِ الِيُمِ®

ادر قبل كرين ان كوجولوگون جن انساف كانتم وين، تومتوجه كردوان كود كلوديخ والا مذاب كي طرف. ( اينك جوانكار كرين الله) تعالى ( كي آينون كا) ، كسى بحى ايك آيت كا انكار سارى آينون كا

انگارہے،خواہ بظاہرلفظوں بیں انگارنہ کیا جائے ،اسلئے کہ دونوں انگار کا انجام ایک ہی ہے۔ جس طرح ساری آنیوں کا منگر کا فرہے، بالگل ای طرح ایک آیت کا بھی منگر کا فرہی میر تو جس نے تک میں کہ آیہ ۔ کا بھی انگار کہ اتوان نے گو اساری آتیں کا انگار کی ریاسلئے

ہے۔ توجس نے کسی ایک آیت کا بھی انکار کیا تواس نے کو یاساری آیتوں کا انکار کردیا، اسلے کہ ایمان کیا ہے تاہمی انکار کیا تواس نے کو یاساری آیتوں کا انکار کردیا، اسلے کہ ایمان کیلئے ضروری ہے کہ ہر ہر آیت کی تقد میں کی جائے ، تحر کفر ہو۔ ہے کہ ہم ہر آیت کی جائے ، تب کہیں جا کر کفر ہو۔

۔۔۔افاصل۔۔۔جوآیات الہیکا اٹکارکرتے ہیں (اور آل کرتے ہیں انہیا وکو) یہ بجتے ہو۔ کہ بدل (ناخی) ہے اور ظالمانہ ہے ،کسی ایک وجہ نے نہیں ہے ،جس ہے اس آل کوخی شری قرار دیا جائے اور صرف اٹنای نہیں بلکہ یہ بھی کر گزریں (اور آل کریں ان کو جولو کوں میں انصاف کا تھم دیں) اور امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کافر ایندا دا کریں ۔

ان میبود یول کی سرشی اور زیادتی کا عالم بیتھا کے صرف ایک تھنے میں تینتالیس اس انہیاء کرام علیم السلام کوشہید کرڈ الا۔ اس پر بنی اسرائیل کے غلاموں جن کی تعداد ایک سو بار ہتمی ، سے انھیں امر بالمعردف اور نبی کن امنار کی کرتم نے انہیا ہیں سات کو تاحق شہید کرڈ الا۔ اس بران میبود یول کو خصر آ کیا اور ای دن کی شام کوان سب کو بھی شہید کر دیا۔

- File Care British

ایسے می دوشین می بیشدائی آنگیوں کا کا ثار ہے۔ ابذا سار ہدایان والوں وقبید ار ویلے کی آرز دیمی ایک ولوں میں بیشدوی به اگر رہ کریم ای مصمت اور این اعمال ازم سے کی تفاصت نظر مان بی بیشوں اسٹے تا پاک عزائم میں کامیاب ہو جائے۔ سے کی تفاصت نظر مان بی تفالموں (کو کھوستے واستے مذاب کی طرف) اور جان لوک۔

#### اوليك الذين حبطت أعماله فرفي الثانيا والاخرة

برووي كرعارت مو كان كاعال دنيا وآخرت من

#### وَمَالَهُمُ فِنَ لُعِرِيْنَ ٥

اور نيس ان كيليكوني مدكار

(یہ) جنگے اوصاف قبیر اوپر بیان کئے گئے میں (وہ میں کہ قارت) لینی ضائع واکارت (ہو گئے ایکے اعمال دنیا وآخرت میں اور نہیں ان کیلئے کوئی مددگار) جواللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں مدودے سکے دنیا میں ندآخرت میں۔ دنیا میں ندان کی کوئی تعریف وتو میف کرنے والا ہوگا اور نہ ہی آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی ثواب ملے گا۔

سابقہ آیت بیں بنایا گیا کہ یہودیوں کا اسلام بدول کرنے سے انکار عنادا تھا اور اب سے
وضاحت کی جارتی ہے کہ انکاعزاداس درجہ کو پہنچا ہوا تھا کہ اگر اٹھیں خودا کی آسانی کتابوں
کی طرف عمل کی دعوت دی جائے ، تو اس سے بھی اعراض کرتے ہیں ۔۔۔ چنا ہی۔۔۔ ایک
مرتبہ رسول کریم یہودیوں کے بدر سے بیل گئے اور اٹھیں اللہ کی طرف دعوت دی ، تو ان
یہودیوں بیں سے قیم بن عمر داور حارث بن زیدنے آپ سے پوچھا ،اے گھ (واللہ) آپ
کس دین پر ہیں؟ آپ نے قربایا حضرت ایرائیم کے دین اور اٹی ملت پر۔ اُنھوں نے کہا
کہ ابرائیم تو بہودی ہے۔ آپ نے قربایا تو رات انا دَ۔ اس مسئلہ بی وہ جماد سے اور تبہادے
درمیان فیصل ہے ، اُنھوں نے اس سے انکار کیا تو ارشادریا تی ہوا۔۔۔

الكوتور إلى الذين أو فوا تصييبًا في الكلت يُدَعُون إلى كلف الله الله كالله الله

لِيَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ شَعِّ يَتَوَلِّى فَرِيْقُ مِّنْهُمُ وَهُوْمُعُونَ الْ

کی طرف و ووان میں محرانی کرے ، پیران میں ہے پھر تے ہیں ہے دئی کے ساتھ 🗨

اے محبوب! (کیاتم دکھے میں سے ان ) یہودیوں (کو تھیں دیا گیا) علوم واحکام ،حضور النظافی ان کی شان مبارک کے قصے ،اسلام کی حقیقت ۔۔۔ انترش۔۔۔ (ایک ) جھا خاصا (حصہ کتاب) تورات (سے) ،اور پھر جب (وہ بلائے جاتے ہیں اللہ ) تعالی (کی کتاب کی طرف) تا کہ جب وہ آئیں (تو

تلك الرس<u>ل٢</u>

ود) کتاب (ان) کے مسائل (میں) فیصلہ کرے اور ظلم کا کردارادا کر کے ادرائی (عکرانی) کا مظاہرہ (کرے) ،تو (گیر) اس دھوت پر انکار ویہ یہ ہوتا ہے کہ (ان میں سے کھی گیر) جا (تے ہیں برخی کے ساتھ) ،کتاب کے علم سے اعراض کرتے ہوئے گفتگو کی مجلس سے اٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔

### خلك بالمُهُمُ كَالْوَالَى تَسْتَنَا النَّارُ إِلَّا ٱيَّامَّا مَّعَدُّ وَدُتِ

يد اسلنے كدو دكھا كيے كد ند چوسے كى جم كوآ ك ، مر چندون .

#### وَغَرَهُمْ فِي دِيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۞

اوردهوكا دياان كوان كروين عى اس في جوجموث افتر اكرت تے •

اکی (بی) سرکٹی (اسلئے) تھی (کدوہ) اپنے گمانِ فاسد کی بنیاد پر (کہا کئے) دعویٰ کرتے دے دے اگری سے الکی اسلئے) می را کے می کرتے میں دن عذاب ہوگا ، میٹے دانوں تک ہمارے مورثوں نے مجمول کی پرستش کی تھی۔

مجمی وہ کتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور استے محبوب ہیں اور بھی یہ بیٹے کہ ہم انہیا وک اولا و
ہیں واسلیم ہم سے گنا ہوں کا مواخذ ولیس ہوگا اور انہیا وکر ام سفارش کر کے ہم کو بچا لینگے۔
مجمعی کہتے کہ ہم حضرت بعقوب کی اولا و ہیں اور اللہ تعالی نے وعد وفر مایا ہے کہ اکی اولا دکو
عذا سے معلی

۔۔۔الفرض۔۔۔ بہکادیا (اوردحوکا ویاان کوان کے) اپنے (وین میں) کمڑے ہوئے خود ماخت (اس) خیال کے مرامر (مجموٹ) تھے، جسکا بہتان اللہ تقائی پریائد منتے تھے اور خداک فات بر (افتراء کرتے تھے)۔

فليف إذا جمعنه وليوولان بن فية ووفيت كل لفي الم

هَا كُسَيْتُ وَهُو لِا يُطْلَبُونَ ﴾ من علاي المدار المدار الم

لا معل والعدد الواغوركرد و ( الى كيما مال عوكا ) الكاس جد ( جهال بم ق اكف كرديان كو

اس دن کہ جس) دن کے واقع ہونے ( جس کوئی تنگ جیس) کمل انساف کیا گیا (اور پوراپورا) اجر ( دیا گیا ہرائیک ) کو، اسکا (جواس نے کمایا) لینٹی ان کے اعمال کی انھیں پوری جزا ملے گی، اس میں کسی قتم کی کئی نہیں ہوگی (اوروہ) لینٹی میدانِ حشر میں حساب و کتاب کیلئے اکٹھا کئے جانے والے، عذاب برنھا کر ۔۔یا۔ ۔ ثواب میں کمی کر کے ( تلکم نہیں کے جاتے )، بلکہ ہرائیک کوا تے اعمال کی بوری جزا ملے گی۔

الله تعالیٰ کی شان ہے بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے آگر چہ و رہ برابر ہیں۔ ہیں موس کواس کے ایران کی جڑا ہے گی اور کا فر کواس کے تفری سرزا۔۔۔اس ہے جہلی آبنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عنظریب کفار مفلوب ہوتا ہوتا اور بظاہر ایسا ہوتا معلوم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور و تیا کے اکثر و بیشتر ملکوں میں کا فرول کی حکومت تھا، کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور و تیا کے اکثر و بیشتر ملکوں میں کا فرول کی حکومت تھی ، گونکہ کا تعداد بہت زیادہ تھی اور و تیا کے اکثر و بیشتر ملکوں میں کا فرول کی حکومت

قُلِ النَّهُ عُرَّمُ لِكَ الْمُلْكِ ثُوَلِي الْمُلْكَ مَنْ لَتَكَاءُ وَتَكَرِّعُ الْمُلْكَ مَنْ لَتَكَاءُ وَتَكَرِّعُ الْمُلْكَ مَن لَتَكَاءُ وَتَكَرِّعُ الْمُلْكَ مَن اللَّهُ مَرِ لِلكَ مَا اللَّهُ مَرِ لِلكَ مَا اللَّهُ مَرَ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَرَ لِلكَ مَا اللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ

مِثَنَ ثَنَا أَوْ وَلُولُومُ مَنْ ثَنَا الْهِ وَكُولُ مَنْ ثَنَا الْهِ وَكُولُ مَنْ ثَنَا أَوْ

ا درجس کوم ہے مزت دے اور شے ما ہے رموائی دے۔ بیک الحکی ور الک عکلی کی شکی و تکوری و

ربيو على المار ال

اور (کبویااللہ جرملک کے مالک) تیر نظرفات کا عالم بیہ کہ (جس کوچاہے حکومت دے اور جس سے چین لے اور جس کوچاہے) دنیاوا فرت میں اپنی نفرت وتو نیق عطافر ماکر دے اور جس سے چاہے ہیں ہے اور جس کوچاہے) دنیاوا فرت میں اپنی نفرت وتو نیق عطافر ماکر (عزت دے اور جنے چاہے) اسکے مرسے اپنے فضل وکرم کا ممایہ ہٹا کروونوں جہاں میں اسے (رموائی دے) بقومالک و مختارے ، تیراکوئی مائع ہے نہ مدافع ، (حیر بھی قبعنہ) قدرت میں (ہر پھلائی ہے) کی دومرے کے ہاتھ میں نیس ہے۔ جس طرح حیری مشیت کا نقاضہ ہوتا ہے ، تو ای طرح تفرف فرماتا ہے ۔ اے اللہ (بیکل قوہر چاہے پر قدرت دیکھے والا ہے) جوچاہے کرے ، جس کوچاہے مزت دے اور جس کوچاہے ذرالے کرے ، جس کوچاہے کرے ، جس کوچاہے کرے ، جس کوچاہے کرے دیں کرے اور جس کوچاہے درالے کرے ، جس کوچاہے کرے اور جس کوچاہے درالے کرے ، جس کوچاہے کرے ، جس کوچاہے کرے اور جس کوچاہے درالے کی درالے کرے ، جس کوچاہے کرے ۔

## تولیج الیل فی الدُقار و تولیج الدُقار فی الیل و تحقیر بر الدی من البیت

وَالْخُوْجُ الْمُدِينَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُوْقُ مَنَ تَثَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ®

اورم ده کوزنده سے کالے۔ اورجس کو جا ہے ان کت روزی دے •

تیری قدرت کا ملد کا عالم توبیہ کہ جب چاہ ( تورات کودن میں) داخل کر اساب ایر کو دان بڑھ کر پندرہ کھنے کا ہوج نے اور رات اس میں کم ہوکر ، ایس کم ہوکر ایس کم ہوکر ایس کم ہوکر ایس کم ہوکر ایس کی جو کر رہ جائے۔ (اور) لیاں بی جب چاہے (دن کورات میں ساوے) ، ایسا کہ رات پندرہ کھنے کی ہو جائے اور دن نو کھنے کا رہ جائے۔ (اور) کیای تقلیم ہے تیری بیشان قدرت ، کہ ( تو زعرہ کومردہ ہے ) نکا ، خواد مادی طور پر جسے بینے ہے درخت ، نطف ہے انسان اور انفر سے پر ندے وغیر ووغیر ہیں۔ رہنوی طور پر جسے جالی ہے عالم اور کا فرے مومن ، وغیر ووغیر ہیں اور کا فر کومؤ میں اور کا فر کومؤ میں ہے بیدا فر ہائے (اور) و بی (مردہ کوز تدہ سے نکالے) بیسے جالی ہے عالم اور کا فر کومؤ میں ہے بیدا فر ہائے۔ (اور جسے جسے جالی کو مالم ہے اور کا فر کومؤ میں ہے بیدا فر ہائے۔ (اور جسے جسے کو درخت ہے ، انظف کو انسان ہے ، جالی کو مالم ہے اور کا فر کومؤ میں ہے بیدا فر ہائے۔ (اور جسے جسے کو درخت ہے ، انظف کو انسان ہے ، جالی کو مالم ہے اور کا فر کومؤ میں ہے بیدا فر ہائے۔ (اور جسے جسے کو کومؤ میں ہے بیدا فر ہائے۔ (اور جسے حسے کومؤ ہائے کا درخت ہے ، اور کا فر کومؤ میں ہے بیدا فر ہائے۔ (اور جسے جسے کومؤ ہوگا ہے ان گست روزگی دے) اور بے حساب رزتی عطافی ہائے۔

۔۔۔افقہ۔۔۔ا مور پر قدرت رکھا ہے الو تھے یہ بھی قدرت ہے کہ جمیوں سے ملک چین کرانھیں ذیبل نرو ہے ورع ہوں کوعنا ہے قر ما کرانھیں معزز فرماد ہے۔۔اور یوں ہی ہنوا سرائیل سے نبوت ایور ، نوا سامیل کو مطافر مادے۔ یہ سارے کام تیرے نزو کے بہت ہی آ سان ہیں۔

لاينخوالمنومنون الكورين أولياء من دون النوويين ومن يفعل دون النووين ومن يفعل دوري دوري من يفعل دوري دوري دوري من من

## ذلك فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءِ إِلْا آتَ تَتَقُوْ إِمِنْهُمُ ثُقَلًّا

تونيس بالله عدوكى علاقه بن ، كريدكه فوف بوم كوان س كهم-

## وَيُحَدِّرُ لُكُو اللهُ نَفْسَهُ وَاللهِ الْمُوالْمُورِينَ

اور ڈراتا ہے تم کواللہ اپن وربت ہے۔ اور الله عن کی طرف لوشاہ

(نه ينا كين ايمان واليكا فرون كودوست ايمان والون كوچهوژكر)، ليني صرف ايمان والون

ہی کو دوست بنا کیں ،ایسانہ ہوکہ جب دوست بنانے پرآ کیں تو ایمان والوں کونظر انداز کردیں اوران
کی بجائے کسی کا فرکو دوست بنالیں۔کا فروں کو دوست بنالینے بی اندیشہ ہے کہ کیں جنگ کے وقت
ان سے زیل جا کیں ۔۔۔یا۔۔اکے خلاف کسی عملی اقدام سے کنارہ کش نہ ہوجا کیں ۔۔۔یا۔۔۔امور
دیایہ بیں اٹکا ساتھ نہ دے بیٹھیں۔

۔۔۔انفرض۔۔۔کافروں اور مشرکوں کے ساتھ موالات ٔ جائز نہیں۔البندان کے ساتھ موالات ٔ جائز نہیں۔البندان کے ساتھ مواست ، بعن انسانی ہدر دی کا معالمہ ، مدارات کین مختلواور برتاؤیس نرمی کا مظاہر ہ اور جردمعاملہ ، بین معاشرتی برتاؤ کرنا ٔ جائز ہے۔

البتہ کفار کوا پنا کو کراور غلام بنا نا اور ان سے اس طرح مدولیما جیسے یا لک کو کروں سے لیتا
ہے اور تفوق و ہرتری کے ساتھ ان سے تعلق رکھتا ، بیرسیا مور جائز جیں ہدوگیا کسی کی طرف
و و غیرا نقتیاری جھکا وُ اور دلی لگا وَجو خونی تعلق ، رشتہ واری ، پرائی دوتی یا نئی شناسائی کی وجہ سے
ہوتی ہے ، تو چونکہ اس پر کوئی اعتبیار ٹیس ، اسلئے شرعاً معاف ہے اور درجہ اعتبار سے ساقط ہے
۔۔۔۔ لاتھر۔۔۔ کفارے دلی جب کی بنیاد پر کئے جانے والے دوستانہ معاملات جائز کیس ۔

(اور) اب (جوابیا کرے) لین کھارے دوئی جوڑے ( تو ٹیس ہے اللہ ) تعالی (سے وہ کسی علاقہ جس) لین کی محبت اور دوئی کا شائر ہے۔

ید ندکورہ بالاعظم رخصت کے طور پر ہے۔ اب اگر کوئی صبر کرے یہاں تک کہ جبید ہو جائے تو بہت زیادہ اجرد تو اب یائے گا۔

عُلْ إِنْ مَعْقُوْ إِمَّا فِي صُدُورِكُو الرَّيْزِ وَهُ يَعْلَهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوِتِ

كهدوك اكر يميالو برخمار يونون يحدب والماجركروو والدسيكوجان ب-ادرووبان بروارا الو

### ومافى الازون والله على كل شيء قبريره

ادر جو يك زعن على عيد ادر الله جري عيدي للدرت ر كاد والا ب

اے جب ( کہدوگرا کر) تم ( جمالوج تہارے میوں علی ہے ) اپ ول کر راز ال کو ملدا کے مطاری دوئی کی ہے ( الله کا بر کردو ) جو تہارے این ہے اس سے کو فرق نیس پر تا ، اسلنے کے دفر ق نیس پر تا ، اسلنے کے دفر ق نیس پر تا ، اسلنے کے دفر ق نیس پر تا ، اسلنے کے دفر اللہ ) تمالی جروری ہے۔ اسلنے کے دافر اللہ ) تمالی ( سب کی جانتا ہے )۔ اس تمار اموا فذہ و بوگا جب اللہ تمالی سے جو یکی اللہ حاضر ہو کے داوں کی کوئیں بلکہ ( وو جانتا ہے جو یکی

الله تعالی کاعلم ذاتی ہے جوساری معلومات کا احاطہ کے ہوئے ہے۔ اسکے علم کے دائرے سے نہ کوئی باہر ہے اور نہ ہی باہر ہوسکتا ہے۔ (اور) صرف جملہ معلومات کا عالم ہی نہیں بلکہ (الله) تعالی (ہرجا ہے پر فقد رت رکھنے والا ہے)۔ اسکی قدرت بھی ذاتی ہے کوئی مقد ور اسکی قدرت کے دائرے ہے باہر نہیں، تو اگرتم الله تعالی کے منہیات کے ارتکاب سے باز نہیں آؤ گے، تو اسے تہمیں سزاد یے پر بھی قدرت ہے۔ بہر صورت جزاو مزاکا دان آنے ہی والا ہے۔

يَوْمَ يَجُلُكُ لُكُنُ نَفْسِ مَا عَلِكَ وَنَ خَيْرِ مَنْ حُصَّرًا الله وَمَا عَبِلَتْ مِنَ سُوَّةٍ \* الله عَلَى ال

كُودُ لُو اَنَّ بَيْنَهَا وَبِيْنَةَ أَصَلَّا لِمِيْنَ الْوَيْحَالِ لِلْهُ لَفْسَة

ہرایک جاہیگا کاش برائول کے کمانے اور اسکی ذات کے درمیان، دور کا فیصلہ موتا۔ اورڈ راتا ہے تم کواللہ اپن جلالت سے

والله رَوُوكَ بِالْعِبَادِ

اورالله بمررحت والابالية بتدول كيلة

(جس دن کہ پانگا ہرائیک) نفس مکلفہ اپنی و مکائی (جو کمالی ہے) لیمنی ہرفض اپنی کمائی ہوئی (مہلائی) کواپنے (سامنے موجود) اپنے اعمال کے سحیفے میں۔۔۔یا۔۔۔افلی جزار کی صورت میں پانگا (اور) یونہی (جوکرر کمی ہے برائی) وہ بھی نامہ اعمال کی صورت میں سامنے ہوگی۔جس دن اسکے نامہ بائے اعمال منکیاں۔۔۔یا۔۔ برائیاں یا کی جزائیں استظے سامنے لائے جا کینگے۔

اس دن (برایک) بی (جاہے گا) اورسب کول کی بی آرز وہوگی کہ اے (کاش برائیول کے کمانے) بینی بر ہا ایمال انجام دینے (اورائی ذات کے درمیان دورکا فاصلہ ہوتا) ، بینی کاش بید برائیاں میرے سامنے نہ ہوتیں ۔ یہ کے گا کہ کاش ش ایسے برے مل نہ کرتا (اورڈ را تا ہے تم کواللہ) تعالی (اپنی جلالت ہے) ، اپنی عظمت وجلالت والی ذات ہے، اور فر ما تا ہے اے لوگو، اپنے آپ وجھے سے بینی میرے فضب سے بچاؤ اور یہ ڈراتا بھی آگی رحمت ورافت کا تقاضہ ہے (اور) بیشک (اللہ) تعالی (بیدی میرے فضب سے بچاؤ اور یہ ڈراتا بھی آگی رحمت ورافت کا تقاضہ ہے (اور) بیشک (اللہ) تعالی (بیدی میروست والا بیا ہے بیٹ ول کی جبی آئیس ڈرائے میں میالڈ واصرار فر ما تا ہے۔

Marfat.com

2017

٦

المحافظ المسترون المسترون المراس من المرارة التي التي يوى المردة والا باورا فالرياوة المحاورا فالريادة المراس من وجاكر منا المراس من وجاكر منا المراس من المراس من وجاكر منا المراس من ال

## قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تِحِبُّوْنَ اللَّهَ فَالْتَهِ عُونِي يُحْبِينَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِي

ا ملان كردوك الروست ركعتے بوالله كورتو يكي يتي جلومير ، دوست ركھ كاتم كو الله ، ورحش

#### لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ مَ حِيْدُ

ويكاتم باركانا مول كوراورالله بخشخ والارحمت والاب

اس سے مہلی آیات میں القد تعالیٰ نے کفار سے محبت اور دوئی رکھنے سے منع فریاد یا تھ اور صرف اہل القد کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی اور جبکہ جھنس کفار بھی القدتی ں ک محبت کا دعوی کرتے ہتے اتو ضروری تھ کے داشتہ کرتا یا جائے کہ القدتی الی کی محبت ی ملامت و پیچان کیا ہے؟ چنا نچہ ارشادر بانی جواکہ ۔۔۔۔

ا معجوب (اعلان كردو) اورستاد دان ميبود ونصاري كوجنصول ف

### المن المنواالله و أحِتاون

ہم اللہ کے بیٹے میں اور اسک وست میں

قُلْ اَطِيعُوااللَّهُ وَالرَّسُّولَ قَالَ كُولُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ ٥

اعلان کردوکرفر باجردار بوجا والشاور رسول کے مجرا گرانموں نے بدخی کی باقد بیک الشریس دوست دکھتا نہ اسے والوں کو اے محبوب (اعلان کردو کہ) اے لوگو (فر با نبر دار جوجا واللہ) تعالی (اور) اسکے (رسول کے)، اکی طرف سے پیش کردہ اوامر و تو اہی اور احکام شرع میں۔ (پھرا گرانموں نے بے دفی کی) اور خدا و رسول کی اطاعت سے انکار کردیا (تو) وہ س لیس کہ (پیک اللہ) تعالی (فیس دوست رکھتا نہ مانے والوں کو) تو ایسے کا فروں کوچی نیس پہنچا وہ خدا کی دوئی کا دعوی کریں اور اسے کوخدا کا دوست بتا کیں۔

إن الله اصطفى ادمرو توعاع ال إبرهيم وال عمران على العلمين

میک الله نے بھن ایا آدم کواور تو کواور ایرائیم کی آل اور عران کی آل کو، سارے جہان پولی اس ہوتی اس ہوتی اس ہوتی اس ہوتی ہے۔ اس ہوتی این اللہ تعالی ہوتی کی عبت، رسولوں کی انتاع سے حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے رسولوں کی نسبیات اورائے ورجات کی بلندی کو بیان فرمایا ہے۔ اس مقام پر بیزی بنتین رہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کی دوشمیں ہیں:

واله -- الله والقال المرافعات المرفعات المرفعات

رہ محے انسانوں میں کفار وفساق ، تو ان سے بالا جماع طائکہ افضل ہیں۔۔۔ اور چونکہ انسانوں میں انبیاء ومرسین می و وفضیلت یافتہ اوز ہزرگ ہستیں ہیں جنسی اتباع کرنا واجب ہے اور جن کی اتباع کرنے واجب ہے اور جن کی اتباع کرنے سے الندت کی محبت حاصل ہوتی ہے ، اسلے انکا ذکر خیر کرتے ہوئے ، ارشا وفر مایا گیا کہ۔۔۔

(پیک اللہ) تعالی (نے چن لیا آدم کو)۔ انھیں ابولبشر، بلکہ ابولانبی، بنایا، زمین پراپ خلیفہ قرار دیا۔ فرشتوں ہے انکا تعظیمی بحدہ کرایا اور کا نتات کے تمام اساء اور مسمیات کا علم دیو (اور) چن لیا (لوح کو) ، ان کوطویل عمر عطافر ، لی ، ان کی کشتی کوسفیز نجات بنا دیا اور انکی شریعت کواس سے پہلے کی شریعت کا جس میں محارم ہے بھی نکاح جا کر تھا نائے قرار دیا اور پھر اس معنی میں انھیں آدم ان فی منادیا، کہ آج ساری و نیا میں جوانسان میں ووسب کے سب انہی کی اولاد میں ۔

(اور) چن لیا (ابراہیم کی آل) کو انظے دو بیٹوں یعنی حفزت اس عیل اور حضرت اسحاق کی مند پر بٹھا کر انکوآتش نمر او

نسل عی انجیاء کرام کو معبوث فر ماکر ، ذات سید نا ابرائیم کو اپنی خات کی مند پر بٹھا کر ، انکوآتش نمر او

سے نجات دے کر انکواورا کی نسل کو سارے انسانوں کی امامت و قیادت عطافر ما لر ، اور خان ، اعب کی

بنیادر کھنے کا شرف مرحمت فر ماکر ۔ (اور) چن لیا (عمران) بن ماٹان بن ااحاء (کی آل) حضرت

عینی کو کتاب در سالت عطافر ماکر اور حضرت مریم کو یا کدامنی ، طب رت اور بہت ساری برامتوں نے جسکی کو کتاب در سالت عطافر ماکر اور حضرت مریم کو یا کدامنی ، طب رت اور بہت ساری برامتوں نے جم لواز کر ۔ ۔ ۔ انجشر ۔ ۔ ۔ ان اتمام مرکورہ بالا نفوس قد سیدر کھنے والوں (کوسارے جہاں پر) ، ایجنی اپنے بم

### دُرِيَّةٌ يَعْضُهَا مِنْ يَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْدُ اللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْدُ اللَّهُ

الك خاندان كالك ومر يديد اوراقه سف الإسانة والريب

جو (ایک) بی (خاندان کے) ہیں۔ حصرت آوم کے سال بہ عشرت آوم بی اواد میں اواد میں اواد میں اور بزرگ ہالیاں کے نیک بیٹے ہیں۔ یہ ۔ یہ حید القداورات کے رسول کی اور وست اور اخلاص میں اور بزرگ ہالیاں کے نیک بیٹے ہیں۔ یہ اور اور ) بادر کموکہ (اللہ ) تعالی میود و نصاری لے باطن الیک دومرے) کے تی میں فور (اور ) بادر کموکہ (اللہ ) تعالی میود و نصاری لے باطن اقوال اور وابیات ہاتوں اور بول این مارے بندوں کے اتوال کا ( سننے والا) ہے۔ اور ان باتوں سے جواکی فرضیں میں ۔ یہ الارش ۔ یہ استحکم طاح کی خاج کی اور ہالئی اعمال کو (جائے والا ہے )۔

اس مقام پر بیدخیال رہے کہ آبت کر بحد میں فدکور آل عمران میں بمران سے مراد وہ عمران بیں بھام پر بیدخیال رہے کہ آبت کر بحد میں فالدین رکوار تھے۔ لیدی عمران بن یصیم عمران نہیں جو حضرت موئی اور حضرت ہارون کے والدین رکوار تھے۔ لیدی عمران بن یصیم بن فاہد بن لاوی بن لیقوب ۔۔۔ بلک۔۔۔وہ عمران مراوجیں جو حضرت مربم کے والد اور حضرت عیسی کے نانا تھے۔ دوٹول عمران کے درمیان ایک بنرار آٹھ سوسال کا فاصلہ ہے۔ رہ گیا حضرت موئی اور حضرت ہارون کی برگزیدگی کا ذکر تو وہ آئی ایرا جیم عمل آبی گیا۔ البندا ارشادِر بانی میں آل عمران سے مراد حضرت عیسی اور حضرت مربم جی جی جی ۔

قرآن کریم کے آگے کے بیان ہے بھی بھی فاہر ہوتا ہے کواس مقام پر حفرت مرمی بی فاہر ہوتا ہے کواس مقام پر حفرت مرمی بی کا ذکر ہے جن کی والدہ محتر مدحفرت حد کو مدت العرکوئی بجر بھی بیدا ندہوئی ، بہاں تک کہ کہ اپنے معنی ہوگئیں۔ کہ ایک ون دوخت کے سائے بھی تھیں، کہ ایک پر ندے کو ویکھا کہ ایسے جھوٹے نے بچو کو اندو غیر و کھا رہا تھا تو آپ کے دل میں ہیچ کی آرز دیدا ہوئی۔ اس پر دعا ما تی کہ دالا العالمین میں تیرے لئے منت ما تی ہوں کدا کر جھے تو نے بچر مناب فرمایا والے سے دعا ما تی کہ رالا العالمین میں تیرے لئے منت ما تی ہوں کدا کر جھے تو نے بچر مناب فرمایا والے سے سے کہ دائد العالمین میں تیرے لئے منت ما تی ہوں کدا کر جھے تو نے بچر مناب فرمایا ہوجا تا ہتو اس پر والدین کی اور یہ بھی اگی شریعت بھی المحرف خدمت فرض ہوجا تا ہتو اس پر والدین کی خدمت کے انگر بھی تا عدم مناب کی خدمت کے انگر بھی ہیں جا دیکھیں جی تا عدم مناب کی خدمت کی افل بھی نہ تھیں۔ اسٹے کہ انھیں جی اور کی خدمت کی افل بھی نہ تھیں۔ اسٹے کہ انھیں جی اور کی دعا تھی مناب اور کی دعا تھیں جی والدہ کی دعا تا ۔۔۔۔ ان بھی اور کی دوالدہ کی دعا تھی مناب کی دورت مرکم کی والدہ کی دعا تھی مناب مناب کی دورت میں بی بی ای مرم کی دوالدہ کی دعا تھی مناب کی دورت مرکم کی بیدائش سے بہلے می صفرت مران کا دصال ہوگیا۔۔ ابور کی دیا تو کی دیا تو کی دیا تی سے بہلے می صفرت مران کا دصال ہوگیا۔۔ بیدا ہو کی دیا تو کی کے بیدائش سے بہلے می صفرت مران کا دصال ہوگیا۔۔

اِذُقَالَتِ الْمُرَاتُ عِمْراتَ رَبِ إِنِي لَكُورَتُ لَكُ مَافِي بِعَلَىٰ فَحُرَدًا

حب كركها عمران كراليد في المدين المردي في تير كرمت مان لكريوير مديد على به تير مديد الدريكة،

عب كركها عمران كراليد في المدين المراق المنافق التعليم المعليم المعليم العليم المعليم المعلى المعليم المعليم المعليم المعليم المعلى المع

(جبكه كهاعمران كي الميه

نے ،اے پروردگار، یل نے تیری منت مان لی) ہادرا ہے او پرلازم کرلیا ہے، (کہ جومیرے پید علی ہے تیرے لئے آزادرہ گا) اس پرمیراکی تیم کا قبضہ ندہوگا اور نہی اس سے بس اپی کوئی خدمت کراؤ کی اور نہ کی کام میں مشغول رکھوگی۔وہ خالص تیرے لئے اور تیری عبادت کیلئے زندگی گزارے گا۔ دنیا کا کوئی کام نہ کرے گا یہاں تک کہ شادی بیاہ بھی معرف عمل آخرت کیلئے وقف رے گا۔

۔۔۔الغرض۔۔۔وهمرف بیت المقدی کی خدمت ہی کیلئے رہےگا۔ (تو) اے رب بیری یہ نذرائی رضا وخوشی کے ساتھ (قبول فرمالے جھے ہے)۔یہ تبولیت کی دعاحس طلب کا ایک شاندار مظاہرہ تھا اسلئے کہ بیت المقدی کی خدمت کیلئے لڑک نہیں قبول کی جاتی تھی ، تواس دعا کی قبولیت نرید اولا دعطا کرنے پرموقوف تھی ، کو نکہ سابقہ سنت کے چیش نظر فرزند ہی کو بیت المقدی کی خدمت کیلئے تعلیم مسموعات کا اورائی تعلیم کی جاسکتا تھا۔ (ب کلک) اے میرے پروردگار (تو بی سننے والا) ہے تمام مسموعات کا اورائی شی سے میری بیدعا اور میرا بحرونی از بھی ہے۔ یوں بی تو بی (جانے والا ہے) تمام معلومات کا انہی میں سے دہ جمیرے دل میں ہے۔

فلننا وطبعتها فالت رب إنى وصعتها اللى والله أعلم بهناوضعت

توجب جنااس كوريولى پردرد كارايس في والزك جن اوران فروى زياد دجات بجرووجن ب

وَلَيْسَ الدُّكُورُكُ الْوَائِيُّ وَلِقَ سَمَيْتُهُا مَرْيَعُ وَإِنِي أَعِيدُ هَا لِكَ

اور بيل عباسكاما فكالإكابش اس يركزيد والزك سي "اورس في اسكانام مريم ركما ب، اورس اسكواوراك سي

## وَدُرْيَتُهَا مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ

שב און און באון בשוטיקווו בים

(قربب جنااس کو) اورا ہے اپنے مطلب کے خلاف پایااورا ہے مقصد میں بالماہر برگان خویش کامیاب نہ ہوئی ، قو صرت کے طور پر (بول) مرض کیا (پروردگارا میں نے قو لوگ جن ، اور افلہ) تعالی (خود می فیادہ جات ہے جو دہ جن ہے ، اورٹیس ہے اسکا یا لگا لاکا حل اس برگزید ولا ک کے)۔ چنکہ فی فی حد اس بھی کی شان مقست ، اس قدر و منزلت ہے ، اواقف تھیں ، اسلنے اظہار ترا کیا اور ممکن ہوئی ۔ ان کو کیا خبر کہ بیت المقدس کی خدمت کیلیے وہ جس فرزند کی خواہشند تھیں ، وہ اس بھی کے مرجے تک فیل کی ملیا تھا جو دہ مطافی کی سے اسلنے کی اس بھی کا دائر وطم اورا سکے الدار و

منازل بهت بلندین اوراح وسیج که موائد الله تعالی کے اور کوئی انھیں اعاطر بین کرسکتا۔ ۔۔۔علاوہ ازیں۔۔۔اسکے اندر بہت بلند قدراموریں۔۔۔الفرض۔۔۔۔ بیر لی لی حند کے مطلوب

بجے سے بدر جہاافضل ہے اور فی لی حند انتظامے اعز از واکرام کوئیں جائنیں ۔۔۔الحقر۔۔۔ بی فی حند کوکیا معلوم کہ انھوں نے کس باعظمت اور بابر کت ہستی کو جنا، بیتو اللہ بی جانتا ہے۔

تواے میرے کارساز! (اور) میرے پروردگار (شراس) پی (کواورا کانسل کو حیری پناہ میں دیتی ہوں) ، تا کہ (شیطان مردود) کی اذبت رسانی (سے) محفوظ رہے۔ اس خصوص دعا کی برکت سے ساری اولاد آدم میں حضرت مریم اور حضرت میں کو بیخصوصیت حاصل ہوگئی کہ شیطان ہر فوزا کدہ بجے کے بہلو میں جوانگی چجوتا ہے، وہ حضرت مریم اور حضرت میں کی بہلو میں تیس چجو سکا۔ ایک قول کے مطابق ان دونوں مقدی ہستیوں کے پہلواور شیطان کی انگلیوں کے درمیان قدرتی طور پرایک جاب حاکم ہوگیا، چنا نچے شیطان کی انگلیوں کے درمیان قدرتی بدن تک بدن تک بات ماری ہوگیا، چنا نچے شیطان کی انگلیاں اس تجاب سے کرا کے دہ کئیں اورا کے مہارک بدن تک نہ بی کی ماریک در میان کی انگلیاں اس تجاب سے کرا کے دہ کئیں اورا کے مہارک برایک نہ بی جاب ماکن ہوگیا، چنا نچے شیطان کی انگلیاں اس تجاب سے کرا کے دہ کئیں اورا کے مہارک بدن تک نہ بی جیس۔

اس مقام پربیذ ہمن شین رہے کہ شیطان کے انگلی چیونے کا مقصد اگر چہ بہکانا اور گمراہ کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن بیضروری نہیں کہ جس جس کووہ انگلی چیوے، وہ گمراہ ہی ہوجائے۔۔۔الفرض۔۔۔ اسکی اس حرکت سے انبیاء ومرسلین متاثر نہیں ہوتے۔ یہ بھی انبیاء کرام کی ایک فضیلت ہے کہ شیطان کے انگلی چیونے کے باد جودا سکے شرہے محفوظ رہتے ہیں۔

۔۔۔افاصل۔۔۔حضرت مریم اور حضرت عیدٹی کو بیشرف طاکہ شیطان ایکے پہلو میں اپنی انگلی چھون نہ سکا اور دیگر انبیاء کو بیضو میں میں اور حضرت عیدٹی کو بیشرف طاکہ شیطان ایکے پہلو میں اپنی انگلی چھون نہ سکا اور دیگر انبیاء کو بیضو میں میں مام اور کی کہ انگلی چھونے کے باوجود انکا بچھو بگاڑ نہ سکا۔ اب رہ گیا بیسوال کہ کیا سرکا ررسالت مآب ویکھی کے ساتھ بھی شیطان نے بیر کرکت کی تھی تو اس سلسلے اب رہ گیا بیسوال کہ کیا سرکا ررسالت مآب ویکھی کے ساتھ بھی شیطان نے بیر کرکت کی تھی تو اس سلسلے

میں انگی چھونے والی حدیث کے بعض شارجین کی یہ بات قرین قیاس ہے کہ جب مشکلم اس تنم کا کلام کرتا ہے، تو اسکی ذات عموماً کلام سے خارج ہموتی ہے اور ذوق اور حال اسکا قرینہ ہوتا ہے۔ 'جونلہ حضرت دند نے بی بی مریم کیلئے گڑ گڑا کر وعاما تکی تھی کہ القد تعالی اس بی کو چھوٹی ہونے کے باوجود، بیت المقدس کی خدمت کیلئے قبول فرمالے۔۔۔

فَتَقَبُلُهُا رَجُهَا بِقَبُولِ حَسَن وَانْبَهُمَا مُهَا أَنَا أَنَّا حَسَنًا وَكُفْلُهَا زُكْرِيَا الْكُمّا دَخَلَ وَوَيْهِ لَمْ رَقِولَ مَا يَا مُواعَد بِورَا وَ مِن اور برمايا اسَوْفِ بِورَيْنِ بِالرَافِ اللهِ مَا يَا مَن و عَلَيْهَا زُكْرِيَا الْبِحْرَابُ وَجَدَ عِنْدَهَا رِثْمَ قُلُ قَالَ لِيمُرْبِعُ أَكِّى لَكِ هُذَا

ان پر زُر باعم الباش الآلياء ان کے پاک تعالیٰ کا سامان اُنہا السام کم بیٹیر سے سے ساں سے ور ماہ ۔ ان پر زُر باعم الباش الآلياء ان کے پاک تعالیٰ کا سامان اُنہا السام کم بیٹیر سے سے ساں سے ور ماہ ۔

كَالَتْ هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُرُ فَي مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ"

الله كاليالله ك ياس من بيات ويشد الله فت يوب بدار وران من

( توامی طرح قبول فرمالیاس کواسکے پروردگار نے ) حالا تکداس شریعت کا قانون به تقاربہ بیت المحقدس کی خدمت پر قدرت رکنے اسے بی تو لیجا المحقدس کی خدمت پر قدرت رکنے اسے بی تو فون قبول کیا جاتا تھا۔ المحقدس کی خدمت پر قدرت رکنے اس قانون قبول کیا جاتا تھا۔ المحقول کرنا جا رزند تھا۔ تکر بہاں حملات مریم سے اللہ تقانی نے اس قانون کو منسوخ فرماد یا اورا ہے فضل وکرم سے حملات مریم کو تبول فرمالیا۔ (اور بو حمایا اس کوخوب ) اورائی المحقومی توجہ فرمائی گیا اور شائد ارطر بیتے پر ایک تر بہت فرمائی گیا اور شائد ارطر بیتے پر انگانٹو وقما قرمائی گیا اور شائد ارطر بیتے پر انگانٹو وقما قرمائی گیا۔

۔۔۔ چنا نہے۔۔۔ صدق وصفا اور خلوص و حیاض و ورجہ مکال تک تنائی تعین ہا دو و بیدا س زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کیلے جار ہزارات اور بھی وہ جو و تنے الیان بھتانی تہر ہی ک حضرت مرام کا فصیب ہوئی واتی کسی وہ ہر کو فصیب نہ ہوئی۔۔ افتہ ۔۔۔ حضرت مرام کی والا و ت کے بعد آئی والد ومحتر مرآ کی کی ہے ہی لیمین کر بیت او قدر میں ہا۔ ہیں۔ اس وقت و ہاں حضرت ہاروان کی نسل کے ستائیس علما وہ و جو اسے وہ سب سب سب میست المحقدی کے محرال میں اور ان کی نسل کے ستائیس علما وہ وجو اسے اور سے ایو سال سب سب مدین اسے بے لواور تر بیت کر وہ اسلے کہ بیتہا ہے۔ ان ان لی بنی ہے۔ انواند

حضرت زکریا نے فرمایا، انگی تربیت کیلئے صرف میں می مستحق ہوں، اسلئے کدائی خالہ میری منکوحہ ہے۔ انھوں نے کہانہیں، بلکہ قرعداعدازی کرتے ہیں۔ اس پر سب راضی ہوگئے۔ اس پر سب راضی ہوگئے۔ اس پر مُل کرنے کیلئے کی نہر کی طرف بقول بعض، نہزاردن کی طرف چل پڑے۔ سب نے اپنی وہ فلمیں جس سے وہی رہائی لکھا کرتے تھے نہر میں ڈالدیں۔ شرط یہ لگائی کہ جسکا قلم پانی پر تیر نے گئے گا، وہی مربے کا فیل ہوگا۔ چتا نچے تین بارقام نہر میں ڈالے گئے سب کے وہی فیل پونی پر تیر نے لگا، اسلئے نی بی مربے کے مرف حضرت ذکریا کا قلم پانی پر تیر نے لگا، اسلئے نی بی مربے کے وہی فیل ہوگیا۔

(اور) ہم نے (گفیل بنا) در الماسکاڈ کریا گو) ، لینی تعفرت مریم کو حضرت ذکریا کی منانت میں و ۔۔ دیا اور اٹھیں ٹی ٹی مریم کا کفیل اور اسکی مصالح کا ضامن اور اسکے امور کی تد ابیر پر قائم فر مایا۔
حضرت ذکریا آٹھیں اپنے گھرلے گئے ۔ آٹھیں دودھ پلانے کے واسطے دائی مقر د فر مائی۔
جب حضرت مریم بچینے کی حد ہے بوھیں تو آٹھیں سجد بی لائے اور ایک اور فی کو فری ایک جب حضرت دریا آئی فیرگیری و اسطے بنائی ، ایسی کہ جس پر بغیر سیر می نگائے نہ چڑھا جا جا سکے۔ جب حضرت ذکریا آئی فیرگیری اور خدمت گزاری ہے فراخت یا تے ، تو کو ٹوری کے درداز ویسی مضبوط تھل لگا کراسکی کئی اور خدمت گزاری ہے فراخت یا تے ، تو کو ٹوری کے درداز ویسی مضبوط تھل لگا کراسکی کئی اے اور خدمت گزاری ہے فراخت یا تے ، تو کو ٹوری کے درداز ویسی مضبوط تھل لگا کراسکی کئی اے درائی حفاظت و خراست میں کمال درجہ کی کوشش فر ماتے اے ساتھ بیجا تے ۔۔۔۔الارض ۔۔۔۔اکی حفاظت و خراست میں کمال درجہ کی کوشش فر ماتے

(توجب جب واقل ہوئے) تشریف لائے (ان پر)، بعنی معفرت مریم کے پاس معفرت (ذکریا)ان کی رہائش وعبادت کیلئے تخصوص کی ہوئی کو قری (محراب) عبادت (بیں، تو پایاا کے پاس کھائے کا سامان)اوروہ بھی اس محیرالعقول اندازے کے اگر میوں میں جاڑے کے میوے ہوئے متے ادرجاڑوں بیں گرمیوں کے۔

عى ند لے ... يا ... ايسول كو كمى روزى دے جسے اسكا استحقاق ندمو۔

جب حضرت ذکر یا النظیمی نے ملاحظ قربایا کہ حضرت نی فی مریم کا اللہ تعالی کے ہاں
اتنا ہدا مرتبہ ہے اور وہ اسکی ہدی صاحب کرامت ہیں۔۔۔ بیز۔۔۔ انھوں نے باض
کے ترونازہ میدے دیکھے، تو باوجود بدھاپ کے، انھیں آرزو ہوئی اور رغبت ہوئی کہ، انگ
زوجہ ایشاع کو بھی ایسا بی عظا ہو، جیسے آئی مہی حدہ کو، صاحب نجا بت وصاحب کرامت بی عظا ہوئی ہے، اگر چہوہ اس وقت با نجھ اور بوڑھی ہو چکی ہیں۔ لیکن آئی بمبن بھی تو بوڑھی اور
عظا ہوئی ہے، اگر چہوہ اس وقت با نجھ اور بوڑھی ہو چکی ہیں۔ لیکن آئی بمبن بھی تو بوڑھی اور
با نجھ تھیں، مگر انھیں اللہ تعالی نے صاحب اولا و بناویا۔ اور پجھ تبجب نہیں کہ آپ نے یہ بھی
محسول کیا ہوکہ حضرت مریم کی وجہ ہے اس جگہ اور اس محراب عبادت کے تقدی وعظمت کا
بین عالم ہو گیا ہے کہ یماں سے جو بھی وعا ما تھی جا گئی ، بارگا ہ فدا وندی ہیں ، اسے تبوایت کا
شرف حاصل ہوگا ہے کہ یماں سے جو بھی وعا ما تھی جا گئی ، بارگا ہ فدا وندی ہیں ، اسے تبوایت کا
شرف حاصل ہوگا ہے کہ یماں سے جو بھی وعا ما تھی جا گئی ، بارگا ہ فدا وندی ہیں ، اسے تبوایت کا

مُنَالِكَ دَعَا لِرُكِارَتِهُ كَالَ رَبِّ مَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَرِيَّةُ طَيِّبَةً ا

ال كل يردعاكى ذكر إلى استدرب عدم وض كيا " يرورد كارا جوكوات ياس ياكيزواوا ١٠١ ...

الك سَيِيعُ الدُّعَاءِ®

بِ فَلَكُ أُوهِ عَا كَا سَفْ وَالَّا بِهِ "

(اس ال محل مرد ال محرت ( قربات المحرب من ) اور ( عرض كيابر ورد كارا جحد والمية المية والمية المية والمية والمي معرف المية والمراء والموالي المراء والمركزيرة واور كناه كى آلانشول من باك و مان مد وركا والا من المركزيرة والامن المركزيرة والمركزيرة والامن المركزيرة والمركزيرة والامن المركزيرة والمركزيرة وال

جرنی ک فصوص دها دل کیلے دراجا بعد الی جروفت کھا رہتا ہے ، کر اب تک اس شاکردصا برادرمتوکل بندے نے این ایان بین کولی۔ بہترا بیا تک ایک سورے مال میش

آگئ، کہ انھوں نے حضرت مریم کے محراب میں فضل عظیم والے کے فضل ہے بایال کی بارش دیمی رساتھ ساتھ ہے موسم مجلول اور میووں کا مسلسل نزول الماحظة فرمایا، تو الحکے ول میں اچا تک رغبت بیدا ہوئی کہ انہی ہے موسم انعامات میں سے اللہ تعالی کے فضل سے آیک گرانفقہ رانعام ہماری گودیں بھی آ جائے تو کیا کہنا۔ چنانچیانھوں نے بارگاہ فداوندی میں اپنی عاجز انہ ورخواست ویش کردی۔

فنا در المكانيك و فوقا في في في في المحراب من كريك الله فران في المحراب المحالية في المحراب ا

(اور) مرف بی بیس بلکه ده (سردار) بوگا، این ساری قوم پر فوقیت رکے گا اور بزرگی میں اعلیٰ و بالا بوگا، اور تمام لوگول سے قطعی طور پرافعنل بوگا (اور مورتول سے بالکل محفوظ)، ہرتم کی قوت و

توانائی عاصل ہونے کے باد جود شہوات نفسانیہ ہے محفوظ دمعموم ہوئے ، تواب اگرید نکات بھی کریں تواسکا مقصد صرف آئے و غیرہ کوزنا و بدکاری ہے بچانا ہوگا ، نہ کہ نفسانی خوابشات کو بورا کرنا۔

(اور) انکی شان یہ ہوگی کہ انھیں (نی) بنایا جائیگا اور جب وہ اس منصب کے دور کو بہنچیں کے ہو آگی شان یہ ہوگی کہ انھیں (نی بنایا جائیگا اور جب وہ اس منصب کے دور کو بہنچیں کے ہو آئی طرف وی بھیجی جائیگی اور نیکوکار) ہو تلے اور نیکوکاروں ہی میں پرورش پا کینگے اسکئے کہ دہ انہیا و میبہاللام کی پشت سے ہیں۔

یہاں مملاح امر خرکوشال ہے، لبذا یہاں پر صلاح کا ہر دہ او نیج ہے اونی مرتبہ مراد ہے جومنصب نبوت کے ایک ہو۔ فرشتوں نے حصرت ذکریا کوفرزند کی جب خوشخبری دی قابری حیثیت کو دنظرد کھا کہ بر حالے میں ، جبکہ میری عمر نناہ سال کی ہے اور میری الجید کی عمر اٹھا تو سال کی ہے ، بچہ پیدا ہوگا؟ چنا نبی تجبا فر ایا ۔۔۔یا یہ ۔۔۔اظہار مسرت کی بنا پر ، کہ الحمد اللہ بر حالے میں بچہ عنایت ہور ہا ہے ۔۔۔اخش ۔۔۔ علی مست النبی کو ظاہر کرانے کیلئے اور قد رت النبی کے مزید جلوے دکھا نے کیلئے این رب کی بارگاہ میں عرض کیا۔اور۔۔۔ بارگاہ میں عرض کیا۔اور۔۔۔

كَالْ رَبِ الْ يَكُونُ لِي عَلْمُ وَكُنْ يَكُونُ الْكِبُرُ وَالْمُرَاكِي عَادِرٌ \* كها "بدرك راك راك من الله عن عرب الله المراعدة عن الله عليا الدريدي وروست والعرب"

### كَالْكُذُ لِكَ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ

ارشاد اوا ای طرت الله جومها بركر ... .

( کیا مددگارا کیال سے ہوگا مرے لڑکا) اسلے کہ عادی اسباب مفقو ہو میکے میں (اور محکم کیا گا کی میاب مفقو ہو میکے میں (اور محکم کی میابد حایا اور میری مورت یا تھے ہے) جو بچہ منے کی الجیت نیس رکمتی ، (ارشاو مواای طرح اللہ) تعالی امور جمید سے ابلور فرق عادت (جو میا ہے کرے)۔

ال وقت معرت ذكر إكول على بينوائش بيدا بوئى كراند تعالى كوئى اك مااست تاد مع في المنظام بوجائد كوائل بيرى الميد مالم بوكل بناكراس ما المعلم بوجائد كروائل بيرى الميد مالم بوكل بناكراس بهد بدى تعد معول م همرائد كي فوائل كاسلد شروع كروون روكل فرزندك ولا ومعاقوه والمرحسب ومتوربو يدهو أي بيدا بوت بين واس مى كوئى مضا كذرس مدين في المياني بيدا بوت بين واس مى كوئى مضا كذرس مدين في الميانيون في الميان

كَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ أَيْةُ كَالَ إِيثَكَ الدَّنْكِلِمِ النَّاسَ ثَلْثُهُ آيَامِ

عرض کیا "روردگارا کردے میرے لیے کوئی نشانی " فرمان مواتیری نشانی بیے کہ نہ بولو لوگوں سے تین دان ،

الدرمزا وادكرت بك كويرا وسيخ بالعشي والديكال

عمراشارہ ہے، اور یادکروایے رب کو بہت، اوراً س کی بیج کرد پھیلےدن میں اور کی ترکے •

(عرض كيايرورد كاراكرد يمير التكوئي نشاني)،جومقعود كي تختيق پردلالت كر ي ---

المداس بات پردلالت كرے كروانى ميرى الميدها لمد موكى ہے۔ (فرمان مواتيرى نشانى بيدے كدند

بولولوكول يد تين دن مكراشاروي )اس تين دن مي الكي تين را تي مي شال بي -

۔۔۔انفرض۔۔۔ان تمن وتوں بی آپ وزبان سے کلام کرنے کی قدرت بھی نہوگی اور پھر جب لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا ، تو پھرا نہی ایام بی اللہ تعالیٰ کے ذکرو شکر کا بے فکری سے موقع مل جائے گا تا کہ وہ اس عطا کر دہ فعت کا کسی نہ کسی حد تک حق اوا کرسکیں۔ رہ گیاان ایام بی کلام کی جگہ اشارہ سے کام لینا تو وہ اشارہ ہاتھ اس یا جسم کے کسی حصہ سے ہو یا انگی سے ، زبین پر لکھ کر ہو۔۔۔ بھر۔۔۔ زبان سے نہ ہو، بید مزد در اصل کلام کے قائم مقام ہے۔ اس سے وہی مطلب گا ہر ہوسکتا ہے جو کلام سے حاصل ہوسکتا ہے اور اس سے وہی مجل جاتا ہے جو کلام سے ماسل ہوسکتا ہے۔ ان ایام ممنوع من الکلام بیل اگر چہ دیگر کلام سے مما نعت ہے بیکن ذکر الی سے دکا وٹ نہیں۔۔

تواے ذکر یاذ کر کرو (اور یاد کروا ہے رب کو بہت اورا کی تیج کرو یجیلے دن میں ) زوال مس

المرغروب تك (اورمع تؤك) وتت طلوع فجر كيكر نصف النهارے بہلے تك -

۔۔۔افضر۔۔۔اللہ تعالی نے انہی ایام شل امور ونیا ہے ان کی زبان کوروکا۔ صرف اشارہ کی اجازت بخشی الیکن ذکر وخمید کا تھم دیا ،اسلے کدان کی زبان تہایت نصیح و بلیغ تھی اور بیان ہے ایت بھی کئی گئی ہے کہ آیت بیان کے روشن جزات میں سے تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی کئی گئی ہے کہ آیت میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے ، اسلیے کہ اللہ والے جب معرفت الی کے دریا بیل مستفر آل بیل مستفر آل بوتے جیں ، ان کی عادت ہوتی ہے کہ اوالا ایک عدت تک ذکر اسانی میں معروف رہتے ہیں ، جب انکاول ذکر اللہ کے دریا تا ہے وان کی زبان ذکر سے دک جاتی ہے اور میں مورف رہتے دل جاری رہتا ہے۔

جاری رہاہے۔ اسلئے عرفاء بش مشہور ہے کہ جو اللہ کو پیچان لیتا ہے، تو اسکی زبان کونگی ہوجاتی ہے۔

معزت ذکر یا الظیالی فریان سے او لئے ہے تو رو کے میے ایکن ذکر ومعرفت میں دل کولگانے اوراس پر مداومت کرنے برجیور ہوئے معزت ذکر یا الظیالی کے ذکر کے بعداب خود معزت دکر یا الظیالی کے ذکر کے بعداب خود معزت مریم کا ذکر فر ما یا جارہا ہے جنگی انھوں نے کفالت فر مائی تھی۔ چنا نچ ارشاد ہوا کہ ۔۔۔۔

## وَاذْقَالَتِ الْمُلَكِلَةُ لِمُرْتِعُوانَ اللَّهَ اصْطَفْكِ وَطَهْرَكِ

اورجب كما فرشتول نے واسے مرم ، ب شك الله نے چن لياتم كو واور فوب ياكيز وفر ويد

#### وَاصْطَلُمُ إِن عَلَى لِمَنَّاءِ الْعُلَمِينَ ٥

احدا في تصوميت بن ونيا بحرك حورتول بن م ومُتَفِيكِ ٥

### ينتريخ المنزى إرتج والمهرى والآبي مع الزكوين

ا مرجم ادب واوا بيده به اورجد وكرتى د بواور دور كرور كرف كرف ااور كارته وكون كرف ااور كراته و المراد كرفى وجو (ا مع مرجم) تم بحى حسب معمول (بااوب رجوا ميد دب كيلي ) الكي فرما نبر دارى كرتى د بو ادراس كورانس د كلنه كيلين فماز كا تيام طويل كرو (اورجده كرتى رجواور ركوح كرو) باجما حت (دكوم كرف دالول مكما في ) ـ

عجده دراوع عن بجده کا ذکرمقدم فرمایا ہے ، اسلنے کر بحده فشوع و نسوع کا انہائی مقام ہا اور نماذ عی اللے درجات کا حال ہے ۔۔۔ نیز ۔۔ تیام ارکان پر نسیات رکھتا ہے ، ای اسلا کر درکوع ہے مہلے کیا گیا ہے۔ ای سے نماذ کی خار تی تر تیب کی تعلیم مقصوری ۔۔۔ اگر چد۔۔ ای مقام یہ یکی جمیب مسن اقلاق ہے کہ اگی تر یعت میں نماذ کے ارکان کی تر تیب بی جمی میں مسن اقلاق ہے کہ اگی تر یعت میں نماذ کے ارکان کی تر تیب بی جمی کی کر تیب بی جمی میں اقلاق ہے کہ اگی تر یعت میں نماذ کے ارکان کی تر تیب بی جمی کی کر تیب بی جمی کی کر تیب بی جمی میں اقلاق ہے کہ اگل تر یعت میں نماذ کے ارکان

#### دُلِكَ مِنَ أَنْبَأَ الْفَيْبِ نُوْجِيهِ الْيَكَ وَمَا كُنْتَ لَكَ يَهِمَ الْمُنْكُونَ ينيب ك فرين ين كدوريوون بتاتي بن بم آكو، اورند عنم إسان كر، جب كروبالس يكت عنه اقالام هُمُّ النَّهُ مُ يَكُفُلُ مَرْبَعُ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمَّ الْمُخْتَ الْمُعْمَ الْمُخْتَ الْمُعْمَ الْمُخْتَ اللَّهِمَّ الْمُخْتَ اللَّهِمَ الْمُخْتَ اللَّهِمَ الْمُخْتَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِمَ الْمُخْتَ اللَّهُ اللْمُ

کرکون کیل ہو مریم کا ، اور نہ تنے تم ان کے پاس جب وہ جھڑتے تھے۔

اے محبوب، (میہ ) ساری باتیں جو او پر فد کور ہو کیں ، لینی ٹی ٹی مریم ، ٹی ٹی حنہ ، حضرت عیسیٰ ،

حضرت زکر میا اور حضرت یکی علیم السلوق والسلام کے واقعات (غیب کی خبر میں جیں ) ، ان پر مشاہدہ ۔۔۔ یا ۔۔۔ یک کتاب یا کسی کتاب سے پڑھے بغیر واقفیت حاصل جیس ہو گئی۔ ہاں کسی عالم دین سے حاصل کیا جائے۔۔۔یا۔۔۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے وتی آئے۔

ب سیلی نتیوں تو حضور سرور عالم ﷺ کیلئے ناممکن خیس، لامحالہ چوتھی متعیین ہوگئی ، یعنی بیہ نقص وتی ریانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔

جس کو (کر) بر ( در بعروی متاتے ہیں جم تم کو )، تاکه آپ کی نبوت کی تصدیق مواور کفار پر

جمت قائم موجائے جوخوا و کو او کیلئے آپ سے جھکڑتے ہیں۔

یہ جھڑ نے والے جوحضور آپر رحمت وہ کی کی وی اور آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔ اگر ذرا اسلام سے کام لینے تو خور بھر سکتے تھے، اسلام کہ جب بیا نئے ہیں کہ بیدوا تعات اللہ کے مجبوب نے سیح وی بیان فر مائے ہیں، تو پھر بیآپ کی نبوت کا انکار کیے کر سکتے ہیں۔ مجبوب نے سیح وی بیان فر مائے ہیں، تو پھر بیآپ کی نبوت کا انکار کیے کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر تم بیر بیاستعمال کرواور بیدو کوئی کر بیٹھو حضور سرور عالم ان واقعات کے وقت وہاں موجود ہو تھے، تو بی تمبارے پر لے درج کی بیوتونی اور کھلی کمرائی کی واضح ولیل موجی ہو جیز روشن ججزات اور واضح ولائل و براہین سے تابت ہو، اسکا انکار پر انکار کرتے

جا دُاوراس کے برخلاف ایسے احمال کو اپناؤجوسر اسر موہوم ہے، جسکا نہ کوئی سرنہ منہ اور جسے کوئی ڈی شعور تحول کرنے کو تیار شہو۔

حقیقت تو بہی ہے کہا ہے محبوب، آپ اُس عہد میں اپنی فاہری حیات کے ساتھ نہ سے (اور نہ) ہی (ہے تم پاس ان کے) موجود (جبکہ وہ العمیں سیسکتے ہے)، جن قلموں سے وہ تو رات لکھا کرتے ہے ، اس کو تبرک بجھتے ہوئے ای سے قرعدا ندازی کی اورا تفاق رائے سے نہراردن میں ڈالا اور یہ پہلے ہی سے مطے کرلیا تھا کہ جہ کا قلم نہر کے پانی کے اوپر رہے گا، اسکی کفالت میں حضرت مریم کو دیا جائیگا ۔۔۔۔الغرض۔۔۔افعوں نے بیقر عدائدازی اسلے کی تا (کہ) وہ جان لیس (کون فیل ہو) گا (مریم کا) اے محبوب (اور) اس وقت بھی (نہ تھے تم اسلے پاس) موجود حضرت مریم کی کفالت کے واسطے (جب وہ جھکڑتے تھے)۔

افْ قَالَتِ الْمَلَكِ فَيْ لِمَرْبِيمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّتُولِ بِكُلِمَةٍ وَمِنْ فَاللَّهُ الْمُسِيَحُ مِبَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَم

اے محبوب معفرت مریم کی ذات سے متعلق اس دوسری بات کو بھی یاد کرو کہ (جب کہا فرشتوں) کے سردار معفرت جبرائیل (نے) مریم سے، (اے مریم بیٹک اللہ) تعالی (مژدہ دیتا ہے تم کوایک کلمہ ہے) کن کے مقدس و بابر کمت ٹمرہ (کی) جواس نے (اپنے پاس سے) عطافر مایا ہے (جمکانام ہے میں عینی فرزیومریم)۔

حضرت جرائیل نے ابن مریم کہ کر بشارت دی، اس بشارت ہی سے ظاہر کردیا کہ
آپ ہے باپ ہو تے ،جبی تو مال کی طرف ابنیت کی نبیت کی گئی ہے۔ آگر ہالفرض باپ
والے ہوتے تو نسبت ہاپ کی طرف کی جاتی ۔ اس مقام پر بید ہات بھی کموظ خاطر رہے کہ
عالم خاتی ہو۔۔۔یا۔۔۔عالم امر، دونوں ہی کا عدم سے وجود میں آٹا خدائے تا در مطلق کے
ضابطہ کی فیکو نی کے بی ما تحت ہے ، محر عالم خاتی میں وسائل واسیاب کی بھی کار کردگی ہوتی
ہے، بخلاف عالم امر کے امور کے ،جو خاہری اسیاب و وسائل کے بغیر صرف لفظ کن سے
مہورین میں وجاتے ہیں۔

حفرت مینی کامعالم محی ایک جہت سے عالم امری تلوق سے ماتا جاتا ہے، چونکہ وہ ب باپ تصاورا کی ولادت معروف و متعارف اور عادی اسباب کے تحت نہیں ہوئی۔۔۔الغرض

## وَيُكِلِّهُ النَّاسِ فِي الْمُهَدِ وَلَهُ لَا وَمِنَ الشَّرِعِينَ ٩

اور و و کلام کرے کا لوگوں ہے گہوارہ میں، اور بیڑھا ہے شی اور نیکو کار ہوں گے۔

(اور) اسکی شان ہر ہوگی کہ (وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے ہیں)، لینی اے مریم وہ بچر، لوگوں سے گہوارے ہیں است کرے گا۔ یہی گودا سکے لئے گہوارہ ہوگی۔۔۔یا۔۔ پچنے ہیں جب وہ گہوارے ہیں جُملائے کے قائل ہوگا، تو وہ اس گہوارے ہیں بات کرے گا (اور) صرف پچنے ہی ہیں نہیں، بلکہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا اس نے (بڑھا ہے ہیں) بھی جبکہ وہ ادھیر ہوجا نیکا اور اسکے بال مجربی ہوجا نیکا اور اسکے بال مجربی ہوجا نیکا اور اسکی بال مجربی ہوجا نیکے گا ور اسکی باتیں مجربی ہی جبکہ ہو کہ اعلان ہوگا اور اسکی ماور مہربیان کی طہارت و یا کیزگی کی شہادت ہوگی اور بڑھا ہے ہیں جو گفتگو ہوگی، وہ وجوت ہوگی، نینی مہربیان کی طہارت و یا کیزگی کی شہادت ہوگی اور بڑھا ہے دو انبیاء کرام ہیں سے ہوگئے۔

لوگوں کوراہ جن کی طرف بلائے گا (اور نیکو کار ہوگئی چیز عادت کے ظاف و کیکھے۔۔۔یا۔۔۔۔یہ اتھا۔ اسکو چیزت و استجاب لاحق ہوجا تاہے، تو الی صورت میں اظہار عظمت کیلئے زبان سے اسکو چیزت و استجاب لاحق ہوجا تاہے، تو الی صورت میں اظہار عظمت کیلئے زبان سے لیطور تجب موالے معربی الیور تجب سوالے معروف کیلئے زبان سے لیطور تجب سوالے معروف کیلئے زبان سے لیکھور تیا ہو الی مورت میں اظہار عظمت کیلئے زبان سے لیکھور تیا ہو تیا ہو الی مورت میں اظہار عظمت کیلئے زبان سے لیکھور تیا ہو الی مورت میں اظہار عظمت کیلئے زبان سے لیکھور تیا ہو تیا ہو ہوگئی ہو ہو تاہے، تو الی صورت میں اظہار تظمی کیلئے زبان سے لیکھور تیا ہو تیا ہولی کیکھور کیا ہو تیا ہو

قَالَتُ رَبِّ اللَّي يَكُونُ لِي وَكُنَّ وَلَنَّ يَنْسَسِّرِي بَشَكُرُ قَالَ كَالْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

چونکہ حضرت مریم نے جمل بارستا کہ بچے بغیر باپ کے پیدا ہوگا، تو دہ (بولی پر در د گارا، کہال سے میر سے لڑکا ہوگا، حالانکہ نہیں چھوا جھے کو کی شخص نے )۔

اور بد بات خلاف عادت ہے کہ بے شوہر مورت اڑکا جنے۔حضرت مریم کا بدمعروضہ بطوراستفیام بھی ہوسکتا ہے، جوایا اللہ تعالی نے۔۔۔

(فرمایاای طرح الله) تعالی (پیدافرمادے جوجاہے)، الله تعالی جب جاہتاہے کہ جیب و غریب انداز سے تلوق پیدافرمائے، تو وہ و سے بی پیدافرماؤ مائے ۔۔۔ مثلاً بیچکو ہاپ کے بغیر پیدا کرنا، یہ بھی اسکی مشیع مشیع کرنا، یہ بھی اسکی مشیعت میں داخل ہے اور یہ اس کیلئے کوئی مشکل کام جیس، اسلے کہ اسکی قدرت کا ملہ کا عالم یہ ہے کہ اس نے (جب کمی امر کا تھم دیا) اور اسکے کرنے کا ارادہ فرمالیا (تو بس اس کوفرمادیتا ہے کہ جوجا، تو وہ جوجاتا ہے) اور اس کی پیدائش میں کسی تم کی تا خیر جیس ہوتی۔

۔۔۔الفرض۔۔۔جس طرح وہ اسباب ومواد کے ساتھ اشیاء پیدا کرنے پر قادرہ،اس طرح بے کس سبب اور بغیر مادے کے بھی اشیاء کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔۔۔الخفر ۔۔۔اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے بے باپ حضرت عیسیٰ کو پیدا فر مائے گا۔

## وَيُعَلِّمُهُ الْكُنْبُ وَالْجِكْمَةُ وَالْتُؤْلِيثُ وَالْإِنْجِينَلَ الْ

اورالله اس كوكتاب ومحست اور توريت والجيل سكمائك

(اور) بجر(الله) تعالی این فنل دکرم سے (اس کو کتاب) جواسکے پہلے اتاری کئیں جیسے حضرت شیٹ ادر حضرت ابراہیم کے صحیفے (وحکمت) یعنی حرام وطال کاعلم جو حکمت وشریعت ہے (اور تورات والجیل کتابیم دےگا۔
تورات والجیل سکھائےگا) یعنی تورات والجیل کی تعلیم دےگا۔
آپ تعلیم تو سارے محیفول کی ویں گے، روگیا توریت والجیل کا خصوصی طور پر ذکر ، انجی فضیلت کی جہت ہے۔

وَرُسُولُلْ إِلَى يَهِنِي إِسْرَاءِ يَلَ الْمَالَةِ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْمَالِةِ مِنْ لَا يَعْمُ الْمَالَ اوردول آل يعقوب كالمرف كرے كاء كري الا ياتبارے پائ ثنانى تمهارے دب كافر ف ے ، كري الله كاف كري الله الله كري الله ك

# وَابْرِئُ الْأَلْمَهُ وَالْابْرُضِ وَأَخِي الْمُوثِي بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبِ مُكُمَّ بِمَا كَأَكُلُونَ

اور تذرست كرديتا موں پيدائتي اند معاور كور حى كو، اور زنده كرديتا مول مردول كو، الله كے علم سے۔ اور بتاديتا مول تم كو وَمَا ثَنَّ خِرُدُنَ فِي بُيُوتِكُولِ إِنَّ فِي فَإِلَكَ لَا يَهُ لَكُو إِنَّ كُنْتُوهُ فَوَمِنِينَ فَ

جو بجوتم كم تے اور جو بجوجع كرر كھتے ہوائے كمرول شل بينك ال شل ضرور نشانى بتہارے ليے اگرتم ايمان والول ست مو

(اور) مزید برآن ان کو رب تعالی (رسول) بنا کر (آل بیقوب کی ملرف) مبعوث

(كركا) جن ے آب فرما كينكے (كريس لايا تمبارے ياس) اپني رسالت كي حقانيت وصدافت ک (نشانی، تنهارےرب کے طرف سے)۔جو یا کی نشانیاں میں لیکرآیا ہوں، اس میں بہلی ہے۔ ( كه ميں بناتا ہوں تنہارے واسطے) منی ہے (جیسے برند كى صورت، پھر پھونكا ہوں اس ميں، تو وہ

یرندبی ہوجا تاہےاللہ کے علم سے)۔

چنانجے حضرت عیسی مٹی ہے جیگا دڑ کی شکل کامجسمہ بناتے اور پھراس میں پھونک مارتے تووہ مٹی کا جانوراڑنے لگتا تھااورز مین وآسان کے چیج میں اڑا کرتا اور جب تک نوگوں کی نظروں میں رہتا ، اڑا کرتا اور جیسے بی نظروں ہے اوجمل ہوجا تا ، مردہ ہوکرزین پر گریز تا تھا۔ (اور) دوسری نشانی بیر که (شکر رست کردینا مول پیدائش اندهاور کورهی کو)۔ آب كے عبد بيس بيدونوں بار بال الاعلاج تھيں۔ابيا كدا نكام كردست كرديا خوارق عادات میں سے تھا۔ ویسے بھی معزت کے کا جوطر یقد وعلاج تھا، اس طریقے سے تکدرست

کرنا آج بھی شرق عادت بی ہے۔

(اور) تیسری نشانی بیے کہ (زعرہ کردیا موں مردوں کواللہ) تعالی (کے عم سے) لیعنی جو مجر میں بطوراعجاز کرتا ہوں ،اس میں میری ذاتی قدرت ومشیت کا کوئی دخل نبیں ہے۔ کہ کوئی مجھ میں الوہبیت کا گمان کرنے لگے، بلکہ بیسب مجھ اللہ تعالیٰ کے تھم اور اسکی مثیت وقد رت سے ہوتا ہے ال ....اسكى قدرت كاظهور مير ، فرايد موتاب ....الغرض ....في اسكى قدرت كامظير مول،

نە كەخود قا دىرخقىقى.

بعض منسرین کے بقول،حصرت میں الظیلائے چودہ مردے زیرہ فرمائے ، انہی میں ایک سام بن نوح منے ، جن کووفات بائے جار بڑار برس کے قریب گزرے تھے۔ (اور) پانچوین نشانی به به که (مناوین می کوجو بی تم کوجو بی تم کوات کرد کے

ہواہے گھروں میں)۔

تلك الرسل٢

چنانچ حفرت عین النظی انھیں اس طعام کی خبر دیتے جوانھوں نے کل کھایا۔۔یا۔۔

آئندہ کھا کینے اور بچوں کو مدرمہ پش خبر دیتے کہ تمہارے گھریہ بور ہا ہے اور گھریں کیا اور

کہاں چھپار کھا ہے۔ جب نے والیس گھر لوٹے ، تو وہ اپنی منہ ماگئی چیز لیتے اور اگر نہائی تو

روتے اور خود بتاتے کے قلال چیز فلال جگہر کی بوئی ہے اور قلال شے فلال جگہ ، اس پر گھر

والے بچوں کو منہ ماگئی چیز دیئے برججور ہوجاتے اور وہ لوگ حضرت عینی کوجاد دگر تر اردیتے۔

والے بچوں کو منہ ماگئی چیز دیئے برججور ہوجاتے اور وہ لوگ حضرت عینی کوجاد دگر تر اردیتے۔

(بیشک) جس جس ججز و کا الگ الگ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اس (اس) کے برایک (میں منرور نشائی ہے) اور میرے دوگئی کی سچائی کی دلیل ہے ( تمہارے لئے ، اگر تم ایمان والوں سے ہو )

منرور نشائی ہے ) اور میرے دوگئی کی سچائی کی دلیل ہے ( تمہارے لئے ، اگر تم ایمان والوں سے ہو )

یعنی اگر تم اُن امور کو مجز و ہا ور کرنے والے ہو۔۔۔یا۔۔۔ جھے تینی بر مانے والے ہو۔۔۔یا۔۔۔ جھے تینی بر مانے والے ہو۔۔۔

ومُصِدِّقًا لِمَا الْكِنَّ يَكُ يَ مِنَ النَّوْرُائِرِ وَالْحُولُ لَكُوْ لِعَصْ الْلِي حُرِّمَ وَلِمُولِ لَكُو اور ش مون تقد اِن كرا اكل جومرے آئے ہے، تورید، اور تا كرمان كردون تبارے لياس وہ چيز جورام كى كئى تى

عَلَيْكُمْ وَجِمُّتُكُمْ بِآيَةٍ فِنَ لَيَكُمْ ۖ فَالْفُو اللَّهُ وَاطِيعُونِ

م پر، اورا یا اور سی نشانی تمبارے ربی طرف ہے۔۔۔ تواللہ کوڈروا دو میری اطاعت کروہ میں اس لورا اور) یا در کھو کہ ( میں ہوں تھر ہی کرتا اسکی جو میرے آگے ہے) بینی ( توریت ) جے میرے پہلے حضرت موئی پر ٹازل کیا جاچکا ہے، جسکی میں تھد ہیں کرتا ہوں اور اسکے کلام الہی ہونے کی شہادت و بتا ہوں۔ ( اور ) اس تھد ہیں وشہادت کا سوا، میری بعث اسلے بھی ہے ( تا کہ طال کردوں تہادے لئے بعض وہ چیز جوح ام کی تی تھی تم پر)۔۔۔ مثل : چھلی، اونٹ کا گوشت، گائے بمری کی جہادے لئے بمل کی جہادے لئے بمری کی جہادے کے بمری کی جہادے کے بمری میں نشانی جہادے دب کی طرف ہے) جو واضح بر بان ہے اور کی جہادت کی جہاد کو است کی اور جس بری دراور اسکے مدلول سے نالفت میری دمالت کی صحت پر شاہد ہے ( تو ) درمالت کی حقول نہ کرنے اور اسکے مدلول سے نالفت کر ازاللہ ) تعالی ( کوڈرواور ) ان امور میں جنکا میں جہیں تھم دیتا ہوں اور جن برائیوں سے میں دو کیا ہوں ، ان میں (میری اطاعت کرو) اور ایکی طرح سے بھین کرلو۔

النَّاللَّهُ رَبِّي وَرَيْكُمْ فَاعْبُدُونَ فَلَا احِرَاظِ مُسْتَقِيُّهُ

ب فنك الله ميرايردودكا راورتهارا بالنبارب تواى كوي جور يدسيدهاراستدب

(بینک اللہ) تعالی بی (میرایروردگاراورتمهارا پالنهارہ) اور پھر جب ایسا ہے اور بھینا ایسا ہے، تو پھر پو جنے کیلئے صرف ای کی ذات ہے (توای کو پوجو)، (ب) بلکہ بی (سیدهاراستہ) جواب چنے چلئے والے کو بہشت تک پہنچا تا ہے اور ہلاکت سے بچا تا ہے، بی وہ حق صرت ہے جس پرتمام انبیاء کرام کا اتفاق ہے اور بیرسول یعنی حضرت عیمی مجملہ انھیں سے ہیں، تو بی بھی انھیں کی طرح اللہ تعالیٰ کی واضح بر ہاں ہیں۔

فَكَا آحَسَ عِينَاى مِنْهُ وَالْكُفَّ كَالَ مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحُوارِيُونَ

پس جب د يما عين في ان كى طرف سيدا تكاركو، كها كون ميرا مددگار ب الله كى ظرف، حوارك الوك محدد كارب الله كى ظرف و الله كالم الله ي الله الله ي الله ي

بولے، جم مددگار ہیں الله کیلئے۔ جم مان محے الله کو۔ اور گواہ ہوجائے کہ جم بے شک مسلمان ہیں ۔ حضرت میسی کی تعلق سے حضرت جرائیل نے جو بشار جمی دیں، وہ جو کرر ہیں اور پھر جب وہ سب پالکل ہو کر کھل کرسا منے آئیم ۔۔۔ نیز۔ نہ بعض لوگوں کی حضرت میسی کے شہید کر دینے کی ریشہ وہ انیاں بھی جاری رہیں۔

( ایس جب) کمل علم یقین حاصل جو کیا ، ایسا کرکی شم کا فنک وشر نبین ره کیا اوراییا محسوس
کیا کہ کو یا چیم سر سے ( دیکھا عیلی نے ) اور بوری طور پر محسوس کرلیا اپنے اوپر (ان ) بعض ایمان نہ
لا نے والوں اور آپ کوشہید کر دینے کا یکا ارادہ کر لینے والوں ( کی طرف سے افکار کو)۔

ان بربختوں کے مرا انکار نبوت کا جاد دایدا چڑھ کیا کہ اب اخیس مینی التقیقان کوشہید کرنے کے سوااور کوئی جارہ نظر نہ آیا۔ الکی صورت حال جب سامنے آئی تو حضرت میں کہ نے اپنے ان بارہ عدد تلصین کوجنگی آپ سے مجت اور آپ کی اطاعت برطرت کے شک و شہدت بالا ترضی ، اپنی اور دین الی کی فصرت کیلئے وقوت دی۔ ان بارہ نفوس میں بعض مجھیلیوں کے شکاری نے اور بعض دھوئی بعض دی کی دی۔

چنانچاآپ نے دعوت دی اور (کماکون میرامددگارہے، اللہ) تعالی (کی طرف) کہ میرے دہ مددگار جن کی مددسے میں اللہ تعالی کی طرف توجہ اور التجا کرسکوں ، لیجنی اقامت دین میں تم میں سے کون میری مدد کرے گا۔ (حواری لوگ ہو لیے ہم مدفکار جیں ، اللہ) تعالی کے وین کے وجود و بقا اور اس کے فرون و اللہ) تعالی اس کے فرون و ارتقا (کیلئے)، کیونکہ (ہم) پہلے تی ہے (مان میکے جیں (اللہ) تعالی

ĘĮ

(کو)اور ظاہر ہے جوایمان والا ہوگاوئی وین ورسول کی مدد کرے گااورا سکے اولیا ہوائے دشمنوں سے
بچائے گااورا سکے دین کے دشمنوں سے جنگ کرےگا۔

(اور) اے پیفیر آپ بھی (گواہ ہوجائے کہ ہم بینگ مسلمان ہیں) اور خداورسول کے احکام
کے آگے مرتشلیم نم کرنے والے ہیں اوراس سے ہمارا متنصود صرف اخروی سعادت کا حصول ہے۔

ییفیر کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کردیئے کے بعد اب خود بارگاہ الی میں اپنے کو بیش کر
دے ہیں اور عرض کردہے ہیں۔۔۔

کیکا اُمکنا پیکا اُمکنا پیکا اُمکرات و اَلْبِعنا الرَّمُول فَاکَتُهُمْ کَامُتُهُمْ اللَّهُ مِن اَمْدِنَ اَلْمَ پروردگارامان کے ہم جوتو نے اتاراءاور فرمال پروار ہو گئے رسول کے بقی م اُجیل پرایمان لا پچے (اور فرما نیردار ہو گئے دسول کے ) لیمن ہم حضرت نیسٹی کے دین پر جیں ۔۔۔یا۔۔۔وہ جواحکام ہماری طرف لائے ایس۔۔یا۔۔ جن امور سے وہ روکتے ہیں، ہماراان سب پر پختدایمان ہے۔ تواہے پروردگار (اقر ہم کوئی کے گواہوں میں لکھ لے ) جو تیری وصدا نیت کی گوائی دیتے ہیں ۔۔۔یا۔۔۔ان انبیاء میں الکھ کے ساتھ لکھ دے جوابے تا بعداروں کی گوائی دینے ۔۔۔یا۔ ہمیں حضرت محمد اللہ کی امت میں لکھ دے، جو لیکی طور پر شہدا میل الناس ہیں۔

وَمُكْرُوا وَمُكْرَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًاللَّكِرِينَ فَ

اورسب قریب کھیا دراللہ نے اسکا جواب دیا ، اوراللہ قریبوں کوسب سے بھتر جواب دیے والا ہے ۔
حضرت میں کی النظیماللہ کو جن میرود ہوں کے تفر وسر شی سے آگہی ہوگی تھی ، ان میرود ہوں سے آپ کواٹوار دافسام کے خیلوں سے گرفتار کر ایمیا اور گھر میں قید کر کے رات بھر پہر ور کھا اور میں ترک النظیما ہوکرا پے سروار میرودا کو گھر میں بھیجا تا کہ حضرت میں گالظیما ہوکرا پے سروار میرودا کو گھر میں بھیجا تا کہ حضرت میں گالظیما ہوکرا ہے ۔
ای شب می تحال نے آپ النظیمالہ کو آسان پراٹھالیا تھا، چنا نے جب میرودا کھر میں گیا، تواس نے حضرت میں گا گئیمالہ کوئیس بایا ۔ اور ۔ حق تعالی نے حضرت میں کی شبیباس تواس نے حضرت میں گا گئیمالہ کوئیس بایا ۔ اور ۔ حق تعالی نے حضرت میں کی شبیباس بول دی ، چھر جند وہ با برفکلا اور یہ کہنا جا با کشیمی میاں نہیں ہیں ، تو با ہر جولوگ سے اس برڈال دی ، چھر جند وہ کہنا رہا کہ میں للان تحق ہوں ، کی نے کھر خیال تہ کیا، وہ نالہ وفریا د

کرتار ہا، کرلوگوں نے اسے سولی پر چڑھادیا اور آس پر تیر برسانا شروع کردیا۔ اس طرح ذلت ورسوائی کے ساتھا ہے آل کرڈ الا۔

۔۔۔النظر کے ان کرکر نے والوں نے مرکیا (اورسب فریب کھیے،اوراللہ) تعالی (نے)
ان کے (اس) فریب (کا جواب دیا) کہ ان لوگوں نے خودائے بی ہاتھوں سے اپنے دوست کوسولی چڑھادی۔

اور پھر جب بيغوركيا كرجنكو ہم نے قل كرديا اسكا چرو تو حضرت عبينى كے چركى المرح ہے، ليكن اسكا باقى جسم ان كاس فرستاده كى طرح ہے جس كو حضرت عبينى كوشہيد كرنے ہے، ليكن اسكا باقى جسم ان كاس فرستاده كى طرح ہے جس كو حضرت عبينى كوشہيد كرنے كيلئے المول نے گھر جس بھيجا تھا۔ اس پرا انكا آپس بين سخت جھڑ ابوا۔

فریبوں کوان کے فریب کا عبر تناک بدلیل گیا (ادر) ایسا کیوں ندہو، اسلنے کہ (اللہ) تعالی (فریبوں کوسب سے بہتر جواب دینے والا ہے)۔ بیہ بدطینت یہود بھلاحضرت عیسیٰ کو کیے شہید کر سکتے تنے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کودشمنوں سے بچانے والا ہے۔

گذی صحبت، بری بمسائیگی اور خراب معاشرت (سے، جو) تمہارتے آل کا ادادہ اور تم سے مرکز کے تم سے کفر اور تمہارا (انکار کر بیٹھے ہیں)۔۔۔الخرض۔۔۔ ش ایسوں سے تم کو نجات دینے والا ہوں (اور بلند کرنے والا ہوں) تمہارے (ان) ایمان والوں (کو جنموں نے تمہاری پیروی کی ،ان) یہود ہوں (پر جنموں نے) تم پر ایمان لانے اور تمہاری پیروی کرنے سے (انگار کردیا)۔ان کی بیر برتری اور بیہ غلبہ بمیشہ یعنی (قیامت تک) رہے گا۔

چنانچ حضرت عیمی کی نبوت ثابت کرنے میں ولائل و براجین کی روح ہے عیمائی ہمیشہ یہودیوں پر عالب رہیں گے۔۔۔یا۔۔قیمروں کی مدد کے باعث تلوار کی روسے نصار کی یہودیوں پر عالب آئے اور ہمیشہ عالب رہیں گے۔ (پھر) قیامت میں (میری) ہی (طرف ہے) تہاری اور انہاری ان اموردین میں (جس میں تم اختلاف د کھتے تھے)۔

یہودی حضرت موی کو ہائے والے ہیں اور حضرت میں کے منکر ہیں۔ نصاری حضرت موی اور حضرت میں کے منکر ہیں۔ نصاری حضرت موی اور حضرت میں اور موی اور حضرت میں کا دونوں کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن فیر رسول اللہ وران کے منکر ہیں اور حضرت میں کا النامی کا اللہ اور اللہ کا کا اللہ کا کہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا کہ ک

الوجب بيرساد ب الوك ميرى بارگاه عدالت مين حاضر موتك توبس ماف ماف واضح كردونكا كرتن واليكون بين؟ اور باطل كدهر بي؟

ویسے تو ہمارے رسول اور ہماری کتابوں نے تن و باطل کوخوب خوب واضح کرویا ہے لیکن قیامت میں اس سجائی کو ہمرا کیا ہی آتھوں ہے وکید لیگا ، ایسا کہ سی کیلئے اسکے خلاف لب کشائی کی مخواکش بی بیس رہ جائیگی۔

فَأَضَّا الَّذِيْنَ كُفُرُوا فَأَعَلِّيُهُمُ عَلَى الْمُعْدِينَ إِنَّ الْفَيْلَ الْمُثَنِيَّا وَالْلِيْخِرِيُّوَ پيجنوں نے اثلار كرديا ہے توان كوخت عذاب دوں كا دنيا اور آخرت يس،

وَمَالَهُمُ مِنْ لَعِينَ ٥

اورشاوگاان كاكولىد كار

(پس) يېود ونصاري بخو بي جان ليس كه پيخوداوران كسواده سب (جنمول تي انكار كرديا

ہے) ان سب کومیری پکڑ میں آنائی ہے (قو) میں (ان کو تخت عذاب دونگا، دنیا) میں مجاہدین کی تلواروں کے ذریعہ، قیدوینداور برزید دینے کی ذلت ورسوائی مسلط کر کے اور مختلف بیاریوں، مصیبتوں اور باذوں میں مبتلا کر کے ۔۔۔۔

خیال رہے کہ دنیاوی تکالیف دمصائب اور بیاریاں دآ زاریاں کافر کیلئے سزاہیں ہمیکن موس کے حق میں جزاء ہیں، جوموس کیلئے دافع سیکات اور دافع درجات ہوتی ہیں۔ ۔۔۔کافروں کوسزا دنیا ہیں بھی دونگا (اور آخرت میں) بھی جہنم کے عذاب میں جنلا کر کے، (اور شد ہوگا) میرے عذاب ہے (اٹکا) چھڑانے والا (کوئی مددگار) اورکوئی حامی و تاصر۔

## وَإِنَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّرَاحِينَ فَيُوقِيمُهُمُ أَجُورُهُمْ

ليكن جومان كي اور نيك كام كي ، تو بورا بوراد مكان كوال كا جر-والله كريم في المطلب ين €

اور الله نبيل پيندفر مانا كالمون كون

(لیکن) وہ لوگ (جو مان محے اور نیک کام سے) کینی امت مرحومہ محری وہ اللہ الہورا دیگا اکوا ٹکا اجر) وثو اب دنیا جس نیک تائی اور آخرت جس درست کامی کی شکل جس سرہ گئے وہ لوگ جو ایمان ای نہیں لائے اور نیک مل انجام نہیں دے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ کان کھوککر سن لیس (اور) یا در کھیں کہ (اللہ) تعالی (نہیں پہند فر ما تا نکا لموں کو) اور ان سے رامنی نہیں ہوتا۔

### دلك تَتَلُونُ عَلَيْك مِنَ الْايْتِ وَالزَّارِ الْحَكِيْمِ

سيم برهة بي تم ركوا يتي اور كست برى فيحت

اے مجوب الرہ ) کلام جواجیاء کرام کے قصول میں فرکور ہوا، میرے تھم سے جرائیل امین فرا آپ کے پاس حاضر ہوکر آپ کو پڑھ کرستایا ، تو چونکہ انکا پڑھنا اور جو پچھ پڑھ کرستایا ، وہ سب میرے ، ی تھم سے تھا اور اسے آپ کوستانا میں نے بی چاہا تھا، تو اب جرائیل امین کی تلاوت اور انکا آپ کے رو ہر و پڑھنا ، کو یا خود میر انکی پڑھتا ہے، تو کو یا خود (ہم پڑھتے ہیں) اور تلاوت کرتے ہیں آپ کے رو ہر و پڑھا بیتی ) جو آپ کی رسالت کے جوت پرولالت کرتیں ہیں، اسلے کہ یہ

وہ علامات ہیں کہ موائے کہ آب اللہ کے قاری کے اور کسی کو معلوم نہیں ہو تکتیں ۔۔۔ یا۔۔۔ وہ جان سکتا ہے جبکی طرف یہ آیات آخریں۔اور ظاہر ہے کہ آپ نہ لکھتے ہیں نہ کسی سے جاکر پڑھتے ہیں، تو لامحالہ مانٹا پڑے گاکہ واقعی یہ آیات وحی ربانی ہیں۔ (اور حکمت بحری تھیجت)، بینی قرآن ایسامحفوظ کلام ہے کہ اس میں خلل ونقصان کا شائیہ تک نہیں۔

قرآن کریم نے آگر حصرت میں کو عبداللہ ، کلمۃ اللہ ، دسول اللہ کہا ہے ، تو یہ ایک کی حقیقت ہے۔ نجران کے نصاری آگراس کو حضرت میں گائی سی گائی سی تھے ہیں ، تو یہ انکی پر لے در ہے کی نادانی ہے۔ نجرائی نصاری نے صرف اس وجہ سے کہ حضرت میں گائی کے ہاپ فہیں ہے ہا ہے خوالی نصاری نے صرف اس وجہ سے کہ حضرت میں گائی کے ہاپ فہیں ہوتا ہے انہیں خدا کا بیٹا محمد لیا ، یہ کتنی نامعقول بات ہے کہ جو بے ہاپ کا ہوتو وہ خدا کا بیٹا موجوائے۔

توائے جوب!ان نادانوں کو سنادو کہ (بے فک بیسٹی کی مثال اللہ) تعالی (کنزدیک جیسے ادم کی مثال ہے) باپ ندہونے ہیں، یعنی دونوں کا کوئی باپ نہیں، دونوں کی تخلیق انسانوں کی تخلیق انسان کی صلب کی راہ ہے گزرتانہیں ہے ااور دونوں بھی کی تخلیق افظ ایک سے فرمانی گی۔ چنانچہ (پیدا فرمایاان کی صلب کی راہ سے گزرتانہیں ہے اور دونوں بھی کی تخلیق افظ ایک سے فرمانی گئے۔ چنانچہ (پیدا فرمایاان کو ) یعنی آدم کو رامی ہے گئے اور اور وہوں اور کو ایک میں اور موجانوں کی ایک جسمہ تیار کردیا ( کو کہا آدم ہوجانوں ) ہیکر خاک ( کو کہ اور موجانوں ) تو اس تھم کو پاکردہ (فورا ہوجانوں ) ۔۔۔الانتر۔۔۔اللہ تعالیٰ نے خاک کو کہا آدم ہوجانوں آدم ہوجانوں ۔۔۔

المعنی من رتبات فالانگلی من المنه کوین © بالان ته به مب کوب کافرف سے قدیمو فنک کرنے والوں سے و بالان تا ہے تم سب کوب کافرف سے قدیمو فنک کرنے والوں سے و

کہی گئی ہے بیر (بالکل حق ہے تم سب کے رب کی طرف ہے، تو نہ ہوشک کرنے والوں ہے) اس بات میں کرعیسی النظینی کی مثال آدم النظینی کی مثال کی طرح ہے، تو مسلمانو، تم نصاری کی طرح شک میں نہ پڑو۔ چونکہ وہ تو ظن وتحمین کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس تمثیل کے نور کی چک وہ نیں دیکھ سکے۔

فَكُنَّ حَآجُكَ فِيكِ مِنَّ بِعَنِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلَ تَعَالُوا لَنَّعُ وبس نه مي جَد ثكالي ان كي بارے بني بعداس كرا چاخ بحث لم ، قو كه دوكر واب آجاد ، تم باليس ابنكاء كا و ابنكاء كُمُّ و فِيسَاء كا و فِسَاء كُمُّ و كَانْفُستنا والفَستنا والفُسكُونُ اچ بينا ورتبهار بي بي اورتباري ورتبي اورتباري ورتبي اورتباري ورثبي اورتباري ابنون كو---انته في فينته هل فَحَهُ مَنْ اورتبار بي اورتباري ورثبي الله على الكُول بينين الله على الكُول بينين الله على الكُول بينين الله على الكُول بينين الله يعلى منه ورثب المنه بيني بينا وركن جن كي وال كان معرت المسلى الدين المنه بيني الله يعرب المنه بيني بيني بينا وركن جن كي المنه الله ي معرت المسلى المنه بيني كار الكى) معرت المسلى المنه وركن جن كي (الكر) معرت المسلى المنه وركن جن كي (الكر) معرت المسلى المنه بينا وركن جن كي (الكر) معرت المسلى المنه و المنه المنه المنه المنه وركن جن كي (الكر) معرت المسلى المنه و المنه المنه و المنه المنه و المنه المنه و ال

(ق) اے محبوب! (جس نے بھی جمت نکائی) اور کٹ جن کی راکھ) حضرت جسٹی کے اور اللہ تعالی سے کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور (بارے میں بعداس کے کہ تہا تھا تھا کہ حضرت بیسٹی کے تعاقی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور اسکے رسول ہیں۔ ۔ یہ وہ اللہ تعالی ہے دائل ہیں جن سے تعلقی طور پر قابت ہوتا ہے کہ آپ حق پر جیں چہ نکہ صلالت و گمرائی نے اکموا نہ حاکر دیا ہے اسکئے یہ جمت بازی پر سلے ہوئے ہیں۔ (او کہد دولواب آ جاؤ ہم بلالیں اپنے بیٹے اور تہماری مور تیل اور تیل مور تیل اور تہماری مور تیل اور تیل مور تیل مور تیل ہور تیل مور تیل مور تیل مور تیل ہور تیل مور تیل ہور تیل مور تیل ہور تیل مور تیل ہور تیل ہور تیل مور تیل ہور تیل ہور

يس اگرتم اين وين برقائم ودائم رساحيات موزو جيمور وجمكر اادر كردكوج اور چلواين اين گھروں کو۔اور بیصرف تھرانیوں کے سردار کا خیال نہیں تھا۔۔۔ گر۔۔۔ حضور آمیر رحمت اللہ ول من المحمد والدرب الله مير كا جال بي كم الروه مبابله كرتے تو فوراً بندراور خزیر کی صورتوں میں تبدیل ہوجاتے اور انکی وادی میں آگ کے شعفے بحر ک اٹھتے اور انہیں وہ تاہی نصیب ہوتی کہ نہ صرف وہ مث جاتے بلکہ ایکے اہل وعیال کے ساتھ ایکے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کی بھی سے کئی ہوجاتی اورصرف ایک سال کے اندراندران كاستياناس موجاتا\_

ابتداء مبابلے کیلئے آمادگی ظاہر کرے پھر مرجانا والحے تمام ندہی اور سیاس سربر آوردہ لوگوں کی طرف سے خود ایجے اپنے باطل ہونے کا کھلااعتراف ہے۔اسلنے کہ اگروہ سب ا ہے دین نظریات میں جمو نے نہیں تھے، تو حبوثوں کی بلاکت کی دعا ہے خوفز دہ کیوں ہو سے اوروہ بھی ایساخوف، بڑی بی آسانی ہے جزید دینامنظور کرلیا اوراسلامی حکومت کی سیاسی ما هختی قبول کرلی۔ اور دنیا میں 3 کیل وخوار ہوکرر بنے کومنظور کرلیا۔۔۔الاصل۔۔۔حضرت عیسیٰ اور معرب مریم بیم الله وغیره کے دا تعات کے علق سے جو بیان کیا گیا۔۔۔

### إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقُصَصُ الَّحَقُّ وَعَامِنَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ ب الك يمي ب الميك بيان اورنبيس بكولى معبودالله كسواء

وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَنْ يُزِّ الْحُكِيِّهُ @

اور ويك ضرومالله على غلبروالا مكست والاب

(بے شک ) وہ (بی ہے) بالکل (ٹھیک) اور حق (بیان)، بیجھوٹی اور من کھڑنت کہانیاں تہیں، جونصاریٰ بیان کریتے ہیں۔نصاریٰ کا تین خداما نتائجی اٹکا آیک باطل نظریہ ہے،اسکنے کہ صرف الله تعالى بى عبادت كالمستحل ب(اورفيس بيكوتى معبودالله) تعالى (كسوااورب فتك منرورالله) تعالى (بى فلبدوالا) اور (محمت والاي)\_

لين جميع مقدورات يرقادماورجميع معلومات كوميط ب،ندكونى اسكا قدرت ميس شريك ب اورندی حکمت میں تو پیراسی الوہیت میں سے شریک ہونے کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا۔

الم

### فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيُّمَّ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿

مِم الرائعون في برخى كى، توبلاشبرالله فسادي في والول كوجائ والاب

(پھراگرانھوں نے بے رخی کی) تو حیداور اس حق کو تبول کرنے سے جسکے دلائل ظاہرہ اور براہین کا معائد بھی کر چکے ہیں اور مباہلہ کرنے سے بھی اٹکار کریں تو اٹکی فدکورہ ہالا بے رخی اور اٹکار ہی فساد کی حقیقت ہے۔ (تو) ایسے فساد کی کان تھول کر س لیس کہ (بلاشبہ اللہ) تعالی (فساد مجانے والوں کو جانے والا ہے) اور وہ ان کے قبی ارادوں پر بھی مطلع ہے اور اسے معلوم ہے کہ اسکے اغراض فاسدہ کیا ہیں اور پھرائکوس اور ہے۔

قُلْ يَالَمُلُ الْكِتْبُ تَعَالُوا إِلَى كُلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الدِنعُبُ الداللة

كدورك الله كالمراق المراق المراق المراق المراق المراق المراكم الله كور الله كور الله كور الله كور الله كور الله الله المراق المراق الله المراق المراق الله المراق الله المراق المر

اورندشر یک ما تیں اس کا کسی چیز کو ، اور ند بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو اپنارب ، الله کوچھوڈ کر

قَانَ تُولُوا فَقُولُوا الشَّهَانُ وَابِأَكَا مُسْلِمُونَ ا

چرا گرمند پھیری تو تم لوگ کمیددو کہ محواہ رہو ، کہ ہم مسیمسلمان ہیں 🗨

اے محبوب بیافسادی من کو تبول کرتے میں گئی بھی ہے دخی کا مظاہرہ کیوں شکرتے ہوں، مگر تم اپنا فریضہ منبوت اوا کرتے رہوا وران کما بیوں سے صاف کفتلوں میں ( کمہدو کدا سے الل کما ہے آؤ اس بات کی طرف جوہم میں اور تم میں برابرہے)۔

لین اے اہل کماب نفرانیوں اور مدینہ کے کمانی میبود ہو! آؤ ہم سب آپس میں ان نظریات پر انفاق کرلیں جن پر ہمارے اور تمہارے پاس موجود خدا کی ظرف سے نازل کردو کما ہیں منفق ہیں۔

۔۔۔۔الفرض۔۔۔۔ اس نظریہ پرنہ کی رسول کو اختلاف ہے اور تدی کی خدائی کتاب کو۔
ظاہرے کہ جس نظریہ کے جع اور درست ہوئے پرسارے رسولوں اور ساری آسانی کتابوں
کا اتفاق ہو، اس نظریہ کو، اس رسول کو، اپتارسول اور اسکے لائی ہوئی آسانی کتاب کوائی کتاب
مائے والے کو لازی طور پر تجول کر لیتا جاہے، اسلے کہ رسول و کتاب پرائیان لائے کے

بعد انکی بدایت کومن وعن قبول نه کرنا، بلکه اسکی خلاف ورزی کرنا، بیمنا فقت اور سرکش کی بد ترین صورت ہے۔

ان متفقہ نظریات بل پہلانظریہ (بیہ) ہے (کہنہ پوجیس گراللہ) تعالی (کو) یعنی عبادت کا مستحق سوائے اُسکے اور کسی کونہ بچھیں۔ اس جس ہم اور تم پرخلوس ہوجا کیں (اور) دوسری بات بہ ہے کہ (نہ شریک ما نیس اسکا کسی چیز کو) لیعنی استحقاقی عبادت جس اسکا کوئی شریک نہ بنا کیں (اور) تیسری بات بہ ہے کہ (نہ بنائے ہم جس سے کوئی کسی کواپنا رب اللہ) تعالی (کوچھوڑ کر) ۔۔۔شان معاذ اللہ، یہ بیس عزیر این اللہ، تیسلی ابن اللہ، اور نہ ہم علاوی وہ با تیس ما نیس جوانھوں نے ازخود دین میں نکالی ہیں۔ اپنی مرضی ہے جس کو جا با حلال کر دیا اور جس کو جا ہا حرام قرار دیا، اپنے خود ساختہ فوانین کو خدائی قوانین کی طرح مائے اور منوائے گئے۔

وا ین و دوران دا یا من کروران کرین اس سے کہ جس طرف آپ آئیس بلات کے بین اللہ تعالیٰ کی تو حید، ترک اشراک (ق) اے موشین (تم لوگ کید دو کہ گواہ رہو کہ ہم سب مسلمان ہیں) لین البتم پر جمت قائم ہو چکی اور معترف ہو جاؤ کے صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔

مسلمان ہیں) لینی ابتم پر جمت قائم ہو چکی اور معترف ہو جاؤ کے صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔

یہ بہودونساری ہی جمیب سے جن امور پر آئیس فور دفکر کرنا چاہئے، جور دش اپنانی چاہئے،

اس سے پہلو جی کرتے اور غیر ضروری مباحث و مسائل ہیں شعوری ۔۔۔۔ یا۔۔۔ فیر شعوری طور پر دوسروں کو الجمعائے کی کوشش کرتے ، اور پھر اس سلسلہ ہیں ایسے احتفافہ دعوے کر جاتے جس سے ایک عام آؤ دی بھی آئیس مقل وشعور سے عاری خیال کرنے پر مجبور ہوجاتا۔

ہاتے جس سے ایک عام آؤ دی بھی آئیس مقل وشعور سے عاری خیال کرنے پر مجبور ہوجاتا۔

پٹانچ انھوں نے آیک بحث جمیب چھیٹر دی کے معز سے ایرائیم یہودی شے ۔۔۔۔ اسے موئی سے آیک بڑار برس اور معز سے ایک بڑار برس اور معز سے بیائی الفظ دیگر یہودی ۔۔۔ یا۔۔۔ موئی سے آیک بڑار برس اور معز سے بیائی ، بلفظ دیگر یہودی ۔۔۔ یا۔۔۔ میسائی ، بلفظ دیگر یہودی ۔۔۔ یا۔۔۔ میسائی ، بلفظ دیگر یہودی ۔۔۔ یا۔۔۔ میسائی ، بلفظ دیگر یہودی کا سامان فراہم میں کر لیے ہیں۔

تمرائی ہونا چرمتی دارد۔ اس طرح کے دعووں کے مدی خودا ہی ہی رسوائی کا سامان فراہم سے کہ کی خودا ہی ہی رسوائی کا سامان فراہم سے کر لیے ہیں۔

لَا هُلَ الْكِنْ لِي الْمُحْدَا جُون فِي إِبْرِهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ التُولِيةُ لِيَ التُولِيةُ التُولِيةُ الكُولِيةُ التُولِيةُ المُنْ اللهِ اللهُ اللهُ

### وَالْإِنْجِيلُ إِلَامِنَى بَعُبُومُ أَفَلَا تَعُقِلُونَ @

والجيل مران كے بعد ، تو كيا عقل نيس ركھنے •

تو (اسامل کتاب) بیبود د نصار کی اتم دونوں گروہ (کیوں) جھڑتے ہوا در (جمین کرتے ہوا در (جمین کرتے ہوا در (ابراہیم کے) دین کے (ہار ہیں) کہ دو بیبودی تھے۔۔۔اِ۔۔نھرانی؟ (حالاتکہ) ایکے عہد میں (نہیں اتاری کئی توریت) ، بیبود جسکی شریعت پڑل کرنے کے مدعی ہیں (و) نہ ہی تا ذل فر ہائی گئی (انجیل) نصار کی جس کے تھم کی تھیل کے دعو بدار ہیں۔ بلکہ یہ کتابیں یعنی توریت وانجیل ضرور نازل فر ہائی کئیں (کر) علی التر تیب (ایکے) ایک ہزار اور دو ہزار سال کے (بعد ہتی) اے کتابیوا کی ایک ہزار اور دو ہزار سال کے (بعد ہتی) اے کتابیوا کی ایک ہزار اور دو ہزار سال کے (بعد ہتی) اے کتابیوا کی ایک ہزار اور دو ہزار سال کے (بعد ہتی) ایک کتابیوا

# هَانْتُوْهَؤُلَّاءِ عَاجَجُتُو فِيُهَالِكُو بِهِ عِلْوَفَلِمَ ثُمَّاجُونِ فِيمَالِيسِ لَكُو

سنو، تم وبى بوكه جنين تكاليس اس مى جس كاتم كوعلم ب، تواس يس كيول كث جي كرتے بوجس كالحميس

### يه عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاثْثُمْ لِالْعُلَاثُونَ @

سي علم بين \_ اور الله علم ركمة إسب اورتم سب بعلم موه

غورے (سنوتم وی ہو) جو (کر) اپنی کف جی کی عادت سے مجبور ہوکر ( مجتنی اٹالیں) اور بلاد چرکی کی عادت سے مجبور ہوکر ( مجتنی اٹالیں) اور بلاد چرکی میں کریں، (اس) شئے (میں جسکاتم کولم ہے) اور دو ہے نعت مصطفی والی ، جو توریت و انجیل میں تم نے برقی اور اے پھرتم نے بدل دیا تھا۔

۔۔۔النرش۔۔۔جوبا تین معلوم ہوں ،اس کو چھپانا،اس میں تر ایف کر ویااورا سکے تعلق ہے عادان شاور منصفانہ گفتگونہ کرنا۔۔۔۔النرش۔۔۔ جانی ہوجھی باتوں کے تعلق ہے تہاری کے بحثی توری ہی ہوئے کی دحوس جمایا کرتے ہے بحثی توری ہی ہی ہوئے کی دحوس جمایا کرتے ہے بحثی بر رہتی ہی ہوئے کی دحوس جمایا کرتے ہے بہرائی ہوئے گار ہی ہاتوں سے اس کے تعلق ہے بھی بحث شروع کردی جسکا تہاری کتابوں میں ذکر ہی جس فرور کردی حضرت ایراجیم کے میردی ۔۔۔۔۔ اصرائی ہونے کا جب تہاری کتاب میں ذکر ہی جس ذکر ہی جس کے میردی ۔۔۔۔ اس ان ہونے کا جب تہاری کتاب میں ذکر ہی جس دی رہی ہیں کہے ملم ہوا کہ وہ کیا تھے؟

راتواس میں کیوں کرئے ہوجہ کا جمہیں ہی مطاقین ) فورے سنو (اور) یا در کھو کہ جس بات میں تم جھٹڑ ہے ہوجہ کا جمہیں ہی مطاقین ) فورے سنو (اور) یا در کھو کہ جس بات میں تم جھٹڑ تے ہو (اللہ) نعالی ہی اسکا (علم رکھتا ہے اور) حقیقت حال دکل نزاع سے (تم سب بے علم ہو)۔ حقیقت حال بی ہے کہ۔۔۔۔

#### مَاكَانَ إِبْلِهِيْمُ يَهُودِ قِلَا وَلَا تَصْرَانِيًّا وَلَكِنَ كَانَ

ند تے اہرائیم بیودی، اور ند تعرانی، کیان تھے

### حَنِيفًا مُسَلِمًا وَعَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

حق پرست مسلمان۔ اور ندیتے مشرکول سے

(ند تنے ایرا ہیم بیودی اور ند) بی (نصرانی، لیکن تنے حق پرست) پاک، موحد اور برے عقا کد ہے مخرف (مسلمان)،خلوص رکھنے والا اور بارگاوالی شل سرتنگیم نم کرد ہے والا (اور ند تھے مشرکوں سے )۔

اسکے برخلاف اے کتابیو! تم حصرت میں اور حصرت عزیر کی الوہیت کے اعتقاد کے سہب مشرک ہوگئے ، تو تم سب اور تہارے سواد دمرے مشرکین عرب جوابینے کو دین ابراہیم والا کہا کرتے ہتے ہے کہ کو بین ابراہیم والا کہا کرتے ہتے ہے کہ کو بھی بیتی نہیں کہ وہ اپنے کو ابرا ہیمی والا کہا کرتے ہتے ہے کہ کو بھی بیتی نہیں کہ وہ اپنے کو ابرا ہیمی ۔۔۔یا۔۔ دین ابرا ہیمی والا قرار دیں۔

### إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإَبْرُهِيْمَ لِكَوْمِينَ النَّبُعُوَّةُ وَهٰ كَا النَّبِثُ

بِ شك سب عندياده في دارابراجيم كوه جي، جفول فيان كي چيروي كي في ادريدني

## وَالَّذِينَ المَنْوَا وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ @

اورجوان كوبان محداورالله والى بايان والولكا

خورے ان لوکہ (ب فلک مب سے زیادہ قل وارابرا ہیم کے وہ ہیں جنموں نے اکی جردی کوئی اوران پر ایمان لاکران کے تھم کی اطاعت کی تھی (اور یہ نمی) فرا تھا جو ملت ابرا ہیں والا ہے (اور جواکو مان مجے) خواہ دہ اہل شرک سے رہا ہو ۔۔۔۔۔۔ اہل کاب سے ، پیغیبر اسلام پر ایمان لانے کے بعد، وہ اس بات کا متحق ہوجا تا ہے کہ اپنے کوابرا میری قرار وے ، اسلنے کہ پیغیبر اسلام اور آپ کے مارے وہ اس بات کا متحق ہوجا تا ہے کہ اپنے کوابرا میری قرار وے ، اسلنے کہ پیغیبر اسلام اور آپ کے مارے والے اس بات کا متحق اصولی طور پر حضرت ابراہیم النظیم الن

اورجب ایمان ونیک عمل والول کامیمقام ہے کہ اللہ تعالی اٹکاد وست اور اٹکاوالی و ناصر

ہے۔ اور سے بھی کتابوں نے دس طرح پہلے بھی بعض کتابوں نے دسترے صدیفہ اور دھنرت کمارکو گراہ کرنے اور اپنے دین میں لانے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ہی ہرایمان والوں کے تعلق ہے۔۔۔۔

## وَدَّتْ طَالِفَةُ مِنَ الْمُلْ الْكِتْبِ لَوْيُضِلُونَكُمْ وَعَايُضِلُونَ

آرز و بنالیا ایک جمعیت نے اہل کماب ہے ، کہ کاش تم لوگوں کو گراہ کردیں۔ اور بین مراہ کرنے

الْآ الْفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ®

مر خودكو، اور نا بحد ين

(آرزوبنالیاایک جمعیت نے ال کتاب سے) جمعوں نے اسلام تبول تبیں کیا، (کمکاش می لوگوں کو گراہ کردیں کیا جمعیت ہے الل کتاب سے برگشتہ کردیں کیکن حقیقت بیہ ہے کہ بدلوگ نہیں بھٹکاتے (اورٹیس گراہ کر سے گرخود کو)، اسلئے کہ گراہ گری کا دبال خودا نہی کی طرف لوٹے گا۔ الکے جہنم کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ کیکن بیاسقدر نادان (اور نا بجھ جن) کہ بجھتے ہی نہیں کہ وہ وہال اور عذاب اوران کے کردار کا ضررالناان کے گلے پڑے گا۔ دوسرول کو گراہ کرنے کی آرزور کھنے والوں خود کو ہدایت سے کیوں دور کرد کھا ہے۔

### يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمُ تَكُفُّهُ وْنَ بِآلِتِ اللهِ وَ ٱنْتُوْتَتُهُ فَوْنَ فِالْتِ اللهِ وَ ٱنْتُوْتُتُهُ فَ وُنَ

اے الل كتاب كيوں الكاركرتے ہو الله كي آندوں كا ، حالانكرتم خود مشاہدہ كررہے ہوہ جواب دو (اے اہل كتاب كيوں الكاركرتے ہوا اللہ) نتعالى (كى آندوں كا) جن پرتو رات و الجيل شاہد جيں اور جونبوت مجرى پر دلالت كرتى جيں (حالا نكرتم خود مشاہدہ كردہے ہو) اورتم اس پرشاہد

ہوکہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔

#### 

Marfat.com

4

سنتی بردی زیادتی اور گرائی کی بات ہے کہ حفرت موی اور حفرت عیلی پر نازل ہونے والی کتابوں شن بردی زیادتی اور گرائی کی بات ہے کہ حفرت موی اور حفرت عیلی پر نازل ہونے والی کتابوں کے حق کے ساتھ ملادیتے ہواوراس طرح حق و باطل کو گذشہ کر دیتے ہو، اور اپنی خود غرض سے جو جو تح یفات کی جیں ، اس باطل کو حق کے رنگ میں چیش کرتے ہو۔

۔۔۔الغرض۔۔۔ آسانی کنایوں کے تن کے ساتھ اپٹے گڑھے ہوئے باطل کواب خلط ملط
کردیا کہ حقیقت و جائی تجاب اندر تجاب ہوگئی۔ یہ جائے ہوئے کہ حضور نبی کریم کی نبوت اور
آپ کی نعت اورخو بیال سب حق جی اوراسکا ذکر تمہاری کہایوں جس بھی ہے۔۔۔ الخضر۔۔۔
السے کتا ہو، جان ہو چھکر تمہاری یہ حکتیں تمہاری و نیاوا خرت کی رسوائےوں کا سبب جیل۔

## وَكَالَتَ ظَالِفَةُ فِنِ آهَلِ الْكِتْبِ امِنْوَا بِالْذِي أَنْزِلَ عَلَى الْذِينَ

اوركمااكك كروهة اللك كتاب كمان لياكرواس كوجواتارا كياب

#### امَنُوْا وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَ

الكان والول إمي سوير اورمرة بوجاؤاس عدام كو، شايدمسلمان لوك بعى مرتد بوجاكي

اے کتابواتم نے کر وفریب کی بھی حدکر دی۔ چنا نچر مسلمانوں کو گراہ کرنے کیلئے تم نے ایک نرانی جال چلی (اور کھا ایک گردہ نے اہل کتاب ہے) ،اوروہ بارہ آدی تھ (کہ مان لیا کرواس کو جواتا ما گیا ہے ایمان والوں ہوئی سویرے) (اور مرقد ہوجا واس سے شام کو، شاید مسلمان لوگ بھی مرقد ہوجا کیس سے شام کو، شاید مسلمان لوگ بھی مرقد ہوجا کیس)۔ کتابیوں نے یہ کتنا بڑا جال بھیلا دیا تھا کہ پہلے ایمان لانے کا ڈھونگ رچا کیس، پھر یہ کہدکر کہ ایمان لانے بیس ہم نے تحقیق کی اور اپنے علماء سے بحث و تحقیق یہ کہدکر کہ ایمان لانے بیس ہم نے بحول ہوگئ، بعد بیس ہم نے تحقیق کی اور اپنے علماء سے بحث و تحقیق کیا، تو یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ دماری کتابوں بھی جس ٹی کی بٹارت دی گئی ہے، وہ محمد عربی وہیں تا ہے دین پر خبیل ہیں۔ ہم کو جونشانیان بتائی گئی ہیں، وہ سب ان جی ٹیس یائی جارہی ہیں، اسلئے ہم اپنے دین پر والیس آگے اور ایک دین کو چھوڑ دیا۔

میسب کی انھوں نے اس خیال سے کیا کہ شاید کی لوگ اس سے متاثر ہوجا کیں اوروہ بھی کمل کر مرقد ہوجا کیں۔ مطال کی حقاتیت سے مشکوک ہوجا کیں۔

وَلَا ثُوَّمِنُوْ اللهِ لِمَنَ تَبِعَرِدِينَكُو فَلَ إِنَّ الْهُلْمَ هُلَى اللهِ الْنَهُ الْنَهُ الْنَهُ الْنَ اورتم لوگ ندمانو مراس كو، جس نے تبارے وین كى بیروى كرلى - كيدووكد جنگ مِدايت الله كام مايت ہے۔ اور يدكرونى ويا

اَعَنَّ مِّ اَوْتِيَا أُوْتِيَا أَوْتِيَا أُوْتِيَا أَوْتِيَا أُوْتِيَا أَوْتِيا أَوْتِيَا أَوْتِيا أَلْفَالُوا أَلْقَالُوا أَنْ الْفَالِقَالِقُوا أَنْهُ أَنْ أَنْ الْفَالِقُولُ أَنْ أَوْتِيا أَوْتِيا أَنْهُ وَلِيا أَوْتِيا أَنْفِيا أَوْتِيا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلِي الْفَالِقُولُ أَلِيالِكُوا أَنْهُ الْعُلْمِ اللَّهُ الْعُلْمُ أَلِي الْفَالِقُولِ أَنْ الْفَالِقُولُ أَنْهُ أَلِي الْفَالِقُولِ أَنْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ أَلِي الْعُلْمُ أَلِي الْمُعْلِقُ أَلِي الْمُعْلِقِيلُ أَلْكُوا أَنْهُا لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ اللَّهِ الْعُلْمُ الْعُلِيلِي الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الِلْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُ

جائے ویساجوتم کودیا گیا، یادوسر اوگتم سے جیت جا کی تمہارے پردودگارکے یا ال- کہددو بینک فضل

بِيَرِاللَّهِ يُؤْتِيَهِ مَنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسْعُمْ عَلِيْحُ فَ

الله ك تعديم ب جس كوجا ب ال كوو ، اومالله وسعت والاعلم والا ب

جن لوگوں کواس کام کیلئے تیار کیا تھا کہ میں کوایمان لانا اور دات کوا نکار کر دیا ،ان کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ بیا بیمان لانا تحض دکھاوے کیلئے ہو، (اور تم لوگ) پر لازم ہے کہ دل ہے (نہ ما لوگر اس کوجس نے تہارے وین کی پیروی کرلی) لیمن ظاہری طور پر رسول عربی پرایمان کا مظاہرہ کرتا ،لیکن قلبی طور پرصرف اپنے وین والول کو ماننا، نہ کہ حضور کے مائے والول کو۔

لیڈروں نے بیٹی برایت کروی تھی کہ جماری آپس کی ان ساری ہا تون کومیفد وراز میں رکھناکسی کو فہرند ہوئے یائے۔

اے محبوب (کہدووکہ ہے فٹک ہواہت اللہ) تعالی (کی ہدایت ہے)۔ اللہ تعالی نے اپنے بندہ اور رسول سیدنا محمد وظافہ پر جوآیات نازل کی جیں ، اللہ تعالی جس کواکی طرف ہدایت دینا جاہے، اے کوئی رو کئے والانہیں اور اسلام اور رسول مربی کے خلاف تہاری ساری سازشیں۔ محروفریب، دجل وتلیس کوئی اڑنہیں کرسکتا۔

یہود ایوں کے سرداروں نے اپنوں کے سواکسی کونہ مائے کی ہدایت کے ساتھ سے بھی کہا کہتم

اپنوں کے سواکسی کی نہ ہانو (اور میہ) بھی نہ ہانو (کہ کوئی وہاجائے) گا (وہ اجوتم کو وہا گیا) ہے (یا

ووسرے لوگ تم سے جیت جا کیں گے تہارے پروودگارکے ہاس) قیامت میں، لینی قیامت میں

جست قائم کر کے تہارے او پر خالب ہوجا کیگئے۔ اسلئے کہ جے اللہ تعالی کی طرف سے وتی آئی ہے

اسے تن پہنچا ہے کہ اپنے خالفین کے خلاف اللہ تعالی کے ہاں جست قائم کرے۔

در الغرض ہے جہیں جو علم فصل وہا گیا، وہ اور کسی کو ٹیس وہا جائے گا، اور او تمی تہارے

دب کے ہاس تہارے خلاف کوئی جمت بھی نہ چیش کرے گا کہتم کو وہاں کوئی شرمندگی اٹھائی

رب کے ہاس تہارے خلاف کوئی جمت بھی نہ چیش کرے گا کہتم کو وہاں کوئی شرمندگی اٹھائی

اے محبوب ان کی خام خیالیوں کے جواب میں (کھدوہ بیٹک فضل اللہ) تعالی (کے بھنہ) قدرت (میں ہے، جس کوچاہے اسکووے اور اللہ) تعالی (وسعت والا) بہت رحمت والا ہے اور (علم والا ہے) اور ستحقین پر نضل فرمانے والا ہے۔

المُخْتَصُ بِرَعْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَصِّلِ الْعَظِيْمِ

مخصوص فرمالے الی رحمت سے جے جاب اور الله بہت بڑے فعنل والا ہ

(مخصوص فرما لے اپنی رحمت) اسلام، قرآن، نبوت (سے جسے جاہے اور اللہ) تعالی (بہت

یوے فضل والاہے)مومنوں پر۔

۔۔۔۔انفرض۔۔۔فضل یعنی ہدایت و تو فق اور علم و کتاب کی عطا اللہ تعالیٰ کی قدرت و
مشیت میں ہے۔۔۔۔ بندوں میں سے جے جا ہتا ہے، عطافر ما تا ہے۔اوراللہ تعالیٰ جس پر
مشیت میں ہے۔۔۔ بندوں میں سے جے جا ہتا ہے، عطافر ما تا ہے۔اوراللہ تعالیٰ جس پر
مشیت میں ہے۔۔۔ بن کا ایک میں تر ندگی میں بھی وہ امانت و دیانت کا پیکر ہوجا تا ہے۔اب
اگر وہ پہلے اال کتاب ہی کا ایک فرور ہا ہو، کین اسلام تبول کر لینے کے بعداس میں شان
اسلام صاف نظر آنے گئی ہے۔

وَمِنَ آهَلِ الْكِتْبِ مَنَ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ يُؤَذِهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مُنَ

اوركوكي كتاني وه بكراكراين بناؤاس كواكيدا نباركا، تواس كواواكرد يتبارك ياس، اوركوكي وهديك

ان تأمنه ببيناد لا يُعَوْمَ اليك الامادمت عليه قايما

امراجن بناداس ومن ايك اشرفى كا، تواس كواداندكر يتمهارك إس ، مرجبكه جيشداس براك كمر درود

لْمُلِكَ بِأَلْهُمُ قَالُوۤ النِّسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّةِنَ سَبِينًا فُ

باسبب ے کان لوگوں کا قول ہے کہ ای لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نیں۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَانِ بَ وَهُمْ يَعْلَنُونَ ٥

اورلگائے بیل الله پرجموث و يده و دانسته

(اور)ائے مجبوب تم تو بخو لی دانف ہوکہ (کوئی کمانی وہ ہے کہ اگر این بناؤاس کوایک انبار کا)، بعنی اسکے پاس بطورامانت کثیر مال رکھدو (تق)وہ (اسکو) حسب وعدہ تنہیں (ادا کردے) گااور

(تمہارے پاس) بخوشی پہنچادے گا، جیسے حضرت عبد اللہ ابن مملام جنکے پاس کسی قریش نے ایک ہزار دوسواد قیہ سونا بطور امانت رکھااور پھر جب قریش نے طلب کیا تو آپ نے ادا کردیے۔

(اور) ایکے برعکس (کوئی) کمائی (وه) بھی (ہے کہا گرافین بناؤاں کو تحض ایک اشر فی کا تقی طلب کرنے پر (اس کو) بھی (اواند کرے تہارے پاس) باسانی خوثی خوثی ہوں (امر جبکہ جمیشہ اس پر ڈٹے کھڑے رہو ) تقاضہ کرتے رہو ۔ ایسا مسلط ہوجاؤ کہ وہ بھی نگ آجائے ، گرا تنا کہ کھڑے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ تم کوایا نت دے بی دے ، جبیبا کہ کعب بن اشرف نے کہا جسکے پاس ایک قریش نے صرف ایک وینارا مانت رکھا تو ، کعب بن اشرف نے اسے مانگنے پر واپس نددیا بلک ایم کے بعد مشکر ہوگیا۔

سرا بیوں میں (پ) برویا بی اور خیانت (اس میب ہے) آگئ ( کمان الوکوں کا قول ہے کما ی لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت بیل) بینی ہم پر آخرت میں کوئی عذاب ہوگا اور شہی کوئی گرفت بیل) بینی ہم پر آخرت میں کوئی عذاب ہوگا اور شہی کوئی گناہ ۔ ان کے اس اعتقاد کی بنیاد ور اصل اٹکا یہ خیال تھا کہ جوکوئی تو رات نہ جائے ، وہ ای ہے اور امیوں کا مال وہ اپنے واسطے طلال جانتے ہے اور یہ می کہتے ہے کہ توریت نے ہمارے لئے بیام دوست کر دیا ہے کہ ہم اپنے دین کے خالفوں کے ساتھ خیانت کریں (اور) یہ کسے جری و بے باک ہیں کہ (راور) یہ کسے جری و بے باک ہیں کہ (راور) یہ کسے جری و بے باک ہیں کہ ان اللہ کی اور وہ بھی (ویو ہو وائستہ )۔ وہ بخو فی جائے ہیں کہ خیانت جرام ہو ارتمام شریع توں اور سبہ مانوں میں امانت اواکرنے کا تھم ہے۔

#### بَلَى مَنَ اَوْفِي بِعَهْدِهِ وَالْكُلِّي فَإِنَّ اللَّهُ يُجِبُ الْتُتَقِينَ®

ال ال السب في واكرديا المع عبدكو اور يرويز كار باتو، وكالله دوست دكما ب يرويز كارول كو

(بان بان) بيكس خام خيالي بين بينينا عرب سے بهى خيانت كرنے بين ان كى كرفت بوك بان بان كى كرفت بوك بال بين عبدكو) جواس نے اللہ تعالى بوك بال بين عبدكو) جواس نے اللہ تعالى بوك بال بين عبدكو) جواس نے اللہ تعالى سے كيا اور بينقا كدا سے الل كتاب تم محمد والله بيا بيان لا تا اور امانتي اواكر تا (اور) جو (برويز كاروبا) شرك و خيانت سے ، ( تو يوك اللہ ) تعالى (ووست ركمتا ہے برويز كارول كو) جو دعوكا كرنے ، خيانت اور عبد تكنى سے ڈرتے ہیں۔

#### إِنَّ الَّذِينَ يَتَفْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَّنَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولِيكَ لَاخَلَاق

بينك جولية إلى الله ك عبد اورائي تسمول كريد لي بخطات بير قبت، وه ين كريس كولى حد كَاهُو فِي الْاَحْرُةُ وَلَا يُكُولُمُهُ وَاللَّهُ وَلَا يَتَكُولُمُ وَاللَّهُ وَلَا يَتَظُلُ الْيَهِ وَ يَوْمَ الْقَيْلَةِ

ا کے لیے آخرت میں، اور ندان سے کلام فرمائے الله، اور ندفظر کرے اکل جانب قیامت کے دن،

#### وَلَا يُزُكِّمُ فِي وَلَهُمُ وَلَهُمُ عَنَا الْكِنَّةِ فَ

اورنہ یاک قربائے ان کو، اورائے لیے عذاب ہے د کھوالا۔

ان کے برشس (بے شک جو لیتے ہیں اللہ) تعالی (سے عہدا درا بی قسموں سے بدلے بے حقیقت چیز) بطور (قیمت)، اللہ تعالی نے اپنی نازل کردہ کتاب میں ان سے عہد لے لیا تھا کہ بدرسول پاک پرایمان لائیں گے اور امائنوں کوادا کرتے رہیں مجادرانھوں نے بھی قتم کھا کر کہا تھا کہ جمان پرایمان لائیں مجاورا کی مدوکریں گے۔

ان میں سے جولوگ اس عبد کو پورانہیں کرتے اور دہ جموثی قسمیں کھا کرلوگوں کا مال
کھاتے جی اور اس عبد محکنی اور جموثی قسموں کے ذریعید دنیا کا تھوڈ احقیر مال خریدتے ہیں۔
ایک طرف تو انھوں نے رسول عربی پر ایمان نہ لاکر عبد شخنی کی ، دوسری طرف رسول عربی کے جوا وصاف ان کی کتابوں میں نہ کور ہیں ، انکو چمپالیا ، اور ان کتابوں میں بیان کر دہ جو خدائی احکام ہیں ، انکو بدل ڈالا اور صرف اتنا بی نہیں بلکہ اپنی طرف سے قوانین گڑھ کے اسکواپئی کتاب میں شافل کرلیا اور ہم مربی شرمنا کے جرائت و جسارت کا مظاہرہ کیا اور تشمیس کھا کھا کرلوگوں کو باور کرانے گئے کہ ہم جو کہدرہے ہیں دہ بی جے اور ہم پر نازل فرمودہ کتابوں کی ہدایات کے مطابق ہے۔

بیسب بی کرنے کے بدلے جس کی سے ایک مماع جو کے لیا اور کی سے چندگز کیڑے عاصل کر لئے ۔ کعب بن اشرف اور اس جیسے بیسود ابازی کرتے رہے۔

بیرجن کے اوصاف تبیحہ اوپر بیان کئے جانچکے ہیں (وہ ہیں کہنیں کوئی حصد اکے لئے آخرت ہیں) جوان کے کام آ سکے، انکی تسمت ہیں نہ تو آ خرت کا تواب ہے اور نہ بی آ خرت کی نعتیں (اور) ان سے اللہ تعالی کی نارافتگی اور اس پر اللہ تعالی کے غضب کا عالم بیہ ہوگا کہ (ندان سے کلام فرمائے) گا (اللہ) تعالی (اور نہ) ہی ( نظر ) رحمت ( کرے ) گا (اللہ ) تعالی جانب، تیامت کے دن اور نہ پاک فرمائے ) گا گنا ہوں اور ان کی بدا تھا لیوں کی آلائشوں سے (ان کو، اور)

صرف اتنائی بہیں بلکہ (ان کیلئے عذاب ہو کھوالا)،جسکاد کودائی ہے جو بھی کا فنے سے نہ کئے۔ قیامت میں انکی سخت اہانت کی جائیگی۔

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَي يُقَا يَلُونَ ٱلْسِتَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَعْسَبُونَهُ مِنَ الْكِتْبِ

اور بيتك ان يل ايك جماعت بكرتو رهمور كرت إلى زبان كوكتاب على ما كرتم لوكون كونيال بوكريد كتاب الكاجري

وَمَاهُوهِنَ الْكِتْبُ وَيَقُولُونَ هُومِنَ عِنْدِاللَّهِ وَمَاهُومِنَ عِنْدِاللَّهِ

حالاتكدوه كتاب ينيس، اوربك دية بيل كديدالله كي المرف ي بهاوروه الله كي جانب ينيس ب

وَيَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُوْبُ وَهُمْ يَعْلَكُونَ وَهُ

اورافتر اوكرت بين الله يرجموث مان يوجوك

(اور پیکان) توریت بی تر نف کرنے والوں ، حضور نی پاک کی نعت بدل ڈالنے والول اوران ہا توں کو انجام دینے کیلئے رشوت لینے والول (بین) کعب بن اشرف اوراس بینے اس کے ساتھیوں کی (ایک بھاحت ہے کہ تو ڈموڈ کرتے ہیں اپنی زبان کو کتاب) پڑھنے کی صورت (ہیں) اورا پی زبانوں کو نازل کروہ تھم سے محرف کی طرف پھیرتے ہیں ، لین اصل جو کتاب کا نازل فرمودہ تھم ہے، اس کو دبالیتے ہیں۔ اورا تکی جگہ خود اپناتم بف کردہ تھم پڑھ کرسناوستے ہیں اور یہ بددیا نتی بلا کلف ایک جھکے ہیں کر جاتے ہیں (تا کہ تم لوگوں کو خیال ہو ، یہ کتاب بی کا جزے د حالا تک وہ کتاب میں کا جزے د حالا تک وہ سے کتاب بی کا جزے دوالا تک وہ سے کتاب بی کا جزے دوالا تک وہ کتاب میں کہ جاتے ہیں ( تا کہ تم لوگوں کو خیال ہو ، یہ کتاب بی کا جزے د حالا تک وہ کتاب سے دیں) ہے۔

(اور) اس برائی بے شری کا عالم بیہ کہ دہ ( بک دیتے ہیں کہ بیاللہ) تعالی ( کی طرف سے) نازل فرمودہ کتاب توریت ہے (اور) حقیقت حال بیہ کہ (وہ اللہ) تعالی ( کی جانب سے) نازل کردہ کتاب تورات سے ( نہیں ہے)۔ تو جب صورت حال بیہ کہ انکا تحریف کردہ خدا کا کلام نہیں (اور) بیا سے خدا کا کلام باور کرانا جائے جی تو انکااس کلام کو خدا کا کلام قرار دیتا جو نی الواقع خدا کا کلام نہیں ہے، تو اپنے اس طرز شل سے بیر (افتراء کرتے ہیں اللہ) تعالی (پ جوف خدا کا کلام نہیں ہے، تو اپنے اس طرز شل سے بیر (افتراء کرتے ہیں اللہ) تعالی (پ جوف )، بینی کردہ کرا اللہ تعالی کی طرف اللہ باتی ہا تھی منسوب کردہ ہیں جوف ہوٹ ہیں اور بیکام کی خون دانی اور اللہ کی سے بیر خوف ہیں۔ انھیں خوب کردے ہیں جوف کا کلام نہیں کردے ہیں بلکہ دیدہ و دائستہ ( جان اور لائلمی ہیں نہیں کردے ہیں بلکہ دیدہ و دائستہ ( جان ہو جدکر ) کردہ ہیں۔ انھیں خوب معلوم ہے کہ میدخدا کا کلام نہیں ہے اور انھیں اس بات کی بھی بخو بی خبر ہے کہ خیانت حرام ہے۔

عَاكَان لِبَسَّرِ إِنَّ يُؤْمِيكُ اللَّهُ الْكِمْنُ وَالْحَكْمُ وَالنَّبُوعُ فَيْ يَقُولَ مَا كَان لِبَسِّر الله وَالنَّهُ وَالنَّبُوعُ فَيْ يَقُولَ مَن الله وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالله وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْحَانُ كُونُوا النَّيْدِينَ لِلنَّاسِ لُونُوا إِعِبَادًا لِي مِن دُون الله وَلْحِن كُونُوا النَّيْدِينَ لِلنَّاسِ لُونُوا إِعِبَادًا لِي مِن دُون الله وَلْحِن كُونُوا النَّيْدِينَ لَا لِلنَّاسِ لُونُوا إِعِبَادًا لِي مِن دُون الله وَلْحِن كُونُوا النَّيْدِينَ لَا لِلنَّاسِ لُونُوا إِعِبَادًا لِي مِن دُون الله وَلْحِن كُونُوا النَّيْدِينَ

ناس لولوا رعبادا کی جند ون الله و الرس لولوا د که وجاوئم میرے بی بندے الله کوچورو کر ، کیل کیمگاء که موجاو الله والے ،

كر بوجا وتم مير ين يقد الله كو تجو ولكر ، اللهن كهكا، كر بوجا و الله والله وا

كرتم كاب كي تعليم دية رب اورخود پر عة رب •

سابقہ آیات میں یہود یوں کافتر امکاذ کرتھااوراب آگے نصار کی کے افتر اوکاذ کرفر مایا
جارہاہے، جوانھوں نے اغیراء بیبہ ہدی پر آشا۔ نجران کے نصار کی کہتے تھے کہ بھیں میسی الظینی الظینی الشینی الظینی الشینی کی المحصوب نے مدائی کا دعویٰ کیا اور نہ بی المی میادت کا تھم دیا اور ایسا کسے ہوسکتا ہے جبکہ۔۔۔
(اس کووے کتاب)۔۔۔ مثل انجیل (اور تھم) لیمی تعنیوں کے فیلے اور معاملات کو سل کرنے کی سمجھ اور معاملات کو سل کرنے کی سمجھ اور معاملات کو سل کرنے کی سمجھ اور معاملات کو سازہ کی خودا پی طرف دعوت دینے کی بجائے خودا پی

اور جب برسب نعتیں اے ل جائیں ( پھر وہ لوگوں سے یہ کے کہ ہوجاؤتم میرے بی بندے اللہ) تعالی (کوچھوڑ کر)۔



۔۔۔الفرض۔۔۔ بی بھی بھی بھی ہیں کے گا کہتم خدا کوچھوڑ کرمیرے ہوجاؤ (لیکن) بیضرور (کے گاکہ) جمد پرایمان لا کراورمیرے اطاعت شعارین کر (ہوجاؤاللہ) تعالیٰ (والے) اوراللہ والا

ہونائی تہاری شایان شان ہے کی غیر خدا کو اپنامعبود اور اپنارب بنالینے ہے۔ کیوں (کہم) اپنے نبی پرنازل شدہ (کتاب کی تعلیم دیتے رہے اور خود) بھی اسے (پڑھتے) پڑھاتے (رہے)۔

## وَلا يَامُرُكُمُ أَنُ تَكُونُ وَالْمُلَيِّكُةُ وَالنَّبِينَ أَزْيَابًا آيَامُرُكُمُ

اورنة عم دے گاتم كوك ينالوفر شقول اور يَغْبرول كورب كيا عم دے گاتم كو يالكُفُي كِعَدُ إِذْ الْمُنْدُوفِ الْمُسْلِمُونَ فَي

کفرکا؟ اس کے بعد کرتم مسلمان ہو•

بہ بہود و نساری جی عداوت وحدیں مدے از رکے تھے۔ اس کا کول نے ان پر خوب واضح کردیا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں ہے عالم ارواح یس ۔۔۔یا۔۔۔بذر ایدوی یہ دم ہد لے لیا ہے کہ اگر ان کے ذیائے بی سیدیا میر وقت اس موٹ ہوگئے تو وہ آپ پر ایمان لا کس کے اور آپ کی تقد این کریں گے اور آپ کی تقریب کی تقریب کی تقریب کے اور سارے نبیول کو یہ ہدایت بھی کردی کئی کہ وہ اپنے امتیوں سے یہ جہد لیتے رہیں گے ۔۔۔الغرض ۔۔۔۔اس عہد میں جربر نبی کا امتی اپنے این کا تا ائے ہے۔

وَالْهُ أَخَلُ اللَّهُ مِينَاكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِن كُمَّ النَّهُ فَي كُنْ وَفَى كُنْ وَحِكْمَةً وَمَن كُنْ وَعِلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلْمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وعِلَّا وَعِلْمُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ وَعِ

الْمُحَرِّفَاءَكُمُّ رِسُولُ مُصَرِّقُ لِمَامَعُكُمُ لَتُوْمِأْنَ بِهِ وَلَنَّنْصُرُبَّهُ الْمُحَرِّفَةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ اللَّهُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ الْمُحَرِّفِةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَرِّفِةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَرِّفِةُ اللَّهُ الْمُحَرِّفُولُولِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلِي الْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُل

فرمایا کدتم لوگوں نے کیاا قرار کیا، اور این اس اقرار پر میری بھاری ذمدداری فی سب بولے ہم نے اقرار کیا۔

قَالَ فَاشْهِدُ وَإِدَ أَنَامَعُكُمْ فِينَ الشَّهِدِينَ

فرمایا توسب کواہ بوجاؤاور بیل خودتمہارے ساتھ کوا بول سے ہون

المحال الله علمت والمحالة والتعالى المست و المحدول الور) بادكر واس عظمت والمحالة والتعالى المجد المحتد الم

اوراگرتمبارے زمانے میں ندآئے تو اکی صفتیں اور نعتیں بیان کرکا پی اپنی امتوں کو اسکی یا در اگر تمبارے در مان کی استوں کو اسکی یاری اور مددگاری کا تھم کرتے رہنا اور سب سے ان پر ایمان اور ان کی نصرت کا عہد لیتے رہنا۔
لیتے رہنا۔

پر (فرمایا) رب تعانی نے (کرتم لوگوں نے کیااقر ادکیا ،اوراپے اس اقرار پرمیری بھاری دمدداری لی) مود با (مب بولے ہم نے اقراد کیا) پھر (فرمایا) رب تعالی نے (توسب گواہ ہوجاءً) انبیاء کے اقرار پر (اور میں خود) بھی (تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں) ایکے اس اقرار پر۔

فَمَنْ كُولِلْ يَعْدَ وَلِكَ فَأُولِلِكَ هُمُ الفَّسِقُونَ

لز گرجو بھرا اس کے بعد ، تووی نافر مانوں ہے۔ ( تو بھرجو بھرا) لیعنی منہ بھیرلیا اس رسول پرائیان لائے سے اور اسکی مدوکر نے ہے ، ( اس ) عہد دیان ( کے بعد ، تو ) بیٹک (وی نافر مالوں سے ہے ) لیعنی فر مان اور ایمان ۔۔۔ نیز۔۔۔عبد و

بیان کے دائرے سے ہام نگل جانے والوں ش سے ہے۔۔۔

جس میناق کااو پر ذکر کیا گیا ہے یہ جاق الل کتاب کی کتابوں میں ندکور تھا اور وہ اسے

ہو بی جانے تھے اور انھیں یقین تھا کہ حضور نمی کریم وہ اپنی نبوت کے دعوے میں سے

ہیں ، اسکے کافر ہونے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا سوائے عداوت وحسد کے

ایس ، اسکے کافر ہونے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا سوائے عداوت وحسد کے

ایس انھیں اللہ تعالی نے جملایا کہ جب اہل

و نیااس نج کوئینے جا کینے تو سمجھ لیرتا کہ وہ ایسے دین کوطلب کردہے ہیں جواللہ تعالی کے دین
کا غیر ہے۔ چنا نجہ ارشاد ہوا۔۔۔

اَفَغَايُرُ وَيُنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَكَ آسَلُمُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَالْرَرْضِ

توكيا الله ك وين كسوا جاتي ين حال كلهاى كيك مرؤال دياب جوا سانول اورزين ين ب

طَوْعًا وُكُرُهُا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ @

خوشی خوشی اور دباؤے ، اور ای کی طرف لوٹائے جا کیں ہے۔

(الا کیا) یہ نافر مان اور تی سے انح اف کرنے والے عہد شکن لوگ (اللہ) تعالیٰ (کو ہیں کے سوا) کوئی دوسرادین ( چاہیے ہیں) اور کی اور کے آگے۔ سرتسلیم ٹم کرنا چاہیے ہیں (حالا تکہ ) ساری کا کنات اس کے آگے سرگوں ہے اور (ای کیلیے سرڈال دیا ہے جو جسانوں اور زیشن ہیں ہے)۔ اس ہیں اہل آسان رغبت سے (خوجی خوجی ماور) اہل زیمن کی اکثریت کراہت سے اور ( و ہاؤسے ) مجبور ہوکر، یا جن والس کے سواساری تخلوق رغبت سے خوجی خوجی اور جن وانس کی اکثریت کراہت سے مجبور ہوکر، یا جن والس کے ساماری تخلوق رغبت سے خوجی خوجی اور جن وانس کی اکثریت کراہت سے مجبور ہوکر، بارگا یا خداوندی ہیں ہیر گوں ہونے والے کیوں ندسر جمعا کیں، اسلے کہ بھیں بخوبی ہی ہے ہواوں اور باوی کی طرف لوٹائے جا مجبیگے )۔ معلوم ہے کہ زیمن اور آسان کے اندرو ہے والے سب (ای کی طرف لوٹائے جا مجبیگے )۔ اور پھرسب کو معلوم ہے کہ اسکے صوار ڈائی طور پر ٹھنے و نقصان کا کوئی یا لکہ جیس سام و بی ہوا ہے کہ اسکے صوار ویش ہوتا ہے ۔ اور پھرسب کو معلوم ہے کہ اسکے صوار پائی خور پر ٹھنے و نقصان کا کوئی یا لکہ جیس سام و بی ہوتا ہے ۔ اس میں اور وین کو تی سام کیا ہیا اللہ کوئی یا لکہ جیس سام وین اور وین کو تی ہوتا ہوتا کہ کیا ہیا اللہ کے دین کے سواکسی اور وین کو اس میں اسٹی تارک نے کی خدمت فر بائی گی تو پھر ہے سام کی اکھی ہوتا ہوتا کہ اللہ کا دین کے سواکسی اور وین کو احتیار کرنے کی غرمت فر بائی گی تو پھر ہے سام کی اور وین کو احتیار کرنے تین کے سواکسی اور وین کو احتیار کرنے تیں کے سواکسی وی تین کے سواکسی اور وین کو احتیار کرنے تیں گرمائی گی تو پھر ہے سوال پر بیا ہوتا کہ اللہ کا دین کوئی سام ہیں اور کوئی سام میں احتیار کیا جائے کیا ہوتا کی خرمائی گی تو پھر ہے سواکسی اس کی تو تی کرمائی گی تو پھر ہے سوال پر بیا ہوتا کہ اللہ کوئی سام ہوتا کی اسکی بیا ہوتا کہ اللہ کا دین کوئی سام ہے اور کوئی سام میں احتیار کر کے کا میکسی بیا ہوتا کہ کوئی سام ہے اور کوئی سام کی اسکی خوبی کوئی ہوتا کیا ہوئی کیا ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی

تواے محبوب اسکے جواب میں واضح کردو کہتم پرجو کتاب نازل کی گئی اور تم سے پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں اوراحکام نازل کئے گئے ان سب پرایمان لا نا، بہی اللہ کا دین ہے اور بہی اسلام ہے۔

قُلْ امْنَابِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى اللهِ هِمُ وَاللهُ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْ فَي مُولِيهِ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مُولَى وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مُولَى وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَاللّهُ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهِ مُنْ وَمِنْ اللّهِ مِنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَلَيْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

وليعقوب اورآل يعقوب پر ، اور جود ي محيموي ويسلى ، اور تمام تينجبرا ب رب كى طرف سے ہيں ،

لانفي في بين احد من المراق المن المرام الله على المراد ا

توائے جوب صاف لفظوں میں دین خداوندی کی وضاحت کرتے ہوئے (کہدوہم نے مان لیااللہ) تعالیٰ (کو)، وہ یکنا ہے ذات میں اور بے ہمتا ہے صفات میں (اور) مان لیااس کو (جو اتارا کیا ہم پر) بینی قرآن کریم کو (اور) مان لیااس کو (جواتار کیا ابراہیم واسامیل واسی و بیفوب اور آل بین معزت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے بزرگوارشر بعت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے بزرگوارشر بعت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے بزرگوارشر بعت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے بزرگوارشر بعت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے بزرگوارشر بعت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے بزرگوارشر بعت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے بزرگوارشر بعت ابراہیم پرنازل شدہ صحیفے ،اسلئے کہ بیسارے برناگوارشر بعت ابراہیم بی کی تبلیغ پر مامور شفے۔

(اور) ہم نے مان ایاان کو (جودئے مجے موٹی وہیلی) لین توریت والجیل (اور) جوعطا
کئے مجے (قمام تیفیرائے رب کی طرف سے جیں)۔۔۔ شان جفرت شیث، حضرت ادریس، حفرت داؤواور حضرت شعیب وغیرہم جبہالملہ پرنازل شدہ محیفے۔۔۔الحقر۔۔۔ہم سب کو مان مجئے چنا نچہ ہم (فیس تفریق کو اسے والے بیں۔
داؤواور حضرت شعیب وغیرہم جبہالملہ پرنازل شدہ محیفے۔۔الحقر۔۔ ہم سب کو مان مجئے چنا نچہ ہم (فیس تفریق کو اسے والے بیں۔
درہ مجئے یہود ونصاری تو افکا حال اسکے بالکل برنکس ہے۔ یہ لوگ بعض کو مانے جیں اور بحض کو منے مراورہم) تو (اس اللہ) تعالی (کے فرما نیروار جیں) جسکے رسولوں اور جسکی نازل فرمودہ ماری کہا ہوں پرایمان لاتے بغیر کوئی مسلمان تبیس ہوسکتا اور اسلام کا مانے والاثیس کہلاسکتا ہے ، اور سے مماری کہا ہوں پرایمان کا جا مور ہیں کہا سکتا ہے ، اور سے معرفیس ہوسکتا کہ نجات اسلام ہی جس ہے۔

#### وَمَنَ يَبْتُومْ عَيْرُ الْإِسْلَامِ فِينَا فَكُنَّ يُقْبِلُ فِنْ الْمِنْ الْمُعْبِلُ فِنْ الْمُعْبِلُ فِي الْم اورجو بإ ب اسلام كرواكود ين كو، قواس مركز قول نديها باعد كا-وهُو فِي الْرُحْرُةِ فِي الْخُورِيِّ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي الْمُؤْمِرِيْنِ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِرِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي اللَّهِ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي اللْمُؤْمِنِيِّ فِي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي اللْمُؤْمِنِيِّ فِي اللْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِيْرِيْنِ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِيْنِ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُومِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِيْنِ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُومِيْنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِيْنِيْنِ الْمُؤْمِينِيِيْنِ فِي الْمُؤْمِنِيِيْنِيْنِ فِي مِنْ الْمُؤْمِنِيِّ فِي مِنْ الْمُؤْمِنِيِّ فِي مِنْ الْمُؤْمِنِيِيْنِ فِي مِنْ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ لِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِّ فِي الْمُؤْمِنِيِيْنِ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُؤْمِنِيِّ لِمِنْ الْمُؤْمِنِيِيْنِيِيْمِيْلِيْمِيْنِ الْمُؤْمِنِيِيِيْ فِي الْمُؤْمِنِيِيِيْمِيْمِيْمِ الْ

اوروه آخرت ش الوثي فالول سے ٥

(اور)اب اسلام کی موجودگی میں (جوجا ہے اسلام کے مواکسی دین کوہ تواس سے ہرگز تجول نہ کیا جائےگا)۔ اسکا اپنایا ہوا وین، (اور وہ) دین اسلام ترک کرنے کی وجہ سے (آخرت میں تولیق والوں سے ہے)، آخرت میں اسکے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔

یہ ارشاد ایکے لئے جودین اسلام کے سوا اور کسی دین کے طالب ہیں تہدید ہے۔ جو لوگ دین اسلام کی دولت سے مشرف ہو کراسکے دامن کو چیوڑ دیتے ہیں اور مرتد ہوجاتے ہیں اسلام کی دولت سے مشرف ہوکراسکے دامن کو چیوڑ دیتے ہیں اور مرتد ہوجاتے ہیں ، ایکے تعلق سے ارشاد فر مایا جاتا ہے کہ۔۔۔

ا کے پاس روشن نشانیاں) قرآن کریم اور ٹی کریم کے بچزات۔ بیہ ہارہ آ دمی ہتے کہ دین اسلام ہے منہ موڈ کر پھر کا فروں بیں اس کئے ہتے۔ خلام ہے کہ ایسے لوگ جوش اور ہدایت کے بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہوئے اور پھر اسکوقبول کر لینے کے بعد مرتبہ ہوجائے ہیں ، توایسے لوگوں کواگر افتہ تعالی بطور مز ااز خود ہدایت نیس ویتا اور پھراگر وہ ارتبرا دیرنا دم اور نائب ہوجا کیں ، تو اللہ تعالی اگی تو بہ کوقبول فر مالینا ہے۔ تو بیسب بڑے نی عدل دفعنل کے نیسلے ہیں۔

جولوگ اسلام کی حقانبیت کودلائل اور کملی کملی نشانیوں سے جان بچکے اور پھر اس کو مان بھی بچکے ، اسکے بعد وہ کسی باطن غرض کی منا پر مرتبہ ہو سکتے ، تو اللہ نتعالی اکو جبر آبدایت نہیں ویتا کہ

انکو برورطاقت اسلام میں واقل کردے۔۔۔ہاں۔۔۔جواز خود نادم اور تائب ہوا در اسلام
کی طرف پلٹ آئے ، تو اللہ تعالی اپنے کرم ہے اسکی تو بہ تجول فر مالیتا ہے۔
۔۔۔الفرش۔۔۔ جان ہو جھ کراپنے کفر پر ڈٹے اور اڑے در ہے والے ہما یت خدا وندی کے مستحق نہیں۔ اور اگر وہ کفر ہی پر مرکئے ، پھر تو آٹھیں جنت کے داستے کی ہمایت کا سوال ہی نہیں ہیدا موتا۔۔۔ تو۔۔۔ جان لو (اور) یا در کھو کہ (اللہ) تعالی (ہماست نہیں بخشا ما لم قوم کو) یعنی ان لوگوں کو جمنوں نے اپنی نظر کی کو تا ہی سے اپنے نفسول پر ظلم کیا ، کہ ایمان کی ہجائے کفر کو اختیار کیا۔ جب وہ ایسے ظالم سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس سے کسے محبت کرے گا جوابیان لا کر پھر کا فر ہوجائے ، یعنی مرتد

-2-1-97

## أُولِيكِ جَرَا وُهُمُ إِنَّ عَلَيْهِمُ لَعَنَهُ اللهِ وَالْمَلَّيِكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِيْنَ

وہ بیں جن کا بدلہ ہے کہ ان پرلھنت ہے اللہ اور فرشتوں اور سبالوگوں کہ اللہ) تعالی ایمان لاکر کا فر جو جانے والے لوگ (وہ جیں، جنکا بدلہ بیہ ہے کہ ان پرلھنت ہے اللہ) تعالی کی وہ جمیشہ اللہ تعالی کی رحمت ہے دور رہیں گے (اور قرشتوں) کی ، بیٹی فرشتے جمیشہ ان سے بیزار رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے، کہ رہ تعالی انھیں اپنی رحمت سے دور رکھے (اور سب لوگوں کی) ، بیٹی سب موس لوگ اگر تے رہیں گے اور ایکے لئے رحمت الہی سے دور رہنے کی دعا ما گلتے رہیں گے۔

#### طْلِينَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ٥

#### الدالذين كَابُوامِنْ بَعْدِ ذُلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُومٌ لَحِيْدُ

مرجوتا ئب ہو چکے اس کے بعد ، اور اپنی اصلاح کر لی۔ تو بے فک الله بخشے والا رحمت والا ہے •

( مكر ) و ولوگ جناب احديث اور حصرت ريوبيت مين (جوتا يب جو پيڪا سکے بعد ) ، يعني

حق ے انجراف کے بعد (اوراین اصلاح کرلی) یعنی عقائد واعمال میں جوخرائی بیدا کرلی تھی اے درست

كرليا، (توبيتك الله) تعالى (بخشخ والا) بمكنه كارون كااور (رحمت والا بم) سيهكارون كيلئه-

جب حارث بن سوید جومرتہ ہونے والے بارہ افراد میں سے ایک تھا، کے بھائی نے ایک شخص کے بدست بہت ہمائی حارث کے بھائی حارث کے باس بھیجی ۔ حارث نے آیت پڑھ کر اس آدی سے کہا کہ بس نے ہرگز بھی تجھ سے جموث نیس سٹا اور میرا بھائی بھی رسول خدا پر افتر اونیس کرتا اور دسول بھی خدا پر جموث نیس جوڑتا اور خدا سب سے زیادہ سچاہ، اس میں کیوں ناامید ہوں۔

۔۔۔۔الخضر۔۔۔۔وہ تو بہ کرتا ہوا مدیند منورہ کی طرف متوجہ ہوا اور جوئ کرتے وقت کی آیت ،ان گیارہ آدمیوں پر پڑھی۔انھوں نے تو بہت انکار کرکے جواب دیا کہ اب تو ہم مکہ میں رہے ہیں اور راہ و کیمنے ہیں کہ مرفق اور اسکے یار و مذدگار منظوب ہوجا کیں۔اگر ہمارا میں مطلب حاصل ہوگیا، تو بھی ہماری مراد ہے ورنہ ہم جب چا ہیں گے دین اسلام کی طرف رجوع کرلیں گے اور ہماری تو بھی ہوجا گیگی۔ایسوں کیلئے ارشاد ہوتا ہے کہ۔۔۔

رات الناين كفروا يعد النمانه و في الداد والفراك التي المعيل توية المعدد المراد الدواك المعيل توية المعدد المري المعان المان المان الله المريد المريد

وَأُولِيْكَ هُمُ الصَّالَوْنَ۞

اوروی گراه لوگ ہیں۔

( بیکک جنموں نے کفر کیا ) خدا درسول کے ساتھ ان پر ( ایمان لائے کے بعد ، پھر بوھے کفر میں ) اپنے کفر پر ثابت قدم رہ کر ۔۔۔ نیز ۔۔۔ اس تو ہی آئے ت کا بھی ا نکار کر کے ، ( تو نہ میسر ہوگی انکو میں ) اپنے کفر پر ٹابت قدم رہ کر ۔۔۔ نیز ۔۔۔ اس تو ہی تو بیاں تو ہی ہو یاں گاہ خدا و ندی میں مقبول ہو ( اور و بی ) مغبول تو بیان کفر پر قائم رہنے والے لوگ ( گراہ لوگ ہیں ) جوراہ ہواہت سے ہئے ہوئے ہیں اور بدیختی کے میدان میں ہلاک ہوئے والے ہیں۔

اس مقام پر کافروں کواس خام خیالی میں جتلائیں ہونا جائے کہ جب وقت آئے گاتو ہم فدیدد مکرا ہے کوعذاب سے بچالیں گے اسکے کہ ۔۔۔

اِنَّ الْنِيْنُ كُفُرُوا وَمَا ثُوَا وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكُنَّ يُقْبِلَ مِنَ اَحَدِهِمَ الْحَدِهِمَ الْحَدِهِمَ الْحَدِيمَ الْحَدِيمَ الْحَدِيمَ الْحَدِيمَ الْحَدِيمَ الْحَدِيمَ الْحَدِيمَ الْحَدَي اللهِ اللهُ اللهُ

زین بحرسونا، کواس کووواتی ربائی کیلئےدے۔وویل جن کے لیےد کودسینے والاعذاب،

ٳڸؽؙۄؙ۫ۜۊٚڡٵڷۿؗۄٞڡؚٚڽؙؖڵڝڔؽڹؙ۞

اور ديل بهال كاكوني مدد كار

(پیک جنموں نے کفر کیا اور مرے اس حال جس کدوہ کافریں) لین مرنے سے پہلے اپنے کفر سے تو بیس کی (افو ہر گر تبول نہ کیا جائے گان جس سے کسی سے ذہین بحرسونا) لین اس تدرسونا جس سے مشرق سے مفرب تک تمام سطح زبین بحرجائے، اگر کوئی کافر عذاب جبنم سے چھوٹے کے واسطے بطور فدرے انواس سے ہر گر نہ تبول کیا جائے گا ( گواس کو وہ اپنی رہائی کیلئے دے)۔ بیر کافر ہوکر مرنے واسلے لوگ دوہ این جبکے لئے دکھ دیے والا عذاب ) ہے، جس جس سے حساب رہنے والم ہو (اور میس سے الکا کوئی مددگار) جوعذاب سے بیانے میں انکی مددکرے۔



ال باره كي تفير بحده تعالى آج ١٠ بين الله الماسيم ١٠ مي ١٠٠٨ وكمل بولى

ا ا

# ﴿ گلوبل اسلامک مشن کی دیگرمطبوعات ﴾

اردوترجمه وقرآن بنام معارف القرآن مترجم: مخدوم الملة علامه سيد محداشر في جيلاني ولمروف به حضور محدث أعظم مند طيارم

'مسئله قیام دسمام اور مخفل میلاد و ۱۳ منوات که تالیف: مخدوم الملة علامه سید محداشر فی جیلانی العردف به حضور محدث اعظم جند ملیالرمه

'الاربعين الاشر في في تنبيم الحديث الدين الله عن ﴿ عَلَمُ مِعَاتِ ﴾ شارح: حضور يَجُحُ الاسلام والمسلمين ،حضرت علامه سيد محديد في اشر في ، جيلا في مثلاالعال

محبت رسول و المنان ﴿ ١٥٥ منات ﴾ ( مديث محبت كي عالمانه، فاصلانه اورمحققان آشر كي) شارح: حضور شيخ الاسلام والمسلمين ، حضرت علامه سيد محمد مدني اشر في ، جيلا في مظلالعالى

ولعليم دين وتقيديق جرائيل المين ﴿ وَالْمُعَاتِ ﴾ ( \* عديث جرائيل كى فاصلات تشريح) شارح: حضورت علامه سيد محد مدنى اشر فى ، جيلانى مظلمان

النَّمَاالُاعُمَالُ بِالنِيَّاتِ ﴿ ٢٠٥٥ مُوَاتِ ﴾ مديث نيت كامحققان آشرت مديث نيت كامحققان آشرت شارح: حضورت الاسلام والمسلمين وعفرت علامه سيد جمر عدنى اشرقى ، جيلانى دعلاالعالى مشارح:

' نظریه پختم نبوت اورتخذیم الناس' ﴿۱۳۹٥ فعات ﴾ مصنف: حضورت الاسلام والمسلمین ،حضرت علامه سیدمحد مدنی اشر فی ، جیلا نی منظمالها

'فريضه و و تنطيع المسلمان و المسلمين و المس

'دين كامل ﴿ المسلمة على المسل

ورودِتاج (قرآن وحدیث کی روشی میں) ﴿۵۸٥منوات﴾ دفتح مبین ﴿۵۸منوات﴾ --- وتعظیم کتاب الله ﴿۸۱منوات﴾ مصنف: پروفیسرڈ اکٹرمجر مسعود احد رحة الشطیہ

'Decisive Decision' (185 pgs.)
A Brief Study of the Dispute between Wahabis / Deobandis
and Sunnis in the Indian Subcontinent

Translated by:
Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)

'Essentials of Islam' (208 pgs.) The Least We Should Know

Written by: Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)

'G.I.M.'s Quranic Primer' (100 pgs.)
Teaching & Learning the Holy Qur'an Made Easy

Compiled by:
Mohammad Masood Ahmed (Suharwardy, Ashrafi)



القديق نامهُ

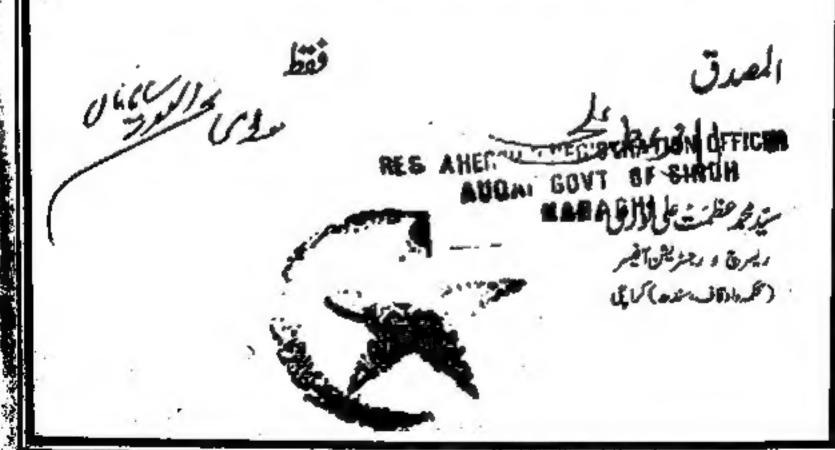



# صياء القرآن بباكين